



سفن جلد،

مولانا محمد لؤسف لدُصالوی



### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ میں!

### حكومت پاكستان كا في رائنس رجسر يش نمبر١١٧١١

| كى حبيب ايْدووكيٺ | حشرت   | قانونی مشیراعزازی : |
|-------------------|--------|---------------------|
| ,199              | بارچ ۹ | اشاعت :             |
|                   |        |                     |

ناشر: ..... مكتبه لدهيا نوى

18-سلام كتب ماركيث، بنورى ٹاؤن كراچى

يرائ رابط: ----- جامع منجد باب رحمت

پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ ،کرا چی .

نون 7780340-7780340

#### بم الله الرحمٰن الرحيم پيش لفظ

الحمدالله كفي وسلامعلى عباده الذين اصطفى امابعد:

سیدی و مرشدی حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لد هیانوی دامت بر کاتبم کے مشہور کالم دوم آپ کے مسائل اور ان کاحل "کی مقبولیت اور رجوع عام میں جس طرح روز بروز اضافہ ہوتا جارہا ہے اور علاء امت جس طرح اس سے استفادہ کر رہے ہیں اس سے واضح موتاہے کہ رب العالمين نے حضرت اقدس كے اظلاص اور للبيت كى بركت سے اس کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمایا۔ ہرجمعہ لاکھوں افراد اس کالم سے مستفیض ہوتے ہیں اور ایی دین مشکلات کیلے رجوع کرتے ہیں ۔ آج سے چند سال قبل ۸ ١٩٥٨ ميں اس صفحہ اقراکا آغاز کیا گیاتو کتنے لوگ تھے جنہوں نے ناک بھوں چڑھائی ۔ کتنے اہل علم نے خدشات کا اظمار کیا ،کسی نے اس کو دین کی تو بین قرار دیا ،کسی نے فاوی کی اہمیت کم کرنے کی کوشش كها - ليكن قربان جاؤل حفرت اقدس محدث العصر حفرت العلامه سيدى مولاناسيد خر یوسف بنوری نوراللہ مرقدہ کی نظرا نتخاب پر کہ آپ نے میر شکیل الرحمٰن سے ایک ملا قات میں بھانپ لیا کہ اس نوجوان کے ذریعے دین کا کام لیا جاسکتاہے اور پھراس کوایے ہم نام و ہم کام علمی وقلمی جانشین مرشدی حضرت اقدس مولانا محد یوسف لدھیانوی کے حوالے کیا۔ اللہ تعالی جفرت اقدس کو آدیر عافیت رحت کے ساتھ رکھے۔ آپ نے حفرت بوری سی ہدایت کی روشنی میں کس طرح اس نوجوان کی تربیت کی کہ جب اس نوجوان کے ہاتھ میں اخبار کی ابتدائی زمہ داری آئی تو وہ حضرت بنوری سی توقع پر پورے اترے ' اور پاکستان کے اخبارات میں پہلی مرتبہ اسلامی صفحہ کا آغاز ہواجواس وقت سے لیکر اب تک حضرت اقدس مولاناسيد محمر يوسف بنوري "، مفتى أعظم بإكستان مولانا مفتى ولى حسن ٹونکی " امام اہل سنت مولانامفتی احمد الرحمٰن " کے لئے صدقہ جاربیہ اور مرشدی حضرت اقدس زید مجد ہم کے لئے فیض رسانی کابست اہم دربیدے الحدیثد ثم الحدیثد بے شار لوگ اس صغمہ میں حضرت اقدیں کے کالم کی وجہ سے دینی راہ پرلگ گئے ۔

اخبارات کی زندگی ایک دوروزہ ہوتی ہے 'ادھرپڑھاادھرختم 'لیکن بے شارلوگ ایسے ہیں جنہوں نے ازاول آم خراقراکے صفحات کوخزانے کی طرح محفوظ رکھا ہواہے ایسے' ہی معلمین کی خواہش پر ۱۹۸۹ء میں اس علمی خزانہ کو پہلی ، فعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ۔ الجمد للہ آج ہم اس خزانے کا ساتواں حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت اقدس کی ہیشہ سے خواہش رہتی ہے کہ جب بھی بیت اللہ اور روضہ اقدس سے ہو گوئی نہ کوئی علمی ذخیرہ ضرور پیش کیا جائے 'رب کا نتات کا ہزار بار شکر ہے کہ انشاء اللہ سے ساتو ہیں جلد ہا امارہ کے جج کے موقع پر بارگاہ خداوندی اور روضہ اقدس سے پر قبولیت کیلئے پیش کی جارہی ہے 'رب کا نتات سے دعاہے کہ حضرت اقدس کے اس فیض کو تمام دنیا کے مسلمانوں کیلئے ہدایت کا ذریعہ بنائیں اور شرف تبولیت سے نوانس ۔

شکر خداوندی کے ساتھ ان احباب کاشکر یہ بھی باعث اجرہے جو اس علمی ذخیرہ کو اس خوبصورت انداز میں امت کے سامنے پیش کرنے کا ذریعہ بنے ان میں سرفہرست حضرت اقدس کے رفیق خاص مولا ٹاسعید احمد جلالپوری محترم جناب ڈاکٹر شمیرالدین مکر چم مولا تا محمد تعمر العمر شعیم امید سلیمی 'برادرم عبد المطیف طاہر' محمد وسیم غزالی' محمد اطهر عظیم ہیں ۔اللہ تعالی ان حضرات کو بسترین بدلہ عطافرہائے اور ان کو مزید محنت کی توفیق عطافرہائے تا کہ اس علمی خزانے کے دیگر نوادرات جلد ازجلد امت کی رہنمائی کے لئے منظر عام پر آسکیں ۔

الله تعالیٰ سے دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے اور صدقہ جاربیہ کو قیامت تک قائم و دائم رکھے اور حضرت اقدس کے فیض سے پوری دنیا کو منور فرمائے۔ والسلام محمد جمیل خان

(خاکپائے حضرت اقد س مولانا محمہ یوسف لد هیانوی زید مجد ہم) کیم ذی تعدہ ۱۳۱۷ ھ

# ہ فہرست ناموں سے متعلق

| 4          | بچول نے نام رہنے کا سج طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11         | عامون میں تخفیف کر تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14         | ناموں کو صحیح ادانه کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11         | بچاں کے غیراسلامی نام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11         | آسیہ نام رکھناً<br>محمد احمد نام رکھناکیسا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸         | محمر احد نام رکھناکیسا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| н          | محمد بيار نام ركمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •          | عارش نام رکھنا ورست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,,         | جمشید حسین نام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ıt         | حازَّت نام رکمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19         | حارث نام رکھنا<br>خزیمہ نام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1          | الینے نام کے ساتھ شو ہر کا نام لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ır         | بچوں کے نام کیا تاریخ پیدائش کے حماب سے رکھے جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H*         | لفظ محمر کواپنے نام کاجزو بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠.         | لفظ کھر نوایئے نام کا جزوبنانا<br>سس کے نام کے ساتھ لفظ <sup>ود م</sup> ھر <sup>ی</sup> کے اوپر مسلکھنا<br>محمد عامر سے کا نشان انکانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1          | The state of the s |
| <b>"</b> ‡ | عبدالر مٰن عبدالر زاق كورحن اور رزاق سے بكارنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| jt.        | کسیح الله نام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٢         | بچی کا نام تریم رکھنا شرعاکیسا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,          | ملمان کا نام غیرمسلموں جیسار کھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| H          | پرویز نام رکھناهیج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٣         | فیروز نام رکھنا شرعاکیساہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ۳۳          | نبی ﷺ کے نام پر اپنا نام رکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ,,          | عبدالمصطفى اورغلام الله تام ركعنا                                                |
| ۳۳          | الركول ك نام شازيه 'رومينه' شابينه كي بين                                        |
| <b>"</b> .  | الله داد الله دية اور الله يار سے بندوں كو مخاطب كرتا                            |
| ۵۳          | نائلہ نام رکھنا                                                                  |
| u ,         | الرحمٰن کُسی انجمن کا نام رکھنا                                                  |
| 11          | این نام کے ساتھ حافظ لگانا                                                       |
| ۳٩          | اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھنا یاکسی کو شاہ جی کمناکیسا ہے۔                          |
| н :         | سید کامعدال کون ہے                                                               |
| 44          | الیم اور برے نامول کے اثرات                                                      |
| ٣۵          | اصحاب اور صحب دونول الفاظ مهم معنى بين                                           |
| 17          | کیاکسی شخص کو وکیل کهنا غلط ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ۲۲          | ننيت كوبطور نام استعال كرنا                                                      |
| 14          | ابو القاسم كنيت ركهنا                                                            |
| н           | این نام کے ساتھ صدیقی یا عثانی بطور تخلص رکھنا                                   |
| <b>6</b> .7 | لقب اور خلص رکھنا شرعاکیسا ہے                                                    |
| u           | این نام کے ساتھ غیرمسلم کے نام کو بطور تخلص رکھنا                                |
| γ٩          | ستاروں کے نام پر نام رکھنا اور خاص پھر پیننا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 10          | کیا خدا' الله تعالیٰ کا نام مبارک ہے                                             |
| ۵۰          | لفظ خداکے استعال پر اشکالات کا جواب                                              |
| ۰           | کیا پیدائش سے چند گفتوں بعد مرنے والے بچوں کا نام رکھنا ضروری ہے                 |
| 11          | غلط نام سے پکار نایا والد کو بھائی اور والدہ کو آیا کمناکیسا ہے                  |
| "           | غلط نام سے لکار نا                                                               |

### ے تصویر

| ۲۵  | تصاویر ایک معاشرتی ناسور اور قوی اصلاح کا نونکاتی انقلابی پروگرام    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ۹۵  | قانونی مجبوری کی وجہ سے نوٹو بنوانا                                  |
| 1-  | گھروں میں فوٹو لگانایا فوٹو والے ڈب رکھنا                            |
| 11  | ماجد میں تصاویر آمار نا زیادہ سخت گناہ ہے                            |
| •   | والد یاکسی اور کی تصویر رکھنے کا گناہ کس کو ہو گا                    |
| 11  | تصویر بنوانے کے لئے کسی کاعمل حجت نہیں                               |
| If  | کر نبی نوٹ پر تصویر حچھا پنا ناجا کزہے                               |
| 41" | تمغه پرتصویر بنانابت پرستی نہیں بلکہ بت سازی ہے                      |
| "   | عریاں و نیم عریاں تصاویر لٹکانے والے کو جاہئے کہ انہیں آبار دے       |
| 11  | اور توبه کرے                                                         |
| 10  | شناختی کار ڈپر عور توں کی تصویر لازمی قرار دینے والے گناہ گار ہیں    |
| 11  | خانہ کعبہ اور طواف کرتے ہوئے اوگوں کا فریم لگانا                     |
| r•  | دفا ترمیں محترم شخصیتوں کی تصاویر آویز ا <i>ل کر</i> نا              |
| 17  | آرٹ ڈرائنگ کی شرعی حیثیت کیاہے                                       |
| **  | کیا نوٹو تخلیق ہے اگر ہے تو آئینہ اور پانی میں بھی تو شکل نظر آتی ہے |
| 14  | تصویر گھر میں رکھنا کیوں منع ہے                                      |
| "   | وی سی آر کا گناه کس پر ہو گا                                         |
| 14  | تصویروں والے اخبارات کو گھروں میں کس طرح لانا چاہئے                  |
| **  | گژیوں کا گھر میں رکھنا                                               |
| 19  | غیرجاندار کے محتے بنانا جائز ہے اور جاندار کے ناجائز                 |
| "   | گھروں میں اپنے بزر گوں اور قرآن پڑھتے بچے یا دعا مانگتی ہوئی عورت کی |
| 11  | تصویر بھی ناجائز ہے                                                  |

|                              | جاندار کی اشکال کے کھلونے گھر میں رکھنا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17                           | تھلونے رکھنے والی روایت کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۱                           | میڈیکل کالج میں دافلے کے لئے انری کو فوٹو بنوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "                            | شاختی کار ڈجیب میں بند ہو تو مسجد جاناصیح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44                           | درخت کی تصویر کیوں جائز ہے جبکہ وہ بھی جاندار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **                           | جاندار کی نصور بناناکیوں ناجائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| н                            | اگر تصویر بنانے بر مجبور ہو توحرام سمجھ کر بنائے اور استغفار کر آرہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷۳                           | تصوریے متعلق وزیر خارجہ کافتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                            | تصویرینانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49                           | قیامت کے دن شدید ترین عذاب تصویر بنانے والوں پر ہو گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٠                           | علاء کاٹیلی ویژن پر آنانصور کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۲                           | کیمره کی تصویر کا تحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | Øb (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | واژهی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>44</b>                    | <b>T</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸                           | داڑھی توشیطان کی بھی ہے 'کہنے والا کیامسلمان رہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸<br>۸۸                     | داڑھی توشیطان کی بھی ہے 'کنے والاکیامسلمان رہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | داڑھی توشیطان کی بھی ہے 'کنے والاکیامسلمان رہتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔<br>مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے 'کنے والے کا شرعی تھم کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۸                           | داڑھی توشیطان کی بھی ہے 'کنے والاکیامسلمان رہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ^^<br>^9                     | داڑھی توشیطان کی بھی ہے 'کنے والا کیا مسلمان رہتا ہے۔<br>مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے 'کنے والے کا شرعی تھم کیا ہے۔۔۔۔۔۔<br>داڑھی کا جھولا ہے ہوئے کارٹون سے شعائر اسلامی کی توہین ہوئی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                           |
| ^^<br>^9<br>9-               | داڑھی توشیطان کی بھی ہے 'کنے والا کیا مسلمان رہتا ہے۔<br>مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے 'کنے والے کا شرعی تھم کیا ہے۔۔۔۔۔<br>داڑھی کا جھولا ہے ہوئے کارٹون سے شعائر اسلامی کی توہین ہوئی ہے۔۔۔۔۔<br>اکابرین امت نے داڑھی منڈ انے کو گناہ کبیرہ شار کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                              |
| ^^<br>^9                     | داڑھی توشیطان کی بھی ہے 'کنے والا کیا مسلمان رہتا ہے۔<br>مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے 'کنے والے کا شرعی تھم کیا ہے۔۔۔۔۔<br>داڑھی کا جھولا ہے ہوئے کارٹون سے شعائر اسلامی کی توہین ہوئی ہے۔۔۔۔۔<br>اکابرین امت نے داڑھی منڈ انے کو گناہ کبیرہ شار کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                              |
| ^^<br>^9<br>9-               | داڑھی توشیطان کی بھی ہے 'کنے والا کیا مسلمان رہتا ہے۔۔۔۔۔۔<br>مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے 'کنے والے کا شرعی تھم کیا ہے۔۔۔۔۔۔<br>داڑھی کا جھولا ہے ہوئے کارٹون سے شعائر اسلامی کی توہین ہوئی ہے۔۔۔۔۔۔<br>اکابرین امت نے داڑھی منڈ انے کو گناہ کبیرہ شار کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                       |
| ^^<br>^9<br>9-               | داڑھی توشیطان کی بھی ہے 'کنے والا کیا مسلمان رہتا ہے۔<br>مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے 'کنے والے کا شرعی تھم کیا ہے۔۔۔۔۔<br>داڑھی کا جھولا ہے ہوئے کارٹون سے شعائر اسلامی کی توہین ہوئی ہے۔۔۔۔۔<br>اکابرین امت نے داڑھی منڈ انے کو گناہ کبیرہ شار کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                              |
| ^^<br>^9<br>9-<br>91<br>1- " | داڑھی توشیطان کی بھی ہے 'کنے والاکیا مسلمان رہتا ہے۔۔۔۔۔۔ بھجے داڑھی کے نام سے نفرت ہے 'کنے والے کا شرعی تھم کیا ہے۔۔۔۔۔ داڑھی کا جھولا ہے ہوئے کارٹون سے شعائر اسلامی کی توہین ہوئی ہے۔۔۔۔۔۔ اکابرین امت نے داڑھی منڈ انے کو گناہ کبیرہ شار کیا ہے۔۔۔۔۔۔ رسالہ داڑھی کامسلہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                         |
| ^^<br>^9<br>9-<br>91<br>1- " | داڑھی توشیطان کی بھی ہے 'کنے والا کیا مسلمان رہتا ہے۔<br>مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے 'کنے والے کا شرعی تھم کیا ہے۔<br>داڑھی کا جھولا ہے ہوئے کارٹون سے شعائر اسلامی کی توہین ہوئی ہے۔<br>اکابرین امت نے داڑھی منڈ انے کو گناہ کبیرہ شار کیا ہے۔<br>رسالہ داڑھی کامسکہ۔<br>داڑھی منڈ انے والے کے فتو کی کی شرعی حیثیت<br>قبضہ سے کم داڑھی رکھنے کے باطل استدلال کا جواب۔<br>داڑھی کے لیک قبضہ ہونے سے کیا مراد ہے۔<br>بڑی مونچھوں کا تھم |
| ^^<br>^9<br>9-<br>91<br>1- " | داڑھی توشیطان کی بھی ہے 'کنے والاکیا مسلمان رہتا ہے۔۔۔۔۔۔ بھجے داڑھی کے نام سے نفرت ہے 'کنے والے کا شرعی تھم کیا ہے۔۔۔۔۔ داڑھی کا جھولا ہے ہوئے کارٹون سے شعائر اسلامی کی توہین ہوئی ہے۔۔۔۔۔۔ اکابرین امت نے داڑھی منڈ انے کو گناہ کبیرہ شار کیا ہے۔۔۔۔۔۔ رسالہ داڑھی کامسلہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                         |

| 111          | صدر مملکت کووفد نے داڑھی رکھنے کی دعوت کیوں دی                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۴          | واڑھی منڈوانے کو حرام کمناکیا ہے                                            |
| 114          | مونچیں قینی سے کاٹناسنت اور استرے سے صاف کر ناجائز ہے                       |
| 119          | واڑھی منڈانے کا گناہ کیا ہے کہ ہرحال میں آدمی کے ساتھ رہتا ہے               |
| .,           | شادی کرنا زیادہ اہم ہے یا داڑھی رکھنا                                       |
| ı٠٠          | عجام کے لئے شیوینانا اور غیر شرعی بال بنانا                                 |
| Iri          | کیا داڑھی کا نداق اڑانے والا مرتد ہو جاتاہے جبکہ داڑھی سنت ہے               |
| 177          | داڑھی مسلمانوں کے تشخص کا اظهار                                             |
| 110          | کیا داڑھی نہ رکھنے اور کوانے والوں کی عبادت قبول ہوگی                       |
|              |                                                                             |
|              | جسماني وضع قطع                                                              |
|              | انسانی وضع قطع اور اسلام کی تعلیم                                           |
| 112          | عورت كابھنون بنوانا شرعاكيهائے                                              |
| 11           | عورتوں کافیشن کے لئے مال اور بھنویں کٹوانا                                  |
| lr A         | کیا عورت چرے اور بازوؤں کے بال صاف کر سکتی ہے نیز بھنوؤں کا حکم             |
| tf.          | عورت کو پلکیں بنواناکیسا ہے                                                 |
| 179          | چرے اور بازوؤں کے بال کاٹناعورت کے لئے کیما ہے                              |
| *1           | عورت کو سرکے بالول کی دوچوٹیال بناناکیسا ہے                                 |
| ۱۳۰          | يونی يار لر زک شرعی حيثيت<br>- يونی يار لر زک شرعی حيثيت                    |
| ''<br>       | عور تول کا بال کا ٹنا شرعاکیرا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| '' '<br>!" ' | بغیرعذر عورت کو سرکے بال کا ٹنا مکروہ ہے                                    |
| H 1          | خواتین کا نائن سے بال کوانا                                                 |
| 11           | عور توں کو مال جھوٹے کرواناموجب لعنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|              |                                                                             |

| الا ١٣ | عورت کو آ رُھی مانگ نکالنا                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| "      | کیا عور تول کو زیبائش کی اجازت ہے                                          |
| ۵ ۱۳   | الزكول كے بدے ناخن                                                         |
| **     | عورتوں کے لئے ہد چ کریم کا استعال جائز ہے                                  |
| **     | بال صفايا وُ دُر مردول كو استعال كرنا                                      |
| ۱۳ ۶   | بغل اور دو سرے زائد بال کتنے عرصے بعد صاف کریں                             |
| ۱۳۶    | مردکے سرکے بال کتنے کمبے ہونے چاہئیں                                       |
| 11     | عطراور سرمه لگانے کا مسنون طریقه                                           |
| ے ۱۳   | نیل پالش گی ہونے سے غسل ادر وضونہیں ہوتا                                   |
| 11" A  | كيا سرمه الكھول كے لئے نقصان دہ ہے                                         |
| n      | عور توں کا کان ' ناک چیدوانا                                               |
| 11     | کیا جوان مرد کا ختنه کروانا ضروری ہے                                       |
| 11" 9  | کیا یے کے پیدائش بال آثار نے ضروری ہیں                                     |
| п      | کیا بچے کے پیدائش بال آثار نے ضروری ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۱۳۰    | عورت كو مردول والاروپ بنانا                                                |
| lr1    | بھنوؤں کے بال بردھ جائیں تو کوانا جائز ہے 'اکھیڑ نا جائز نہیں              |
| 19     | ساہ خضاب اس نیت سے لگانا کہ لوگ اسے جوال مجصیں                             |
| 144    | سرکے بال کو ندنے کا شرعی ثبوت                                              |
| 14 H   | کیا نومسلم کا ختنہ ضروری ہے                                                |
| ۵ ۱۱   | حفرت ابراہیم غلظ کو ختنے کا حکم کب ہوا                                     |
|        |                                                                            |
|        | لباس                                                                       |
| 14.1   | لباس کے شرعی احکام                                                         |
| 11' <  | گیری کی شرع حیثیت اور اس کی لمبائی اور رنگ                                 |

| ٨١١                | عمامه سنت نبوی اور اس کی ترغیب                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 11.4               | تُونِي بِهننا اور عمامه باندهنا                                              |
| **                 | مردول کا سربر ٹوپی رکھنا                                                     |
| **                 | عور تول کو مختلف رنگوں کے کیڑے پہننا جائز ہے                                 |
| n                  | عورت کی شلوار مخول سے نیچے تک ہونی جاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 10.                | شلوار یا تجامه اور تبیند مخنول سے بنچ لفکانا گناه کیول                       |
| יוו                | لباس میں تین چیزیں حرام ہیں                                                  |
| 11                 | حضور علی نے کرتے پر چاند ستارہ نہیں بنوایا                                   |
| 175                | سازهی پهننا شرعاکیها ہے                                                      |
| 11                 | لنڈے کے کپڑے استعال کرنا                                                     |
| "                  | مصنوعی ریشم پهننا                                                            |
|                    | اسکول کالج میں انگریزی یونیغارم کی پابندی                                    |
| ! <b>ነ</b> ተለ<br>" |                                                                              |
|                    |                                                                              |
| 170                | عورت کوسفید کپڑے استعال کرنا<br>میں میں میں تقدیما ہے۔                       |
|                    | موجوده زمانه اور خواتین کالباس                                               |
| 177                | کالروالی قیص                                                                 |
| 174                | محلے میں ٹائی لئکانے کی شرعی حیثیت                                           |
| 11                 | مردول اور عورتوں کے لئے سونا پیننے کا حکم                                    |
| AFI                | مردکے کئے سونے کی انگونھی کا استعمال                                         |
| <b>#</b> 19        | تمجمی کام آنے کی نیت سے سونے کی انگونتی پہننا                                |
| 17                 | گھڑی کی چین اور انگوٹھی پیننا                                                |
| 11                 | دانت پر سونے چاندی کا خول لگوانا                                             |
| 11                 | عور توں کو سوے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوشی پہننا                   |
| 14.                | مرد کو گلے میں لاکٹ یا زنجیر پیننا                                           |
|                    | شرفاکی بیٹیوں کا نقہ پینناکییا ہے                                            |

| 14.                                  | نیکر کپن کر کھیلنا شخت ممناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141                                  | ساه رنگ کی چپل یا جو آبننا                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ŧi                                   | يرفيوم كااستعال                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| н                                    | عورت مسل پرس طریقے سے مندی لگاستی ہے                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144                                  | انگوشی پر الله تعالی کی صفات کنده کروانا                                                                                                                                                                                                                                                   |
| и                                    | سونے چاندی کا تعوید بچوں اور بچیوں کو استعال کرانا                                                                                                                                                                                                                                         |
| "                                    | سور کے بالوں والے برش سے شیوبنانا                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14°                                  | مردول کے لئے مندی لگانا شرعاکیاہے                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "                                    | مصنوعی دانت لگوانا                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "                                    | عمامه يا ثو في نه پيننے والا كيا گناه كار مو كا                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | ھاتے ہے یا رہے ہال مرق احق                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | کھانے پینے کے بارے میں شرعی احکام                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 144                                  | بائيں ماتھ سے کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 r<br>"                            | بائیں ہاتھ سے کھانا<br>کرسیوں اور ٹیبل پر کھانا کھانا                                                                                                                                                                                                                                      |
| **                                   | ہائیں ہاتھ سے کھاٹا<br>کرسیوں اور ٹیبل پر کھاٹا کھاٹا                                                                                                                                                                                                                                      |
| "<br> 40<br>"                        | ہائیں ہاتھ سے کھانا<br>کرسیوں اور ٹیبل پر کھانا کھانا<br>تقریبات میں جہاں بیٹنے کی جگہ نہ ہو کھڑے ہو کر کھانا<br>تقریبات میں کھانا کھانے کا سنت طریقہ                                                                                                                                      |
| "<br> 40<br>"                        | ہائیں ہاتھ سے کھانا<br>کرسیوں اور ٹیبل پر کھانا کھانا<br>تقریبات میں جہاں بیٹنے کی جگہ نہ ہو کھڑے ہو کر کھانا<br>تقریبات میں کھانا کھانے کا سنت طریقہ                                                                                                                                      |
| "<br> 40<br>"                        | ہائیں ہاتھ سے کھانا<br>کرسیوں اور ٹیبل پر کھانا کھانا<br>تقریبات میں جہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو کھڑے ہو کر کھانا<br>تقریبات میں کھانا کھانے کا سنت طریقہ<br>پانچوں انگلیوں سے کھانا' آلتی پالتی بیٹھ کر کھانا شرعاکیا ہے                                                                     |
| "<br> ८०<br> <br> ८४                 | ہائیں ہاتھ سے کھانا<br>کرسیوں اور ٹیبل پر کھانا کھانا<br>تقریبات میں جہاں بیٹے کی جگہ نہ ہو کھڑے ہو کر کھانا<br>تقریبات میں کھانا کھانے کا سنت طریقہ<br>پانچوں انگلیوں سے کھانا' آلتی پالتی بیٹھ کر کھانا شرعاکیا ہے<br>کھڑے ہوکر کھانا خلاف سنت ہے                                        |
| "<br>  (a<br>  (v)<br>  (c)<br>  (c) | ہائیں ہاتھ سے کھانا<br>کر سیوں اور ٹیبل پر کھانا کھانا<br>تقریبات میں جہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو کھڑے ہو کر کھانا<br>تقریبات میں کھانا کھانے کا سنت طریقہ<br>پانچوں انگلیوں سے کھانا 'آلتی پالتی بیٹھ کر کھانا شرعاکیا ہے<br>گھڑے ہو کر کھانا خلاف سنت ہے<br>کھڑے ہو کر پانی پینا شرعاکیا ہے |
| "<br>  (a<br>  (v)<br>  (c)<br>  (c) | ہائیں ہاتھ سے کھانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                    |
| "                                    | ہائیں ہاتھ سے کھانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                    |
| "                                    | ہائیں ہاتھ سے کھانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                    |

| IA. | گوہر کی آگ پر پکا ہوا کھانا کھانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| н   | پلیٹ میں ہاتھ دھوتا                                                   |
| M   | برتن كوكيول وْ هَكَنا جِابِحُ                                         |
| H   | ب خری میں لقمہ حرام کھالینا                                           |
| 11  | تیموں کے گھرے اگر مجبورا کچھ کھاٹا پڑجائے تو شرعاً جائز ہے            |
| IAT | کیاچائے حرام ہے                                                       |
| er  | سكريث 'يان انسوار اور جائے كاشرى حكم                                  |
| I۸۳ | حرام کمائی والے کی وعوت قبول کرنا                                     |
| 11  | شراب سے بارے میں شرعی تھم                                             |
| IAE | کیا شراب کسی مریض کو دی جائتی ہے                                      |
| 11  | رنگ رایوں کی چوکید اری کرنا اور شراب کی بوئل لاکر دینا                |
| IAA | شراب کی خانی بوتل میں پانی رکھنا                                      |
| *1  | کھا تاکھانے کے بعد ہاتھ افھاکر اجتماعی دعاکر تا                       |
| H   | حرام جانوروں کی مکلوں کے بسک کھانا                                    |
| IAI | بْرِيان چِانا                                                         |
| *1  | م معنی.<br>شیرخوار بچوں کو افیون کھلانا                               |
| IAC | چوری کی بجل سے پکا ہوا کھا نا کھا نا اور گرم پانی سے وضو کر نا        |
| IAA | و نقین کی صلح کے وقت ذرج کئے گئے دنبے کا شرعی عظم                     |
| n   | مرد وعورت كوايك دو سرك كاجهو فاكها فاكها فالسيسي                      |
| 11  | يج كاجھوٹا كھانا بينا                                                 |
| të. | ر حولی کے گھر کا کھانا                                                |
| 149 | قرعه ذال كر كھانا اور شرط كا كھانا بينا                               |
| 11  | غیر شری امور والی مجلس میں شرکت کر ناحرام ہے                          |
| 19. | غر ملول کے ساتھ کھاٹا پیا                                             |
| 191 | یر کری استعال کرنے والے ہوٹل میں کھانا پینا                           |
| 177 |                                                                       |

| 197   | ہندو کے ہوٹل سے کھانا کھانا                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ti    | شو ہرکے مال سے بلا اجازت اینے رشتہ واروں کو کھلانا                   |
| H     | قرآن خوانی کی ایسی محفلوں میں شریک ہوناجن میں فرائض کو تو ڑا جاتا ہو |
| 191   | کیا کم خوری عیب ہے                                                   |
| 199   | آب زم زم پينے كاسنت طريقه                                            |
|       | <b></b>                                                              |
|       | والدين اور اولا دكے تعلقات                                           |
| "     | ماں باپ کے نافرمان کی عبادت کی شرعی حیثیت                            |
| Y • • | والدین کی اطاعت اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی                          |
| r+1   | والدين سے متعلق الیصے جذبات                                          |
| "     | والدين کی نافرمانی کا وبال                                           |
| ۲۰۲   | جائز کاموں میں ماں باپ کی نافرمانی                                   |
| ۲۰۵   | زانی 'شرابی باپ کی بخشش کے لئے کیا کیا جائے                          |
| 404   | مال باب کو راضی کرنے کے لئے اسلامی اقدار چھوڑنا                      |
| r• A  | بچون کی بد تمیزی کاسب اور اس کاعلاج                                  |
| n,    | کیا والدین سے پانی مانگ کر پینا تواب ہے                              |
| 7.9   | بدكار والده سے قطع تعلق كرنا شرعاكيسا ب                              |
| ıı    | کیا بالغ اولا دیر خرج کرنا والد کے لئے ضروری ہے                      |
| r#    | بلا وجہ لڑی کو گھر بٹھانے والے باپ کی بات ماننا                      |
| rır   | خداکے نافرمان والدین کا احرّام کرنا                                  |
| 111   | كيا والدك فعل يدكا وبال اولا دبر موكا                                |
| ria   | والداور والده كا اولادكو ايك دوسرے سے ملنے سے منع كرنا               |
| 714   | برهاب میں چراچرے بن والے والدین سے قطع تعلق کرنا                     |
| 11/   | والدين من سيم كن كي منا من كرين                                      |

| 119    | اپ سے چھوٹے پر ہاتھ اٹھانے کا تدارک کیے کریں                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| •1     | والدين كے اختلافات كى صورت ميں والد كاساتھ دول يا والده كا                |
| rr+.   | سوتیلی مال اور اولاد کے نامناسب رویے پر ہم کیاکریں                        |
| rri    | ذہنی معذور والدہ کی بات کمال تک مانی جائے                                 |
| rrr    | بیرون ملک جانے والا والدین کی خدمت کیے کرے                                |
| rrm    | گالیاں دینے والے والد سے کیساتعلق رکھیں                                   |
| 774    | بو ڑھے باپ کی خدمت سے مال کومنع کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| "      | اولاد کوشفقت و محبت سے محروم رکھنا                                        |
| 710    | ہوی کے کہنے پر والدین سے نہ مکن                                           |
| 777    | والدين كي خدمت اور سفر                                                    |
|        | مال باپ کی بات کس حد تک ماننا ضروری ہے                                    |
| rr9    | والدين سے احسان وسلوك كس طرح كيا جائے                                     |
|        | والدين اگر گالياں ديں تو اولا د كياسلوك كرے                               |
|        | شو هريا والدين كي خدمت                                                    |
|        | ماں ' باپ کے نافرمان بیٹے کو عاق کر نا                                    |
| r##    | ناجائز كام ميں والدين كي اطاعت                                            |
|        | یر دہ کے مخالف والدین کا حکم ماننا                                        |
|        | اولاد کو جائیدادے محروم کرنے والے والد کا حشر                             |
| 11     | مال کی خدمت اور بیوی کی خوشنو دی                                          |
| r# a   | شو مراور بیوی اور اولا دکی ذمه داریال                                     |
|        | کیا بچوں کی پرورش صرف نانی ہی کر عمق ہے                                   |
| r (* 1 | بٹی کی ولادت منحوس ہونے کا تصور غیر اسلامی ہے                             |
| rrr    | يتي كاوالد كو قرآن يرْهانا                                                |
| **     | صحابہ کرام کو تھلم کھلا گالی دینے والے والدین سے تعلق رکھنا               |
| ٣٣٣    | ہلا وجہ ناراض ہونے والی والدہ کو کیے راضی کریں                            |

| 7 M M            | اولادکی ہے راہ روی اور اس کار ارک                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                  | والدین کی خوشی پر بیوی کی حق تلفی ناجائز ہے                            |
|                  | باوجو دصحت وہمت کے والد اور الله تعالیٰ کے حقوق ادانه کرنا             |
| 246              | بر بختی کی علامت ہے                                                    |
| ۲ <sub>6</sub> ۷ | منافق والدين سے قطع تعلق كر نا                                         |
|                  | رشته داروں اور پڑوسیوں سے تعلقات                                       |
|                  | ·                                                                      |
| r~9              | رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا                                            |
| **               | رشتے داروں کاغلط طرزعمل ہوتوان سے قطع تعلق کرنا                        |
| ral              | لیا بد کر دار عور توں کے پاوک تلے بھی جنت ہوتی ہے                      |
| 11               | پھو پھی اور بمن کاحق دیگر رشتہ داروں سے زیادہ کیوں ہے                  |
| **               | رشته دار کو دشمن خیال کرنے والے سے تعلقات ندر کھناکیسا ہے              |
| rar.             | والدین کے منع کرنے پر رشتہ داروں سے تعلقات کم کرنا                     |
|                  | رشته دارول سے قطع تعلق جائز نہیں                                       |
| 1 ω <sub>1</sub> | ر مے وروں کے حقوق<br>پڑوی کے حقوق                                      |
|                  | رون کے موں اس سے کہ کا رہا کہ ا                                        |
| 705              | ردوس کے ناچ گانے والوں کے گھر کا کھانا کھانا                           |
| n                | نکلیف دینے والے پڑوی سے کیاسلوک کیا جائے                               |
|                  | بغیر حلالہ کے مطلقہ عورت کو پھرے اپنے گھر رکھنے والے سے تعلقات رکھنا . |
| 101              | برادری کے جو ڑکے خیال سے گناہ ومنکرات والی محفل میں شرکت               |
|                  | سلام ومصافحه                                                           |
| ۲۵۸              | انسلام میں سلام کرنے کی ایمیت                                          |
| "                | سلام کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھنا اور بوسہ دینا                         |
| **               | معافی ایک ہاتھ سے سنت ہے یا دونوں سے                                   |

|                  | 14                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109              | نماز فجراور عصر کے بعد نمازیوں کا آپس میں مصافحہ کرنا                                                          |
| <b>۲</b> 4-      | کسی غیرمحرم عورت کو سلام کهنا                                                                                  |
| 11               | نامحرم عورت کے سلام کا جواب دینا شرعاًکیا ہے                                                                   |
| r 41             | کسی مخصوص آدمی کوسلام کہنے والے کے سلام کاجواب دیا                                                             |
| 11               | ملم وغیرمسلم مردوعورت کا باہم مصافحہ کر تاکیسا ہے                                                              |
| 11               | غیرمسلم کوسلام کرنااور اس کاجواب دینا                                                                          |
| 141 <sup>°</sup> | والدين يائسي بزرگ كو جمك كرملنا                                                                                |
| 17               | / 1 / 1 <sup>44</sup> / C                                                                                      |
|                  | المام صاحب سے جیک کر معما فحہ کرنا                                                                             |
|                  | جو ڈو کر ائے سینٹر کا سلام میں جھکنے کا قانون خلاف شرع ہے                                                      |
| 777              | منجد میں بلند آوازے سلام کرنا                                                                                  |
| <b>91</b>        | السلام علیم کے جواب میں السلام علیم کمنا                                                                       |
| <b>11</b> <      | ئی وی اور ریڈیوکی نیوزریڈر پر عورت کے سلام کا جواب دینا                                                        |
| H.               | تلاوت كلام يأك كرنے والے كوسلام كهنا                                                                           |
| 11               | عید کے روز معانقة کرنا شرعاکیا ہے                                                                              |
| 774              |                                                                                                                |
| "                | پرچم کوسلام                                                                                                    |
| 11               | جس شخص کاملان ہونامعلوم نہ ہواس کے سلام کا جواب کیے دیں                                                        |
| 779              | بڑے بزرگ کی تعظیم کے لئے گھڑے ہونا                                                                             |
| 14.              | من المراجع الم |
| п                | کیاسلام کرنے والے کو سلام کرنا ضروری ہے                                                                        |
| 17               | ناحرم كوسلام كرنا                                                                                              |

## تبلیغ دین

| rer          | تبلیع کی ضرورت واہمیت                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r < r        | کیا تبلیغی جماعت سے جڑنا ضروری ہے                                                                                            |
| ************ | طائف سے والیسی پر آمخضرت عللے کا ج کے موقع پر تبلیج کرنا .                                                                   |
| u            | کیانمازی دعوت اور سنت کی تلقین ہی تبلیغ ہے                                                                                   |
| Y            | تبلیغی اجتماعات کی دعامیں شامل ہونے کے لئے سفر کر نا                                                                         |
| 140          | عورتوں کا تبلیغی جماعتوں میں جاناکیسا ہے                                                                                     |
| "            | کیاتبلغ کے لئے پہلے مدرسہ کی تعلیم ضروری ہے۔                                                                                 |
|              | ی کی سے بیات کا اور میں اور ہے کی انداز تند نہ ہونا جا۔<br>الوگوں کو خیر کی طرف بلانا قابل قدر ہے لیکن انداز تند نہ ہونا جا۔ |
|              | گر بتائے بغیر تبلغ پر چلے جاناکسا ہے                                                                                         |
|              | مان باپ کی اجازت کے بغیر تبلیغ میں جانا                                                                                      |
|              | مباغ جماعت سے والدین کا این اولا دکو منع کرنا                                                                                |
| II           | / · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                      |
|              |                                                                                                                              |
| ۲۸۰<br>"     | •                                                                                                                            |
| ***********  | تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنے والوں کو کیا جواب دیں ۔۔۔۔۔۔۔<br>میں دائر میں میں نامی سے انساس کا تصریب سے ہیں                  |
|              | کیا برائی میں مبتلا انسان دو سرے کو نصیحت کر سکتا ہے<br>مرکب سریری سری میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                |
| Υ <u>ΛΙ</u>  | نیز کمی کو اس کی کو تامیان جتانا<br>سمر مصر مصر ایر بیرتانا                                                                  |
| rar          | تمپنی سے چھٹی لئے بغیر تبلیغ پر جانا                                                                                         |
| r'a"         | امر بالمعروف ونهي عن المنكركي شرعي هيثيت                                                                                     |
| ۲۸۴          | تبلیغ کا فریضه اور گھریلو ذمه داریاں                                                                                         |
| ۲۸۲ ·····    | شبلغ اوْر جهاد                                                                                                               |
|              | کیا تبلیغ کمیں نکل کر خرچ کرنے کا ثواب ساتھ لاکھ گنا ہے۔                                                                     |
| ***********  | تبلیغی جماعت سے متعلق چند سوال                                                                                               |
|              |                                                                                                                              |

| ۲ <b>۸</b> ۷ - | نضائل اعمال پر چند شبهات کا جواب                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                | تبلیغی جماعت کافیضان ایک سوال کا جواب                                                   |
| . ,,           |                                                                                         |
| •              | خواب کی حقیقت اور اس کی تعبیر                                                           |
| T T C          | خواب کی حقیقت اور اس کی تعبیر                                                           |
| 11             | حضور علی کی خواب میں زیارت کی حقیقت                                                     |
| ۳۲۵            | خواب میں قیامت کا ریکھنا                                                                |
| <b>77</b> 7    | خواب میں والدین کی ناراضگی کامطلب                                                       |
| ۲۲۷            | خواب مین حفور علی کی زیارت ضروری نہیں                                                   |
|                |                                                                                         |
|                |                                                                                         |
|                | مميل کود                                                                                |
| <b>"</b>       | تميل کو . کا شرعی تھم                                                                   |
| н 17%          | کمیل کود کا شرعی تھم<br>باش کی شرط کے پھل دغیرہ کا شرعی تھم                             |
| # r 2          | كيرم بور دُ اور تأش كھيلنا                                                              |
| , , ,          | یر م برود ورن ک میں است کا ہونے کے ساتھ کھیلنا                                          |
| п              | موں کے اور اور ماکیا ہے ۔<br>کرکٹ کھیلنا شرعاکیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                | خواتین کے لئے ہاکی کھیلئے کے جواز پر فتو کی کی حیثیت                                    |
| 111            | کوئین کے ہے ہوں ہے ہے ہوار پر کوئ کی میں است.<br>کریے دور بڑے کسر میں                   |
| 41. 44. 14     | کو تربازی شرعاکیسی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| ##r            | رائے ہوئیں سرعالیہ اسے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| "              | تاش اور شطرنج کاتمیل حدیث کی روشنی میں                                                  |
|                | ماش کھیلناشرعاکیسا ہے                                                                   |
| ۲۳۲            | ملی پیتمی' یو گا اور کرائے سیکھنا                                                       |
|                |                                                                                         |

i

| ۳۳۵                                          | کیا اسلام نے لڑکیوں کو تھیل کھیلنے کی اجازت دی ہے                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                              | معمه جات اور انعامی مقابلون میں شرکت                                      |
|                                              | کمیل کے لئے کونیالیاں ہو                                                  |
| <b>"""</b>                                   | کمیل کے لئے کونسالباس ہو<br>ویڈیو کیم کا شری تھم                          |
|                                              | موسیقی اور ڈانس                                                           |
| ۳۳۸۰                                         | گانوں کے ذریعہ تبلیغ کرنا                                                 |
| <b>II</b>                                    | کیا موسیقی روح کی غذااور ذانس ورزش ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>""9</b> -                                 | موسیقی غیر فطری نقاضہ ہے                                                  |
|                                              | موسيقي اور اسلامي ثقافت                                                   |
| ۳ ۴ ۰                                        | موسيقي اورساع                                                             |
| "                                            | . <i>دُرامون اور فلمون مین کبھی خاوند جمعی بھائی خاا ہر کر</i> نا         |
|                                              | ورائ شو' الثيج ورام وغيره مي كام كرنا اور ديكهنا                          |
| <b>**                                   </b> | یے یا بدے کی سالگرہ پر ناپنے کا انجام                                     |
| н                                            | سازے بغیر گیت سننے کا نرعی حکم                                            |
| <b>"""</b> .                                 | معیاری گانے سنا                                                           |
|                                              | موسیقی پر دهیان دیئے بغیر صرف اشعار سننا                                  |
| <u>.</u> ۲۲۳                                 | موسيقي كي لت كاعلاج                                                       |
| <b>""</b> "                                  | موسیقی کی لت کاعلاج<br>گلنے سفنے کی بری عادت کیے چھوٹے گ                  |
|                                              | طوائف کا ناچ اور گانا                                                     |
| ".                                           | بغیرسازکے نغنے کے جوازی شرائط                                             |
| ۳۴۲                                          | ریڈیو کی جائز باتیں سنا گناہ نہیں                                         |
| ۳۲۷.                                         | كيا قوالي جائز ب                                                          |
|                                              | کیا قوالی سنتا جائزہے جبکہ بعض بزرگوں سے سنتا ثابت ہے                     |
|                                              |                                                                           |

| <b>س</b> ۳۷      | سكے بن بھائی كا آئھے ناچنا                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| ۳۵۰              | ریڈیواورٹی وی کے ملازمین کی شرعی حیثیت                         |
| "                | ناج گانے سے متعلق وزیر خارجہ کاغلط فتویٰ                       |
|                  |                                                                |
|                  | خاندانی منصوبه بیندی                                           |
| ۳ <del>۱</del> ۲ | مانع حمل تدابير كو قتل اولا د كاحكم دينا                       |
| ۳۵۷              | خاندانی منصوبه بندی کا شرعی تعکم                               |
| ۳۵۸              | صدر ولادت کی مختلف اقسام اور ان کا عظم                         |
| 79               | خاندانی منصوبہ بندی کا حدیث سے جواز ثابت کر ناغلط ہے           |
| ۳ ۵۹             | خاندانی منصوبه بندی کی شرعی حیثیت                              |
| 79               | بر تھ کنفرول کی گولیوں کے معزاثرات                             |
| ۳۲۳              | مانع حمل ادویات اور غبارے استعال کرنا                          |
|                  | ·                                                              |
|                  | تصوف                                                           |
| ۳۲۳              | بیعت کی تعریف اور اہمیت                                        |
| 11               | پیرکی بچان                                                     |
| ۵۲۳              | بیت کی شرعی حیثیت نیز تعویذ کرنا                               |
|                  | مرشد کائل کی صفات                                              |
| ۸۲۳              | بيك وقت دو بزرگول سے اصلاحی تعلق قائم كرنا                     |
| <b>749</b>       | زکر جه' باس انفاس                                              |
| ٣4.              | مراتبد الي عن كم بنائ موئ طريق بركرنا جائ                      |
| Ħ                | ذکر جرجائزے مگر آواز ضرورت سے زیادہ بلند نہ کی جائے            |
| **               | بيعت اور اصلاح نفس                                             |
| W / 1            | مرید ہملے اپنے یہ کے نتائے ہوئے وظائف پورے کرے بعد میں روس ہے۔ |

|          |              | قيد دومعروف"كي حكمتين                                                                    |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳        | ٠            | شربیت اور طریقت کا فرق                                                                   |
| "        |              | بغیراجازت کے بیعت کر تا                                                                  |
| "        |              | نماز روزه وغیره کونه ماننے والے پیرکی شرعی حیثیت                                         |
| ۳        | ٠            | ونيا دارپير                                                                              |
| ٣        | ۲۵۰۰۰۰۰۰     | مریدوں کی داڑھی منڈانے والے پیر کی بیعت                                                  |
| н        |              | اليك شغر كامطلب                                                                          |
| ٣        | ۲            | ذکر کی لیک کیفیت کے بارے میں                                                             |
| 41       |              | فرائض کا ْبَارک دین کا پیشوانهیں ہوسکتا                                                  |
|          |              | اینے آپ کو افضل سجھتے ہوئے کمی دو سرے کی اقتدامیں                                        |
| "        |              | رس میں میں اسلیم میں ہوئے ہوئے کسی دو سرے کی افتداش<br>انہاز اوانہ کرنے والے کا شرعی تھم |
| <b>"</b> |              | سابقہ گناہوں سے توبہ                                                                     |
| ,        |              | اب کارن کے رہے۔<br>اپنے آپ کو دو سرول سے کمتر سجھنا                                      |
|          |              |                                                                                          |
| Γ        | ′ <b>4 A</b> | دین و دنیا کے حقوق<br>حدم میشفرمرس ارتیک چیم                                             |
| ٣        | ′ ८ 9        | ۔<br>حفرت فیخ سے وابنتگی پر شکر<br>برین خویں در بین کر کئی ہے۔ وریانی                    |
| ٣        | ' <b>^•</b>  | دنیا کی محبت ختم کرنے اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کانسخہ                                   |
| ٣        | ٠٨١          | اسلام میں ایھی بات رائج کرنے سے کیا مراد ہے۔<br>تک کامان ج                               |
| ٣        | ۸۳           | عمبركاعلاج                                                                               |
|          | ,            | / <b>(</b>                                                                               |
|          |              | فكم ديكهنا                                                                               |
| ٣        | ′ ለሮ         | ریڈیو 'ٹیلی و ژن وغیرہ کا دینی مقاصد کے لئے استعال                                       |
| ۳        | ۸۵           | فجراسلام نامی فلم دیکھناکیساہے                                                           |
| ٣        | 'A1          | نی وی پر جج فلم دیکھنا بھی جائز نہیں                                                     |
| 11       | *****        | اسلامی قلم دیکھنا                                                                        |
|          |              |                                                                                          |

| ۳ ۸۷                                       | ٹی وی پر بھی فلم دیکھنا جائز نہیں                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                            | حیات نبوی ﷺ پر قلم کیک میمودی مازش                                     |
|                                            | ی صبی عور تول کی شکل وصورت دیکھنا                                      |
| <u>                                   </u> |                                                                        |
| ш.                                         |                                                                        |
| ۳9۰                                        |                                                                        |
| r 91                                       | ملی و ژن دیکھناکیسا ہے جبکہ اس پر دبنی پروگرام بھی آتے ہیں             |
| 11                                         | قلم دیکھنے کے لئے رقم دینا                                             |
|                                            | ويديو فلم كوچهري و چاتو پر قياس كرنا درست نهيں                         |
| r 9r                                       | بیوی کوئی وی دیکھنے کی اجازت ِ دیتا                                    |
| ۳9۳                                        | ویڈیو کیسٹ بیچنے والے کی کمائی ناجائز ہے                               |
| 17                                         | ا ریڈیو اور طیلی و ژن کے محمول میں کام کرنا                            |
| ۳۹۵                                        | وی سی آر دیکھنے کی سزاہے                                               |
| 17                                         | ئى دى اور ويڈيو فلم                                                    |
| r 91                                       | نلم اور تبليغ دين                                                      |
|                                            |                                                                        |
|                                            | مرد اور عورت سے متعلق مسائل                                            |
|                                            | عورت پر تهمت نگانے ' مار پیٹ کرنے والے پڑھے لکھے پاگل کے متعلق         |
|                                            | ورک پر سے قام ، اربیک رے وقع پر سے جان کے اس                           |
|                                            | ↓ ···                                                                  |
| ۴۰۷<br>ن                                   | عورت کے اخراجات کی زمہ داری مرد پر ہے                                  |
| "                                          | یوی کے اصرار پر لڑکیوں سے قطع تعلق کر نااور حصہ سے محروم کرنا          |
| ۲٠۸                                        |                                                                        |
| 17                                         | بیوی کو خرچه نه دینا اور بیوی کار دعمل نیز گھر میں سودی پیسے کا استعال |
| ۴-٩                                        | مقروض شو هرکی بیوی کا اپنی رقم خیرات کرنا                              |
|                                            |                                                                        |

| ٠١٠  | والدين سے آكر بيوى كى لانگ رب توكياكروں       |
|------|-----------------------------------------------|
| ۲۱۲  | مرد اور عورت کی حیثیت میں فرق                 |
|      | شو ہرکی تنخیر کے لئے ایک عجیب عمل             |
| ria  | قسور آپ کا ہے                                 |
| 114  | شو هر کا ظالمانه طرزعمل                       |
| ۲۲۰  | يوى كى محبت كامعيار                           |
| 444  | چولهاالگ کرلیں                                |
| ۲۲۳  | اسلامی احکامات میں والدین کی تافرمانی س حد تک |
|      | عورت اور مرد کارتبر                           |
| ۴۳.  | قوام کے معنی                                  |
| ۲۳۱  | مرد کی عورت پر فغیلت                          |
| ۲۳۲  | مردوعورت کے در میان فرق وامتیاز               |
|      | عورت کی دیت                                   |
| 4ª A | مردوغورت کی شمارت                             |
|      | خواتین کاگھرے باہرٹکلنا                       |
|      | عورتوں کا تناسفر کرنا                         |
|      | عور تول کا مج بنتا                            |
|      | عورت کو سریراه مملکت بنانا                    |
|      | حریل اور حورے                                 |

#### بىم الله الرحن الرحيم

#### ناموں سے متعلق

### بچوں کے نام رکھنے کامیج طریقہ

س ..... مسلمان بچ کا نام تجویز کرتے وقت قرآن شریف سے نام کے حروف نکالنا اور بچ کے نام کے حروف کالنا اور بچ کے نام کے حروف کے اعداد اور آاریخ پیدائش کے اعداد کو آپس میں ملاکر نام رکھنے کا طریقہ کس حد تک درست ہے۔ بچ کا نام تجویز کرنے کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے قرآن وسنت کی روسے بتائیں؟

ج ..... قرآن وسنت میں علم الاعداد پر اعتاد کرنے کی اجازت نہیں الذاب طریقہ علم الاعداد پر اعتاد کرنے کی اجازت نہیں الذاب طریقہ علط ہے ۔ نام رکھنے کا سیح طریقہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے اساء حنیٰ کو طرف نسبت کر کے نام رکھے جائیں ای طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنم اور اپنے بزرگوں کے نامول پر نام رکھے جائیں۔

#### نامول میں شخفیف کرنا

س ..... میرا پورانام «عبدالقادر" ہے مگر تعلی اسادیں مجھے «قادر" لکھا گیا ہے جو کہ میرے لئے ایک پریشان کن مسلہ ہے اور «قادر" سے «عبدالقادر" کروانا بہت ہی پیچیدہ طریقہ کار ہے اس لئے میں اپنا نام «قادر" ہی رکھنا چاہتا ہوں ۔ عام طور پر لوگ بھی مجھے «قادر" ہی کمہ کر مخاطب کرتے ہیں جبکہ سے نام خداکی صفت ہے۔ اس نام کے کیا اوصاف ہیں کیا میں سے نام رکھ سکتا ہوں؟

ج ..... دو القادر '' الله تعالى كا پاك نام ب اور عبدالقادر كے معنی بين و قادر كا بنده '' اور جب عبدالقادر كی جگه صرف قادر كينے لگه تو اس كے معنی بيہ ہوئے كه بنده كا نام الله تعالى كے نام پر ركھ ديا گيا اور اس كا گناه ہونا بالكل واضح ب ــ حضرت مفتی محمد شفيع معود معارف القرآن'' جلد م' صفحه ١٣١ ميں لكھتے

ين.

دوافسوس ہے کہ آج کل عام مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں کچھ لوگ تو وہ میں جنہوں نے اسلامی نام ہی رکھنا چھوڑ دیئے 'ان کی صورت وسیرت سے تو پیلے بھی مسلمان سمحت ان کا مشکل تھا ، نام ے پہ چل جانا تھا اب نے نام انگریزی طرز کے رکھے جانے لگے ' لؤكيول كے نام خواتين اسلام كے طرزكے خلاف خديجه عائشه واطمه كے بجائے نيم عليم اشماز انجمد اروين مونے لكے اس سے زيادہ افسوسناک میہ ہے کہ جن لوگوں کے اسلامی نام میں عبدالرحلن ' عبدالخالق ' عبدالر ذاق ' عبدالغفار ' عبدالقدوس وغيره ان ميں تخفيف کا بی غلط طریقہ افتیار کرلیا گیا کہ صرف آخری لفظ ان کے نام کی جگہ پکارا جاتا ہے ' رحمٰن ' خالق ' ر زاق ' غفار کا خطاب انسانوں کو دیا جارہا ہ اور اس سے زیادہ غضب کی بات سے سے کر قدرت اللہ کو اللہ صاحب اور قدرت خداکو خداصاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔۔یہ سب ناجائز وحرام اور گناه كبيره ب 'جتني مرتبه بد لفظ يكارا جاما ب اتن ہی مرتبہ گناہ كبيرہ كا ارتكاب موتاب اور سننے والا بھى گناہ سے خالی نہیں رہتا۔

یہ گناہ بے لذت اور بے فائدہ ایسا ہے جس کو ہمارے ہزاروں بھائی اپنے شب وروز کامشغلہ بنائے ہوئے ہیں اور کوئی فکر نہیں کرتے کہ اس ذرای حرکت کا انجام کتنا خطرناک ہے''۔

#### ناموں کوضیح ادانہ کرنا

س ..... ہارے معاشرے میں لڑیوں کے نام ان کے باپ کے ساتھ مسلک ہوتے ہیں جیسے رضیہ عبدالرحیم ' فاطمہ کلیم وغیرہ ۔ ان کی تعلیمی اسنادہمی اس نام سے ہوتی ہیں شادی کے بعد ان کے ناموں کے ساتھ شو ہرکے نام مثلاً رضیہ رحیم کی جگہ رضیہ جمال ' فاطمہ کلیم کی جگہ فاطمہ کاشف ' خدانخواستہ شو ہر فوت ہو جاتا ہے تو پھر سے نام تبدیل ہوجاتے ہیں ۔ ان ناموں کی شرعی حیثیت کیا ہے ؟ جاتا ہے کا یا شو ہر کا نام محض شاخت کے لئے ہوتا ہے ' بچی کی جب تک شادی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی شاخت ' دخر فلاں'' کے ساتھ ہوتی ہے اور شادی کے بعد ' دوجہ فلاں'' کہنا ہمی شیح ہے اور در شادی کے بعد ' دوجہ فلاں'' کہنا ہمی شیح ہے اور در دوجہ فلاں'' کہنا ہمی شیح ہے اور دوجہ فلاں'' کہنا ہمی شیح ہے اور دوجہ فلاں'' کہنا ہمی شیح ہے اور دوجہ فلاں'' کہنا ہمی سیح

#### بچوں کے غیراسلامی نام رکھنا

س ..... آج كل بهت سے لوگ اپنے بچوں كے نام اسلام كے ناموں (ليعنى جو نام پيلے لوگ ركھتے ہے اس سے گناہ نہيں ہوتا؟ نام پيلے لوگ ركھتے تھے ) كے مطابق نہيں ركھتے -كياس سے گناہ نہيں ہوتا؟ ج ..... اولاد كے حقوق ميں سے ايك حق بيہ بھى ہے كہ اس كے نام اليجھے ركھے جائيں ۔ اس لئے مسلمانوں كا اپنى اولاد كا نام غيراسلامى ركھنا براہے ۔

#### آسيه نام رکھنا

س ..... میرانام آسیہ خانون ہے اور میں بہت سے لوگوں سے بن س کر نگ آچکی ہول کہ اس نام کے معنی غلط ہیں اور بیہ نام بھی نہیں رکھنا چاہئے۔ ح ..... لوگ غلط کہتے ہیں '' آسیہ'' نام صیح ہے ' عین اور صاد کے ساتھ ''عاصیہ'' نام غلط ہے اور ان دونوں کے معنی میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

محراحدنام رکھناکیاہے؟

س .....کیاد و محر احر" بچے کا نام رکھ سکتے ہیں؟ ج .....کوئی حرج نہیں -

محدبيارنام دكھنا

س ..... میں نے اپنے بیٹے کا نام محد سار رکھا ہے ، کیاب نام ٹھیک ہے؟ ج ..... بد نام ٹھیک ہے ، کئی محابہ کا نام تھا۔واللہ اعلم۔

عارش نام رکھنا درست نہیں

س ..... میرے بیٹے کا نام عارش ہے 'سب کہ رہے ہیں کہ یہ نام صحح نہیں ہے تو کیا میں ؟ تو کیا میں نام بدل دوں؟ نیز عارش کے معنی میں بنا دیں؟ ج ..... عارش اور عا مرش فعنول نام ہیں اس کی جگہ دد محمد عام'' نام رکھیں ۔

جمشيد حسين نام ركهنا

س ..... میرانام جمشید حسین ہے کیا میراموجودہ نام ٹھیک ہے؟ ج ..... بیہ نام سیح ہے ' بدلنے کی ضرورت نہیں -

حارث نام رکھنا

س ..... کیا حارث اسلامی نام ہے 'اور اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ ج ..... حارث صبیح نام ہے 'اس کے معنی ہیں کھیتی کرنے والا 'محنت کرنے والا۔ سے مصر معند کیا خور اسٹ میں استجمر میان شرور کا متعلق سے متعلق

س ..... میرے بینے کا نام حارث ہے اور مجمع حارث نام کے متعلق سے بت چلا ہے کہ سے ناموں میں سے ایک نام ہے ' توکیا سے جاننے کے بعد

نام تبدیل کرلینا چاہے؟ ج ..... نہیں جیج نام ہے 'تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ۔

#### خزيمه نام ركھنا

س ..... تبلین نصاب میں ایک نام زینب بنت خزیر پردھا۔خزیر نام مجھے پند آیا آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ خزیر کامطلب کیا ہے 'کیایہ کسی محافی کا نام تما 'کیا میں یہ نام اپنے لڑکے کار کھ سکتا ہوں؟

ج ..... خزیمہ متعدد محابہ کرام کا نام تھا۔ ان میں خزیمہ بین خلبت انصاری م مشہور ہیں۔ جن کو ذوالشبادتین کالقب ' یعنی ان کی آیک کی کوائی دو مردول کے برابر ہے۔

#### اہے نام کے ساتھ شو ہر کا نام رکھنا

اگر کوئی عورت اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام نگائے تو یہ کیسا ہے؟ سر کہ میں نہیں ہے میں ا

ج ..... کوئی حرج نہیں 'آگریزی طرزہے۔

بچوں کے نام کیا تاریخ پیدائش کے حساب سے رکھے جائیں

س .....کیا بچوں کے نام تاریخ پیدائش کے حساب سے رکھنے چاہئیں۔عددوغیرہ ملا کر بہتر اور ایٹھے معنی والے نام رکھ لینے چاہئیں اسلام کی رو سے جواب دا سئے؟

ج ..... عدد ملاكر نام ركھنافضول چيز ہے 'معنی و مفہوم كے لحاظ سے نام اچھار كھنا چاہئے - البتہ تاریخی نام ركھناجس كے ذرايعہ سن پيدائش محفوظ ہو جائے سيح ہے -لفظ محمد كو اسينے نام كاجز بنانا

س ..... شرعی اعتبار سے کیا دد محمر " کا لفظ اپنے نام کے ساتھ لگانا درست ہے یا

نسي ؟ بعض لوگوں كاكمنا ہے كہ اگر بيد نام زمين پر لكھا ہواگر جائے توكيا اس كى بدارتى نہيں ہوتى اور كيا اس كو اپنے نام كے ساتھ ملانا درست ہے ۔ بلكہ اگر ج ..... آخضرت على كاسم گراى اپنے نام كے ساتھ ملانا درست ہے ۔ بلكہ اگر آخضرت على كام نام پر بنج كا نام دم محر، ركھا جائے تو اس كى نفيلت حديث ميں آئى ہے اس پاك نام كا زمين پر رانا ہے ادبی ہے ۔ كميں مل جائے تو ادب واحرام كے ساتھ اٹھا كركى الى جگہ ركھ ديا جائے جمال ہے ادبى كا انديشہ نہ ہو۔

کسی کے نام کے ساتھ لفظ در محمہ '' کے اوپر صلکھنا س ..... وہ لوگ جن کے نام سے پہلے یا بعد محمہ آنا ہے محمہ کے اوپر چھوٹا سام لگا دیتے ہیں۔ آخر کیوں ؟ حقیقت میں صفحقراً محمہ ﷺ کی نشاند ہی کرتاہے؟

ج .... آمخضرت علی کے اسم گرامی کے سواکسی اور کے نام م کی علامت نہیں ا

کھنی چاہئے۔ جن ناموں میں لفظ محمہ استعال ہوتا ہے وہ ان ناموں کا جز ہوتا ہے۔ آن خضرت ﷺ کے نام نامی کی حیثیت اس کی نہیں ہوتی۔

#### محرنام يرص كانشان لكانا

س ..... کیا در محمد " کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا م لکھنا ضروری ہے؟ میں نے اکثر محمد کے نام کے ساتھ م لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اگر لکھنا ضروری ہے تو کیا اس طرح بھی کہ روزنامہ درجنگ" اخبار کے قلمی صفح کی اشاعت میں فلم «محمد بن قاسم" کے محمد کے اوپر بھی م لگا تھا۔ نعوذ باللہ اس کا مفہوم دو سرا لکاتا ہے۔ یہ کیوں؟

ج ..... آنخفرت علیہ کا نام نامی س کر درود پڑھنا ضروری ہے۔ اور قلم سے لکھنا بہت انجھی بات ہے۔ گر جب بیاسم مبارک سی اور شخص کے نام کاجز ہو

اس وقت اس پرص کانشان نهیں لگانا جائے ۔ کیونکہ وہ آنخضرت عظیہ کانام نہیں ہوآ۔

#### عبدالرحمٰن عبدالرزاق كورحمٰن اوررزاق ہے بكارنا

س ..... عبدالرحن عبدالخالق عبدالرزاق-جارے بان عام رواج یہ ہے کہ دعید "کو چھو ڈکر صرف رحلن عالق اور رزاق وغیرہ کمہ کر پکارتے ہیں۔اس طرح سے نام تو اللہ تعالیٰ سے ہیں کیا یہ ناموں کی ہے ادبی نہیں ہے؟

طرح سے نام تو اللہ تعالیٰ سے ہیں کیا ہے ناموں کے ساتھ بندے کو پکار نا نمایت جے ۔۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ بندے کو پکار نا نمایت فتیج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام دو قتم کے ہیں ایک قتم ان اساء مبارکہ کی ہے جن کا استعال دو سرتے کے لئے ہو ہی مہیں سکا۔ جیسے اللہ 'رحمٰن ' فالق' رزان و غیرہ ۔ ان کا غیر اللہ کے لئے استعال کر نا قطعی حرام اور گناخی ہے جیسے کسی کا فیم اللہ ہو' اور ' عبد' کو ہٹا کر اس خض کو ' اللہ صاحب' کما جائے' یا عبد الخالق کو فالق صاحب کما جائے' یا عبد الخالق کو فالق صاحب کما جائے۔ یہ صریح کناہ اور حمٰن صاحب کما جائے یا عبد الخالق کو فالق صاحب کما جائے۔ یہ صریح کناہ اور حمٰن صاحب کما جائے یا عبد الخالق کو والق صاحب کما جائے۔ یہ صریح کناہ اور حمٰن صاحب کما جائے۔ یہ صریح کناہ اور حمٰن کا تام ہو کئے استعال غیر کیا ہے۔ ایسے ناموں کے دو سرے کے لئے ہو لئے کی کسی حد تک مخالف ہو سکتی ہو گئی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی استعال کرنا ہے۔ لیکن ' دعبد' کے استعال کرنا ہم برگر جائز نہیں ۔ بہت سے لوگ اس گناہ میں جتلا ہیں اور یہ محض غفلت اور ب

مسيح الله نام ركهنا

بروائی کاکرشمہ ہے

س ..... میرے بھائی کا نام میں اللہ ہے۔ بہت سے آدی کتے ہیں کہ یہ عیسائی جیسا نام ہے کیا تم عیسائی ہواس نام کو تبدیل کر دو بتائے سے نام درست ہے یا نسیں؟

#### ج .... بي نام سيح بكيا محمد عين نام ركف س آدمي عيمائي موجاتا ب؟

بی کا نام تحریم رکھنا شرعاکیساہے

س ..... میں نے اپنی بیٹی کا نام دد تحریم " رکھا ہے۔ معنوی اعتبار سے اس لفظ کا مطلب ہے۔ (۱) حرمت والی (۲) نماز سے پہلے پڑھی جانے والی تکبیر یعنی دد تکبیر تحریم " (۳) منع کی گئی وغیرہ کچھ علماء وعام لوگوں کا خیال ہے کہ میں نے بیٹی کا نام درست نہیں رکھا۔ براہ کرم آپ اس سلسلے میں میری راہنمائی فرمائیں۔

ج ..... تحریم کے معنی ہیں «حرام کرنا» آپ خود و کیھ لیجئے کہ یہ نام بگی کے لئے کس مدتک موزوں ہے۔

#### مسلمان كانام غيرمسلمون جيسا مونا

س ..... انڈیا کے مشہور فلم اسٹار دلیپ کمار مسلمان ہیں لیکن ان کا نام جو زیادہ مشہور ہے وہ ہندو نام ہے کیا ہے اسلام کی روشنی میں جائز ہے؟

ج ..... جائز نہیں۔

#### بروبزنام ركهناهيج نهيس

پر سیسی کافی عرصہ سے من رہا ہوں کہ پرویز نام رکھنا اچھا نہیں ہے جب بزرگوں سے اس کی وجہ بوچھی گئی تو صرف آئی وضاحت کی گئی کہ بیہ نام اچھا نہیں ۔ میرے کافی دوستوں کا بیہ نام ہے۔ صفحہ دو کتاب وسنت کی روشنی '' میں اخبار جمال میں جناب حافظ بشیر احمد غازی آبادی نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بیہ نام ہمارے حضور ہے کے وشمن کا تھا بات کچھ واضح نہیں ہوئی ؟ ہوئے کہا کہ بیہ نام ہمارے حضور ہے کے دشمن کا تھا بات کچھ واضح نہیں ہوئی ؟

کر دیا تھا (نعوذ باللہ) یا ہمارے زمانے میں مشہور منکر حدیث کا نام تھا۔اب خود سوچ لیجئے ایسے کافرکے نام پر نام رکھناکیہا ہے؟

#### فیروزنام رکھنا شرغاکیساہے

س ..... فیروز نام ر کھناکیسا ہے جبکہ ایک صحابی کا نام بھی فیروز تھا اور عمر فاروق ﷺ کے قاتل کا نام بھی فیروز تھا۔

ج ..... فیروز نام کاکوئی مضائقہ نہیں باتی اگر کوئی حضرت عمر ﷺ کے قاتل کی نیت سے بید نام رکھتا ہے توجیسی نیت ولی مراد۔

#### نی ﷺ کے نام پر اپنانام رکھنا

س ..... میرامئلہ نام کے بارے میں ہے 'میرانام محر ہے۔ چنانچہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرایہ نام صحح ہے کہ نہیں جکیونکہ میرے دوست اور بہت سے لوگ بھی اس نام کے بارے میں میہ اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ میہ نام ہمارے نبی ﷺ کا ہے چنانچہ اس کی بے ادبی ہوتی ہے۔

ج ..... آنخفرت ﷺ کے اسم مبارک پر بچوں کے نام رکھنا صحابہ کرام رضی اللہ عنهم سے آج تک مسلمانوں میں رائج ہے اور آنخفرت ﷺ سے اس کی اجازت ثابت ہلکہ ایک حدیث میں اس نام کے رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔

#### عبدالمصطفى اورغلام الثدنام ركهنا

س ..... دوعبد المصطفى" اور دوغلام الله" نام ركھناكيسا ہے جبكہ عبد كے معنى بندے اور غلام كے معنى بيٹے كے بيں؟

ج ..... عبدالمصطفی کے نام سے بعض اکابر نے منع فرمایا ہے کہ اس میں عبدیت کی نسبت غیراللہ کی طرف ہے۔ ووغلام اللہ'' میں غلام کے معنی عبد کے ہیں۔ غلام کے معنی بیٹے کے نہ متباور ہیں نہ مراد ہیں 'اس لئے یہ نام صحیح ہے۔ واللہ اعلم-

لڑ کیوں کے نام شازیہ 'روبینہ 'شاہینہ کیسے ہیں س ..... کیالؤ کیوں کے نام شازیہ 'روبینہ اور شاہینہ غیراسلامی نام ہیں؟ ج .....ممل نام ہیں۔

#### الله داد الله ديد اور الله بارسے بندوں كو مخاطب كرنا

س ..... کیا اللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں سے کسی انسان کو مخاطب کرنا جائز ہے؟
جیسے رحمٰن 'اللہ داد 'اللہ دنہ 'اللہ یار وغیرہ کیونکہ میں نے کسی اسلامی کتاب جو کہ
اساسے اللی کے موضوع پر تھی 'میں پڑھا تھا کہ اللہ کے ذاتی نام انسان نہ اپنائے
تو اچھا ہے اور اللہ کے صفاتی اور فعلی نام ہی اپنانے چاہئیں۔براہ کرم آپ اس
پرروشنی ذالیں تاکہ راہنمائی مل سے ؟

پرروشی والیس ہاکہ راہنمالی مل سے؟

ح..... رحمٰن اور اللہ تو اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہیں۔ لیکن اللہ وجہ اور اللہ یار تو اللہ تعالیٰ کے نام نہیں۔ کیونکہ اللہ وجہ ترجمہ ہے عطاء اللہ کا اور ''اللہ یار' ترجمہ ہے ولی اللہ کا۔ اس لئے آپ کی ذکر کر دہ مثالیں صحیح نہیں 'جماں تک اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا تعلق ہے؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پاک نام و اللہ " تو اسم ذاتی ہے اور باقی تمام نام صفاتی ہیں ' ان صفاتی ناموں کا پاک نام و حرات کو رحمٰن کہنا جائز نہیں۔ میں '' داتی نام کے مانند ہے کہ کسی دو سرے کو رحمٰن کہنا جائز نہیں۔ اس طرح دو سرے بعض نام ایسے ہیں جن کا کسی دو سرے کیلئے استعال جائز نہیں۔ البتہ بعض نام ایسے ہیں کہ نہیں مثلاً کسی کو '' رب العالمین'' کہنا جائز نہیں۔ البتہ بعض نام ایسے ہیں کہ دو سروں کیلئے بھی ان کو استعال کیا گیا ہے۔ مثلاً رؤف اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو سروں کیلئے بھی ان کو استعال کیا گیا ہے۔ مثلاً رؤف اور رحیم اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ نیکن قرآن کریم میں بندوں کو بھی دو شکور "کمی میں بندوں کو بھی دو شکور اللہ تعالیٰ کا نام ہے ' لیکن قرآن کریم میں بندوں کو بھی دو شکور''

فرمایا گیا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ کے اساء مبارکہ کو کسی دو سرے پر بولنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا ضابطہ بید نکل کہ معنی و مفہوم کے لحاظ سے آگر وہ نام اللہ تعالیٰ کیلئے مختص ہے تو اس کو کسی دو سرے کیلئے استعال کرنا جائز نہیں اور آگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص نہیں تو دو سرول کیلئے اس کا استعال جائز ہے۔

#### نائلہ نام رکھنا

س ..... نائلہ کیا عربی لفظ ہے 'اس کے کیا معنی ہیں؟ میں نے سا ہے کہ یہ عزی اللہ اور نائلہ وغیرہ بنوں کے نام ہیں جن کی کسی زمانے میں پوجاکی جاتی تھی لیکن آج کل نائلہ نام لڑکیوں کا بردے شوق سے رکھا جا رہا ہے کیا شرعاً نائلہ نام رکھنا جا تزہے؟

ن ..... بی ہاں! عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں عطیہ "خی 'حاصل کرنے والی' بیہ لبعض صحلیات کا بھی نام تھا (اور حضرت عثان ﷺ کی المبیہ کا بھی )اگر بیہ ناجائز ہوتا تو آنحضرت ﷺ اس کو تبدیل کرنے کا حکم فرماتے۔

#### الرحمان كسي أنجمن كانام ركهنا

س ..... ہمارے علاقہ میں اُیک ''الرحمٰن فلاحی سوسائی'' نامی ایک انجمن قائم ہوئی - بیہ انجمن دینی اور فلاحی کام انجام دیتی ہے -بتلائے ''الرحمان''کسی انجمن کا نام رکھنا جائز ہے ۔

ج ..... الرحمٰن الله تعالى كا خاص نام ہے 'كى فرديا أجمن كابيانام ركھنا جائز

#### این نام کے ساتھ حافظ لگانا

س ..... اگر کوئی لڑی یا لڑ کا حافظ ہو اور اپنے نام کے آگے حافظ لگا سکتا ہے یا

### نہیں جیسے ارم نام ہے تو حافظہ ارم لکھ سکتی ہے یا کہ سکتی ہے یا نہیں؟ ج ..... اگر ریا کاری مقصود نہ ہو تو جائز ہے ۔

اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھنا یاکسی کو شاہ جی کہناکیسا ہے

س ایک حدیث میں نے پڑھی تھی ہی بیشی اللہ تعالی معاف قرمائے۔جس کا مفهوم کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ شاہ کھے یا کہلوائے جیے شاہ بی شاہ صاحب وغیرہ تو وہ شخص گناہ گار ہوگا کیونکہ سے نام صرف اور صرف اللہ تعالی کو بی زیب دیتا ہے کیا ہے بات شجے ہے؟

ج ..... حدیث میں ''شاہشاہ''کملوانے کی ممانعت آئی ہے جس کے معنی ہیں ' '' بادشاہوں کا بادشاہ''۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ سید وغیرہ کو جو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی ممانعت نہیں۔

### سید کامصداق کون ہے؟

س ..... جناب عالی! میں آپ کا اسلامی صفحہ پابندی سے پڑھتا ہوں۔ مسائل اور اس کا حل پڑھ کر میری دین معلومات میں بڑا اضافہ ہوا۔ میرے ذہن میں بھی ایک سوال ہے جس کا حل چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ جناب تسلی بخش جو اب ہی ایک سوال ہے جس کا حل چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ جناب تسلی بخش ہو اب میں بت پرست قوم آباد تھی جو کہ اپنے عقا کد کے اعتبار سے چار ذاتوں میں بی ہوئی تھی (۱) برہمن (۲) چھتری (۳) ویش (۴) شودر۔ پھران میں بھی درجہ بندی تھی کوئی او نچاکوئی نیچا' اس بناء پر الی برہمن کے نام کے ساتھ اس کی شاخت کا کوئی لفظ شامل ہوناہے جیسے دو بے۔ تربیدی' چوبے و غیرہ جس وقت ہندوستان میں اسلام کا ظہور ہوا' اور لوگ انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے ہندوستان میں اسلام کا ظہور ہوا' اور لوگ انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے مسلمان ہونے گئے 'گر اسلام قبول کرنے کے باوجود ان میں ہندوانہ ذہنیت باتی

ربی جو کہ آج تک مسلمان کسی نہ کسی شکل میں ہندوؤں کے رسم ورواج کو اپنائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہندوؤں کی طرح مسلمانوں نے بھی چار ذاتیں بنا لیں۔ برہمن کے مقابلہ میں پٹھان اور بقیہ لوگ کوئی فیض ہیں۔ برہمن کے مقابلہ میں پٹھان اور بقیہ لوگ کوئی شخ ہے کوئی مخل ۔ سید کے دو طبقے ہیں سنی سید 'شیعہ سید۔ پھر ان میں مزید درجہ بندی ہے جو کہ ہرسید اپنے نام کے ساتھ شناخت کے لئے کوئی لفظ استعال کرتا ہے۔ جیسے صدیقی 'فاروقی 'عثانی 'علوی 'جعفری وغیرہ۔ ایک صاحب نے جو ہندوستان میں شراب کی تجارت کرتا تھا۔ بب لوگ اجتاعی حیثیت سے مسلمان ہوگئے بعد کو خیال آیا کہ ہم کون سے مسلمان ہوگئے بعد کو خیال آیا کہ ہم کون سے مسلمان ہیں سب نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ صدق دل سے مسلمان ہو گئے ہیں اس لئے ہم سب صدیقی مسلمان ہیں اسی وجہ سے میں اپنی کو صدیقی ہوئے ہیں اس لئے ہم سب صدیقی مسلمان ہیں اسی وجہ سے میں اپنی کو صدیقی کھتا ہوں۔ اب میں اصل مدعابیان کرتا ہوں وہ سے کئے۔

ایک موقعہ پر لفظ سید پر بات ہورہی تھی تو میرے ایک دوست (جو کہ اسکول ماسٹر ہیں) نے کما ایوب صاحب آپ بھی سید ہیں۔ میں نے کما ہیں تو سید نہیں ہوں۔ تو انہوں نے ایک موٹی ہی کتاب لا کر مجھ کو دی اور کما کہ اس کو پڑھئے۔ یہ کتاب کر اچی کے ایک صاحب نے لکھی ہے اور غالبًا دو مرتبہ چھپ پکی ہے۔ اس میں لفظ سید پر برئی تحقیق کی گئی ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ لفظ سید نہ تو خاندان ہے اور نہ نبلی میہ لفظ اسلام سے قبل عرب میں استعال ہونا تھا۔ سید کے معنی سردار کے ہیں۔ خاندان کے سربراہ کو سید کتے تھے۔ یہو دونصار کی سب بی اس لفظ کو استعال کرتے تھے۔ ہرایک زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ عرب واحترام کے لئے استعال ہوتا ہے۔ چنانچہ انگریزی میں مسٹر اور بندی میں شری مان ۔ ار دو میں جناب عالی ومحترم۔ بطور ثبوت انہوں نے ایسے مضامین اور مانہیں دکھا میں جنال لفظ سید استعال ہوا ہے 'کتابوں کے نام ومصنفین کے ناموں کے ساتھ کہیں لفظ سید استعال ہوا ہے 'کتابوں کے نام ومصنفین کے ناموں کے ساتھ کہیں لفظ سید استعال ہوا ہے۔ کسی جگہ لفظ سید احترام و بزرگ

سنا ہے کہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے ہیں کہ ان کو کوئی اصل سید لڑکا نہیں ملتا ہے۔اب مندرجہ بالا وضاحت کے بعد میں بیہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی احکامات کی روشنی میں۔

اول: جبکہ لفظ سید نہ خاندانی ہے نہ نسلی تو ہر مسلمان جو کہ اس کا سخق ہے اس کے نام کے ساتھ لفظ سید استعال ہو سکتاہ یا نسیں جبکہ ہر مسلمان ایک دو سرے کا بھائی ہے اور اونچ نیج کی قرآن نے نفی کر دی ہے۔

رو رہ جو لوگ اپنی تعریف خو د کرتے ہیں لیمنی سید کمہ کرید ظاہر کرتے ہیں کہ میں سردار ہول' عزت دار ہول اور قابل احترام ہول' بزرگ ہوں۔ خواہ اس کاکر دار کچھ ہی ہو۔ کیا یہ درست ہے' اس کے لئے کیا تھم ہے۔

سوم: جولوگ سید کابمانہ کرکے لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے -

ج ..... آپ کے سوال میں چند امور قابل تحقیق ہیں۔

النبي اولي بالمومنين من انفسهم و از و احه امهاتهم اور صديث لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من و الده و ولده و الناس اجمعين.

ے واضح ہے اور آپ ﷺ سے محبت کالازمی نتیجہ آپ ﷺ کے متعلقین سے محبت ہے۔ جس درجہ کا تعلق ہوگا ای درجہ کی محبت بھی ہوگی۔

دوم: ہر شخص کو طبعاً اپنی اولا دے محبت ہوتی ہے 'پس آنخصرت ﷺ کی آل واولا د سے محبت ہوتی ہے 'پس آنخصرت ﷺ کی آل واولا د سے محبت رکھنا بھی اہل ایمان کے لئے تقاضائے ایمان ہے اور متعد د نصوص میں اس کا حکم بھی ہے۔

سوم: جس طرح بادشاہ کی اولاد شنرادے شنرادیاں کہلاتے ہیں۔اس طرح سید الرسل ﷺ کی اولاد کو دمسید'' کہا جاتاہے اور بید لفظ آنحضرت ﷺ نے سبطین کریمین۔رضی اللہ عنما کے لئے خود استعال فرمایاہے۔چنانچہ حضرت حسن رضی الله عنه کے بارے میں فرمایا: "ابنی هذا سید" اور حضرات حنین رضی الله عنماکے حق میں فرمایا: "سید اشباب اهل الحنة "اگر آنخضرت علیہ نے بید لفظ نہ بھی استعال فرمایا ہوتا تب بھی آپ علیہ کی اولاد کو اپنا آقا اور سردار سمحنا ہمارافرض تھا کہ آقاکی اولاد بھی آقاکہ لاتی ہے کی معنی سید کے ہیں۔

چارم: کسی شخص کا آنخضرت ﷺ کے خاندان میں پیدا ہونا ایک غیر اختیاری فضیلت ہے جو لائق شکر تو بلاشبہ ہے گر لائق فخر نہیں ۔ کیونکہ آپ کے نسب اور نبیت کی ذمہ داریاں بھی بہت نازک ہیں اولاد اپنے باپ کی جانشین ای وقت کملاتی ہے جبکہ اس کے نقش قدم پر ہو' جو شخص شنزادہ ہوکر چوہڑوں والے کام کرے وہ چوہڑوں سے بد تر جھا جاتا ہے بلکہ اس کے نسب میں بھی شبہ ہو جاتا ہے ۔ کہ اس کانسب واقعہ بادشاہ سے ثابت بھی ہے یا نہیں ۔ ای طرح جو لوگ آنخضرت ﷺ کے خاندان میں پیدا ہوکر گندے عقائد 'گندے اعمال اور گندے اخلاق میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی حالت زیادہ خطرناک ہے ' اور ان کے گندے اخلاق میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی حالت زیادہ خطرناک ہے ' اور ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ پسر نوح شائع کی طرح ان کے حق میں بھی '' انہ لیس بارے میں اندیشہ ہے کہ پسر نوح شائع کی طرح ان کے حق میں بھی '' انہ لیس من اہلك انہ عمل غیر صالے'' نہ فرما دیا جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آنخضرت شائع نے قریش سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا

وأنتم الاتسمعون (ان اولياؤه إلا المتقون) فان كنتم اوليك فذاك و إلا فانظر و ايأتي الناس بالاعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فنعرض عنكم ثم رفع يديه فقال يا ايها الناس إن قريشًا اهل امانة فمن بغاهم العواثر اكبه الله بمنخريه قالها ثلاثًا (مجمع الزوائد م ٢٦ج ١٠)

دوکیاتم سے نمیں من رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دوست صرف متی اور پر ہیزگار لوگ ہیں 'پس اگر تم بھی متی اور پر ہیزگار ہو تب تو ٹھیک ہے 'ورنہ دیکھو!ایہا نہ ہو کہ قیامت کے دن دو سرے لوگ تو اعمال کے کر آئیں اور تم بوجھ لادکر آؤ۔جس کے نتیجہ میں ہم تم سے منہ موڑلیں۔پھر آپ ﷺ نے دونوں ہاتھ اٹھاکر فرمایا۔ لوگو!ب شک قریش الل امانت ہیں بی جو شخص ان سے خیانت کریگا اور ان کی افزشیں تلاش کریگا۔ اللہ تعالی اس کو نتھوں کے بل اوندها کر دیں گئے۔۔۔ (مجمع الروائد ص ٢١ج ١٠)

پس سیدوں کو اپنے عقائد' اعمال اور اخلاق واحوال کا جائزہ لیکر دیکھنا چاہئے کہ وہ اپنے جد امجد سید الکائنات ﷺ سے کس قدر مناسبت رکھتے ہیں' نصاریٰ کی شکل وصورت اور وضع وقطع اپناکر اور بدکاروں اور بدقماشوں کے اخلاق واعمال اختیار کرکے سید کہلانا لائق شرم ہے۔

پنجم: بی شفتگو تو ان حضرات کے بارے میں ہے جو صحح النسب سید ہیں الکین اس دور میں بہت سے جعلی سید ہوئے ہیں امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری آنے ایک ایسے ہی سید کے بارے میں مزاحاً فرمایا تھا: (دبھی ہم تو قدیم سے سید چلے آتے ہیں ہمارے سید ہونے میں تو شبہ ہو سکتاہے کہ خدا جانے سید ہیں بھی یا نہیں 'مگر فلاں صاحب کے سید ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ کوئکہ وہ تو میری آنکھوں کے سامنے سید بناہے "۔

یہ جعلی سید کئی جرائم کے مرتکب ہیں۔اول: اپنے نسب کا تبدیل کرنا۔ جس پر دوزخ کی وعید ہے۔حدیث میں ہے:

"من ادعٰى اللي غير ابيه . . . . . فعليه لعنة الله و الملائكة - و الناس الجمعين لايقبل منه صر ف ولاعدل " (مكوة ص ٢٣٩)

ترجمہ: ''دجس نے اپنانسب تبدیل کیا..... اس پر اللہ کی لعنت' فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔اس کا نہ فرض قبول ہو گا نہ نفل''۔(منکوۃ م ۲۳۹)

نہ نفل''۔(سکوۃ م ۲۲۹) ان لوگوں کا دو سرا جرم آنخضرت کے کی طرف محض جھوٹی نسبت کرنا ہے اور آنخضرت کے گئے کی طرف جھوٹی نسبت، کرنا بد ترین گناہ اور ذلیل ترین حرکت ہے۔ تیسرے ان لوگوں کا مقصد محض جھوٹا فخر ہے اور فخر وتعلی' خالق و مخلوق دونوں کی نظرین ر ذالت اور کینگی کی علامت ہے۔ چوتھے ہے لوگ اپنے ر ذیل اخلاق واعمال کی وجہ سے آنخضرت ﷺ کی ذریت طیبہ کے لئے ننگ وعار اور بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ کر یوں سیھتے ہیں کہ سید (نعوذ باللہ) ایسے ہی ہوتے ہیں۔

سے مارے لئے یہ جائز نہیں ہوگا کہ ہم اولادرسول کے کہ توین و گتاخی کریں۔ایک بزرگ کامشہور واقعہ ہوگا کہ ہم اولادرسول کے کہ توین و گتاخی کریں۔ایک بزرگ کامشہور واقعہ ہوگا کہ ہم اولادرسول کے ایک کوئی ضرورت و حاجت مندی ذکر کی اور کہا کہ ہیں رسول اللہ کے کی اولاد ہیں ہے ہوں۔ مجھ سے تعاون فرما کے ان کے (بزرگ) منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ تم اولاد رسول ( ایک ) منہ سے بے ساختہ نکل گیا جو اب دیتے؟ خاموش رہ گئے۔رات کو وہ بزرگ خواب دیکھتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے اور لوگ شفاعت کے لئے آکھرت کے لئے ان کا ماری ہوں میری بھی شفاعت فرما ہے۔ آگر میری اولاد عرض کیا یا رسول اللہ! ہیں آپ کا امتی ہون میری بھی شفاعت فرما ہے۔ آگر میری اولاد آکھرت کے نرمایا کہ تمہارے امتی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آگر میری اولاد آکھ اولاد ہونا بغیر دلیل کے قابل تسلیم نہیں تو تمہارا امتی ہونا بغیر دلیل کے کسے تامل میں بزرگ کو اپنی غلطی پر سنیہ ہوئی۔اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں تو بہ کی۔

بہت سے لوگ آنخفرت ﷺ کے ازواج واحباب (رضی الله عنم) کے حق میں گتاخیاں کرتے ہیں اور ان کے مقابلہ میں اب بعض لوگ آنخفرت ﷺ کی آل واولاد کی بے ادبی کرنے گئے ہیں۔جن صاحب کی موٹی ی کتاب کا آپ نے والہ دیا ہے۔ مجھے ان صاحب کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کا تعلق بھی ای گروہ سے ہے اور یہ لوگ آنخفرت ﷺ کی آل واولاد کے خلاف نفرت و بغض کا اظہار کرنے کیلئے و قنا فوقاً مختلف شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ جن کا عقل وایمان سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے مودبانہ جن کا عقل وایمان سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے مودبانہ

و مخلصانہ التماس کروں گا کہ آپ اس گرداب میں بتلانہ ہوں۔ دمسید" اگر سردار کو کہتے ہیں تو خود ہی سوچئے کہ ہمارے آقا ﷺ کی اولاد ہماری سردار نہیں تو کیا ہے؟ پس اگر ان کو اصطلاح عرفی کے طور پر سید کما جائے تو ناگواری کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے آقا ﷺ کی اولاد ہمارے لئے لائق احترام نہیں؟ اگر ہم ان کو احترام اُسید کتے ہیں تو آخر ہی سردلیل عقلی یا شرعی سے ممنوع ہے؟

ہفتم: اللہ تعالیٰ نے برادریاں' خاندان' قومیں' ذاتیں خود بنائی ہیں۔ جیسا کہ خور فرمایاہے۔ "و جعلنا کم شعوبًا وقبائل" اور اس میں بست <sub>ک</sub>ی مصلحتیں رکھی ہیں جن کی طرف "لنعار فوا" کے لفظ سے اشارہ فرمایا ہے اور اس میں شک نہیں کہ صفات واخلاق اور ملکات بیشتر اُباعن حد منتقل ہوتے ہیں نہی وجہ ہے کہ بعض خاندان اپنی خاندانی روایات اور اخلاق وصفات کی بنایر متاز معجم جاتے میں اور دو سرے بعض خاندان اس اخلاقی معیار کو قائم کرنے سے قاصر رہتے ہیں' سے بات روز مرہ مشاہدہ کی ہے۔جس بر کسی استدلال کی ضرورت نمیں۔ انخضرت علیہ نے بھی بعض خاندانوں کے تفوق کو برقرار رکھاہے چنانچہ مشہور ارشادہے ودانسانوں کی بھی کانیں ہیں جس طرح سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔جو لوگ جاہلیت میں شریف ومعز زیتھ وہ اسلام میں بھی بہتر ومعز زہوں گے ۔ جب کہ دین کافنم حاصل کر لیں''۔اس ارشاد میں آپ نے خاندانوں کو سونے جاندی کی کانوں کے ساتھ تثبیہ دی ہے کہ بعض کانیں اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہیں اور بعض نا تص اور گھٹیا۔علاوہ انہیں آپ نے خاندان قریش کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔جو حدیث کے ہرطالب علم کومعلوم

یں۔ ہشتم: بعض خاندانوں کا بعض سے اعلی واشرف ہونا تو عقلاً وشرعاً مسلم ہے۔لیکن اس مسلم میں دو تعلین غلطیاں 'کی جاتی ہیں' اول سے کہ بعض لوگ خاندانوں کو غرور اور فخر کا ذریعہ سجھتے ہیں' حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت وكرامت كى چيز خاندان نهيں -بلكه آدى كا ذاتى نامه عمل بے جيساكه "ان اكر مكم عند الله اتقاكم" ميں صحرا حتابيان فرمايا بے پس ذاتى اعمال سے قطع نظر كرے كسى شخص كاسيد ، قرابتى ، ماشى ، صديقى ، فاروقى ہونے پر فخر كر نا اور ان نسبتوں كو فخر كے طور پر اپنے نام كے ساتھ چياں كرنا اس كى حماقت اور مردوديت كى علامت ہے احاديث شريفه ميں نسب پر فخر كرنے كى شديد مذمت آئى ہے۔

دو سری غلطی اس کے برنکس ہے کی جاتی ہے کہ معزز خاندانوں کی توہین وتنقیص کی جاتی ہے اور دلیل بہ پیش کی جاتی ہے کہ اسلام میں نسب اور خاندان کوئی چیز ہی نہیں' یہ بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ قرب عنداللہ میں خاندان کو کوئی دخل نہیں بلکہ اس کا مداراعمال صالحہ پر ہے ایک شخص گھٹیا خاندان میں پیدا ہو کر اپنی محنت وریاضت اور اعمال صالحہ کی بدولت ولایت کے اعلیٰ ترمین مقامات طے کر سکتاہے اور دو سرا شخص اعلیٰ ترین خاندان میں بیدا ہو کر اپنی برعملی ' وبد کر داری کی وجہ ہے جہنم کا کندہ بن سکتاہے۔ شیخ سعدی سکھتے ہیں کہ ایک اعرابی اینے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ بیٹا اعمل کر 'قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گاکہ توکیا کماکر لایا۔یہ نہیں بوچھیں گے کہ تیرانسب نامہ کیا تھا۔الغرض کسی فرد کی فضیلت و بزرگ کا مدار خاندان پر نہیں ۔بلکہ علم وعمل اور زہر وتقویٰ پر ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے دنیوی مصالح کے لئے خاندان اور شعوب و قبائل بنائے ہیں اور ان پر کفو وغیرہ کے بعض مسائل بھی جاری ہوتے ہیں۔ مثل آتخضرت ﷺ کے خاندان کے لئے زکوۃ حلال نہیں ۔اس کئے خاندانوں کا انکار کرنا اور شریف خاندانوں کی نضیلت کو پامال کرناغلط ہے ۔ در حقیقت اس کا منشابھی کبر

ہے۔ تہم : خاندانوں پر فخر اور غرور کا ایک شعبہ سے ہے کہ سید خاندان کی لڑکی کا غیر سید لڑکے سے نکاح جائز نہیں سمجھا جاتا حالانکہ والدین کی رضامندی سے سید لڑی کا نکاح کسی بھی سلمان سے ہوسکتا ہے البتہ والدین کی رضامندی کے بغیر، چونکہ بہت می خاندانی الجسنیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لئے غیر کفو میں لڑکی کا والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا۔ اربح کی کتابوں میں ہے کہ سادات کے جد امجد حضرت علی بن حیین (رضی الله عنما) نے جوزین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں اپنے غلام کو آزاد کرکے اپنی ہمشیرہ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اور اپنی باندی کو آزاد کرکے اپنا نکاح اس سے کر لیا۔ اموی خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ نے خاندان قرایش کی ناک کائ دی۔ آپ کی ہمشیرہ کے لئے اعلیٰ خاندان میں رشتے مل سکتے ہیں، گر آپ نے دی۔ آپ کی ہمشیرہ کے لئے اعلیٰ خاندان میں رشتے مل سکتے ہیں، گر آپ نے اونچ سے اونچا اسے لیک غلام کے حبالہ عقد میں دیدیا اور آپ کو اپنے لئے اونچ سے اونچا رشتہ مل سکتا تھا گر آپ نے لیک باندی کو آزاد کرکے ہوی بنالیا۔

جواب میں حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا۔ دو تسارے لئے رسول اللہ علیہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے " - (یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک طراہ ) آنخضرت علیہ نے زید بن طار شہ کو آزاد کرکے اپنی (پھوپھی زاد) بمن (حضرت زینت بنت مجش رضی اللہ عنما) کاعقد ان سے کر دیا۔ اور حضرت صغیہ (رضی اللہ عنما) کو آزاد کرکے ان سے اپناعقد کر لیا۔ میں نے رسول اللہ علیہ کی سنت کو زندہ کیا ہے۔

مجھے امید ہے کہ آپ کے سوالنامہ کے جواب میں بیہ مختفر اشارات کافی ہوں گے۔

ولله الحمد اولاً و آخراً

#### اچھے 'برے ناموں کے اثرات

س ..... شریعت کی روشن میں میہ بتائیں کہ کسی کے نام کا اس شخصیت پر اثر ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر '' زید'' کے حالات خراب ہیں اب وہ اپنا نام بدل لیتا ہے توکیا اس کے نام بدلنے ہے اس کی شخصیت پر اثر پڑے گا؟ ج ..... ایتھے نام کے ایتھے اثرات اور برے نام کے برے اثرات تو ہلاشبہ ہوتے ہیں۔ ای بناء پر اچھا نام رکھنے کا حکم ہے 'لیکن زید تو برا نام نہیں کہ اس کی وجہ سے زید کے حالات خراب ہوں اور نام بدل دینے سے اس کے حالات درست ہو جائیں۔ اس لئے آپ کی مثال درست نہیں۔

#### د واصحاب إور صبحب ، دونول الفاظ جم معني بين

س ..... ریڈیو پاکتان اور ٹیلی ویژن پر کورس کی صورت میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کے تمام الفاظ یہ ہیں۔ اللّٰهم صل علی محمد وعلی آله و صحبه وبارك وسلم. براہ كرم مطلع كريں كه اصحاب اور صحبه دونوں الفاظ كا مطلب ایك ہی ہے یا تمام اصحاب کے لئے جمع کے صیغہ میں لفظ اصحاب كا استعال درست ہوگا۔ آپ کے جواب پر ریڈیو پاکتان اور ٹیلی ویژن كو توجہ دئی جائے؟

ج ..... دوصحبه اوردواصحاب وونول لفظ صحیح بین اور دونول کا ایک ہی مطلب بے سید دونول لفظ جمع کے صبیعے ہیں۔

کیاکسی شخص کو و **کیل** کمنا غلط ہے

س ..... ایک صاحب فرماتے ہیں کہ پڑوی ملک بھارت میں وکیل کو "بھا ڑو"
اور بیرسٹر کو "مها بھا ڑو" کہا جاتا ہے للذاہم تمہیں بھی بی کمیں گے -عرض کیا کہ
وہاں کی بات چھو ڈیں ' وہاں تو بت پرستی بھی ہوتی ہے ' جو ہمارے نہ ہب میں
ناجا کر ہے جو الفاظ نازیا آپ استعال فرما رہے ہیں وہ تو ہمارے ہاں بہت ہی
برے معنی میں لئے جاتے ہیں ' یعنی فاحشہ عور توں کی ناجا کر کمائی کھانے والے
لوگ - ہمارے ہاں تو نکاح کے وقت دولها اور دلمن کے بھی وکیل ہوتے ہیں ۔
لوگ - ہمارے ہاں تو نکاح کے وقت دولها اور دلمن کے بھی وکیل ہوتے ہیں ۔
آیت قرآنی میں وکیل اس طرح آیا ہے ۔ "حسبنا الله و نعم الو کیل" اور

ہمیں اس کی پیروی کرتے ہوئے ایک بہتر مددگار بنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے۔ تو وہ صاحب میرے بارے میں فرماتے ہیں ''تم کفر کے مرتکب ہورہ ہوجوصفت خدانے اپنے لئے رکھی ہے اسے خو دسے منسوب کرتے ہو'' (واضح رہے کہ میرا ہرگزید مطلب نہیں میرامطلب خدا کی پیروی ہے) صاحب اگر خدا اور اس کے فرشتے نبی باک علیہ پر درو دہیجیں اور ایمان والوں کو بھی اس کا تکم ہو اور ہم بھی درود جیجیں تو وہ کام جو اللہ باک نے کیا وہی ہم نے بھی کیا گر اللہ مالی عن میں کیا' نہ کہ تو بہ تو بہ تو باللہ کوئی اللہ میاں کی ہمسری میں ؟ (اللہ معاف فرمائے ) پھر اگر "حسبنا اللہ و نعم الو کیل "کی پیروی میں ہم بہتر وکیل اور بہتر مدوگار بنے کی کوشش کریں تو پناہ بخدا! کیا واقعی ان حضرت کی رائے میرے لئے سے جی مجھے کس طرح تو بہ کرنی چاہئے اور جھے تو اپنی سے بات غلط میرے لئے سے جی جھے کس طرح تو بہ کرنی چاہئے اور جھے تو اپنی سے بات غلط نہیں لگتی کہ جماں الحاد شرک اور بت پرستی ہوتی ہو جمیں وہاں کی بات نہیں مانی حاسیہ ۔

ج ..... الله تعالیٰ کے پاک نام دو طرح کے ہیں ایک وہ جن کا اطلاق کی دو سرے پر بھی جائز دو سرے پر بھی جائز ہیں اور دو سرے وہ جن کا اطلاق کی دو سرے پر بھی جائز ہے مثلاً الله تعالیٰ کا نام الرؤف بھی ہے۔الرحیم بھی ہے۔حالانکہ قرآن کریم میں سے صفات رسول الله بھی کے لئے بھی ذکر کی گئی ہیں 'ای طرح الله تعالیٰ کا ایک نام دو الوکیل "بھی ہے 'اس کا استعال دو سرول کے لئے بھی جائز ہے۔ اگر چہ دونوں جگہ کے مفہوم میں وہی فرق ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان آگرچہ دونوں جگہ کے مفہوم میں وہی فرق ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے۔ پس آپ کاموقف غلط ہے۔

# كنيت كوبطور نام استعال كرنا

س ..... میرا نام ابوبکر ہے۔ ایک دفعہ ایک عالم صاحب سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کما تھا کہ بیہ تو کوئی نام نہیں۔ صرف کنیت ہے۔ برائے

مربانی شریعت کی رو سے مجھے مشورہ دیجئے کہ میں اپنا نام تبدیل کر لول یا نام بڑھا دول یعنی نام کے بعد ابوبکر استعال کروں۔

ج ..... کنیت کو بھی تو بطور نام کے استعال کیا جا سکتا ہے آپ کا نام سیح ہے۔ بدلنے کی ضرورت نہیں۔

### . ابو القاسم كنيت ركهنا

س ..... ہارے شرمیاں چنوں میں ایک شخص ہے جس کا نام صوفی محمد بشرہ ' وہ عطریات کا کام کرتاہے 'اس نے ایک مدرسہ بھی بنایا ہوا ہے 'اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ''اسرار ابراھیمیہ'' ہے اس کتاب پر انہوں نے اپنی کنیت ابو القاسم لکھی ہے یعنی بمعہ نام کے یوں لکھا ہے۔ ابو القاسم صوفی محمد بشیر' ان کے مدرسہ کی جانب سے جو اشتمار فکتا ہے اس پر کنیت ابو القاسم لکھا ہوتا ہے اور میں نے ناہے کہ ابو القاسم کنیت صرف حضور ﷺ کے ساتھ خاص ہے 'کوئی اپنی کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتا۔

برائے مربانی احادیث سے ثابت کریں کہ ابو القاسم کنیت صرف حضور عظیم کے ساتھ خاص ہے یا نہیں۔ حضور کے علاوہ اور کوئی بھی اپنی کنیت ابو القاسم رکھ سکتا ہے؟

ج ..... منگوۃ شریف میں ص ۲۰۷ کے حاشیہ میں مرقاۃ سے نقل کیا ہے کہ آخضرت ﷺ کی کنیت پر ابو القاسم کنیت رکھنے کی ممانعت جمہور سلف اور فقماء امصار کے نزدیک آپ ﷺ کے بعد اس کی اجازت ہے ۔ البتہ امام شافعی اور اہل ظاہراب بھی ممانعت کے قائل ہیں۔

ا بینے نام کے ساتھ صدیقی یا عثانی بطور تخلص رکھنا س ..... اگر کوئی مخص اپنے نام کے ساتھ تخلص صدیقی یا فاروقی 'عثانی یا علوی شجرة نسب كے حساب سے نہيں 'عقيدت و محبت كى وجہ سے ملاتا ہے۔ مثلاً غلام سرور صديقى نام كے ساتھ ملانا جائز ہے يانہيں 'عقيدت و محبت كى وجہ سے ؟

عن ..... عقيدت و محبت كے اظهار كے لئے كسى بزرگ كى طرف نسبت كرنے كا تو مضائقہ نہيں 'كين صديقى يا فاروقى و غيرہ كملا نے ميں تلبيس و تدليس پائى جاتى ہے ۔ سنے والے بي مجميں گے كہ حضرت كو ان بزرگوں سے نسبى تعلق ہے اور غلط نسب جتانا جرام ہے۔ اس لئے يہ بھى درست نہ ہوگا۔

# لقب اور تخلص رکھنا شرعًا کیسا ہے

س ..... ایک حدیث نظر سے گذری جو حسب ونسب کے بارے میں کھ اس طرح ہے جیسے کوئی شخص شخ صدیقی نہیں ، گر اپنے آپ کو صدیقی لکھے ۔یا قریثی نہیں ہے ' اپنے آپ کو قریثی کے یا نسباً انصاری نہیں ہے اور اپنے آپ کو انصاری کے یا سید نہیں ہے ' سید کے ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کی نسبت چھوڑ کر کسی دو سرے کی طرف اپنی نسبت کرے تو جنت اس پر حرام ہے ۔ (مسلم ' بخاری ' ابوداؤد)

مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں اگر شاعر 'مصنف' 'آرنشٹ' او بیب اور دو سرے مختلف حضرات شوقیہ اپناتخلص پروانہ' ناز' آی' ناشاد وغیرہ رکھ لیتے ہیں کیا ہی بھی ای ز مرے میں آتے ہیں۔

ج ..... بیہ حدیث نسب تبدیل کرنے سے متعلق ہے 'کسی لقب یا تخلص کے اختیار کرنے کی (بشرطیکہ وہ بذات خود غلط نہ ہو) اس میں ممانعت نہیں ۔

اپنے نام کے ساتھ غیر مسلم کے نام کو بطور تخلص رکھنا س ..... اگر کوئی آدمی اپنے نام کے ساتھ تخلص کے لئے کسی ہندو کے نام پر نام رکھ لے توکیا بید درست ہے اسلام کی روشنی میں ؟ ج ..... جو نام ہندوؤں کے ساتھ مخصوص ہیں ان کو کسی مسلمان کے نام کا جز بناناصیح نہیں ۔

ستارول کے نام پر نام رکھنا اور خاص پھر پبننا

س ..... سے فرمائیے کہ سے ستار گان دیکھ کر مثلاً ستارہ عطار د' برج سنبلہ پر نام رکھا جاتا ہے اور پھر پھر لاجور دی' نیلم' زر تون' وغیرہ پسنانے کے لئے کہا جاتا ہے۔ یہ شرعی طور پر کہاں تک جائز ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟

ج ..... ان چیزوں پریقین کرنا بے خدا قوموں کا کام ہے ' ایک مسلمان کو ان چیزوں پر اعتاد کرنے کی ممانعت ہے۔

# کیا خد الله تعالی کا نام مبارک ہے

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام ہیں جن میں خدا نام نہیں ہے۔ للذا آپ قرآن کریم کی رُوسے سے بتائیں کہ خدا کمہ کر پکار ناکماں تک درست ہے؟ نمایت ممنون ہوں گا۔

ج ..... بید تو ظاہر ہے کہ ' خدا' عربی زبان کا لفظ نہیں' فارسی لفظ ہے جو عربی لفظ نہیں ' فارسی لفظ ہے جو عربی لفظ 'رب' کے منہوم کو اداکر تاہے رب' اساء حنیٰ میں شامل ہے اور قرآن وحدیث میں بار بار آتاہے' فارسی اور اردو میں اس کا ترجمہ 'خدا' کے ساتھ کیا جاتا ہے' اس لئے 'خدا' کمناضیح ہے اور بیشہ سے اکابر امت اس لفظ کو استعال کرتے آئے ہیں۔

### لفظ خداکے استعال پر اشکالات کا جواب

س ..... روزنامہ ''جنگ''کراچی ﴾ اگست ۹۲ء (اسلامی صفحہ اقراء) میں بعنوان ''الله تعالیٰ کیلئے لفظ خداکا استعال'' ایک سائل کا سوال اور آپ کا بیہ جواب نظر ہے گزرا کہ اسم ذات اللہ کا ترجمہ لفظ خدا سے کیا جاسکتا ہے۔ آپ کے اس موقف پر مخضر معروضات پیش خدمت ہیں۔

آپ کی ہے بات تو درست ہے کہ '' قرآن کریم کا ترجمہ دو سری زبانوں میں کیا جاتاہے '' لیکن اس سے آپ کا ہے نتیجہ نکالنا کہ اسم ذات کا بھی ترجمہ کیا جاسکتا ہے ' درست نہیں ہے حقیقت ہے ہے کہ قرآن مجید میں فہ کورہ تمام انبیاء ورسل کے ذاتی ناموں کا کوئی ترجمہ ہرگز نہیں کیا جاتا ہے للذا ان کے اسائے گرامی کو تراجم میں جوں کا تول قائم رکھا جاتا ہے ۔ مزید سے کہ انبیاء اور رسل کے علاوہ بھی جو دیگر انسانوں کے ذاتی نام قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں' ان تک کا ترجمہ بھی نہیں کیا جاتا ہے ۔ آپ خود بھی تو انسانی اسائے ذات کا کوئی ترجمہ نہیں فرماتے ہیں ۔

جب صورت ہے ہو کہ قرآن کریم میں ندکور ایک عام انسان تک کے ذاتی نام کا ترجمہ جائز نہ ہو تو آخر مالک کل کائنات کے عظیم ترین ذاتی نام ''اللہ'' کا ترجمہ خدا' بھوان یا گاؤکیو نکر جائز ہو سکتاہے؟ پھریے کہ قرآن سے قطع نظر پوری دنیا میں بھی ہی اصول رائج ہے کہ ذاتی ناموں کا ترجمہ کسی بھی ذبان میں ہرگز نہ کیا جائے۔

محرم! ذراسوچے کہ جہاں عام انسان تک کے ذاتی نام کا اس قدر اہتمام واحرام ہو، وہاں تمام انسانوں کے خالق اللہ تعالی کے ذاتی نام کا ترجمہ خدا کرکے اسم اعظم ''اللہ'' کے ساتھ کتی بوی جسارت 'کتنی بوی توہین اور کتنی بوی بے حرمتی نادانستہ طور پر کی جاتی ہے۔ لنذا اس تگین غلطی کا ازالہ ضروری ہے آگہ اسم ذات ''اللہ''کو صرف اور صرف اللہ ہی کہا اور لکھا جائے۔

مندرجہ بالا حقائق کے پیش نظر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے موقف پر نظر ٹانی فرمائیں اور صحیح موقف ''جنگ'' میں ضرور شائع فرما دیں تاکہ آپ کے تمام قار ئین کرام بھی اصلاح کریں ۔

ج ..... آپ کاسارا خط اس غلط مفروضے پر مبنی ہے کہ میں نے سے کما ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے اسم ذات در اللہ اکا ترجمہ لفظ خدا سے کیا جاسکتا ہے حالانکہ سے مفروضہ ہی غلط ہے اور غلط فنی پر مبنی ہے ۔میں نے سائل کے جواب میں سے لکھا تھا کہ در آگر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کسی نام کا دو سری زبان میں ترجمہ کر دیا جائے تو اسکے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے ؟"

میں نے اللہ تعالی کے ناموں میں سے کسی نام کا ترجمہ کرنے کو کھا ہے۔
تعجب ہے کہ آپ جیسا فہیم آدی اس کا مطلب سیبیان کرتا ہے کہ میں نے اسم
ذات داللہ "کا ترجمہ کرنے کو شیح قرار دیا ہے۔ "داللہ" حق تعالی شانہ 'کا اسم
ذات ہے اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا نہ کوئی عاقل اسکے ترجمہ کو شیح کمہ سکتا ہے
میں نے اللہ تعالی کے دیگر اسائے حنی کے ترجمہ کو لکھا ہے اور میہ کہ "خدا" کا
لفظ اسائے حنی مبار کہ میں سے کسی لفظ کا ترجمہ ہے۔

اب وضاحت سے لکھتا ہوں کہ لفظ ''خدا'' حق تعالیٰ شانہ' کے اسم ذات ''اللہ'' کا ترجمہ نہیں' لفظ ''خدا'' فاری کا لفظ ہے جس کے معنی مالک' صاحب' آقا اور واجب الوجود کے ہیں' غیات اللغات میں ہے۔

"خدا بالضم بمعنی مالک وصاحب - چول لفظ خدا مطلق باشد برغیر ذات باری تعالی اطلاق نکند گر در صورت که بیجیز به مضاف شود ، چول که خدا ، وده خدا - و گفته اند که خدا بمعنی خود اکنده است ، چه مرکب است از کلمه ، خود و کلمه «۳» که صیغه امراست از آمدن ، وظا براست که امر بترکیب اسم معنی اسم فاعل بیدامی کند ، وچول حق تعالی بظهور خود بدیگر به مخاج نیست الذا باین صفت خواند ند - از رشیدی ، وخیابان وخان نیست الذا باین صفت خواند ند - از رشیدی ، وخیابان وخان

آرزو در سراج اللغات نیز ازعلامه دوانی سوامام فخر الدین رازی همیں نقل کر دہ"۔

ترجمہ ..... لفظ خدا (خاکی پیش کے ساتھ) مالک اور صاحب کے معنی بیں ہے۔ جب لفظ دوخدا، مطلق ہو تو حق تعالی شانہ کے علاوہ کی دو سرے پر نہیں ہولتے ۔ گر جس صورت بیں کہ کسی چیز کی طرف مضاف ہو۔ مثلاً کہ خدا' دہ خدا۔ اور علماء نے کہا ہے کہ لفظ خدا کے اصل معنی ہیں خود ظا ہر ہونے والا (بینی جس کا وجود ذاتی ہو' کسی دو سرے کا مختاج نہ ہو) کیونکہ خدا کا لفظ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ دوخود' اور دوہ' اور ان کا کافظ آمدن سے امر کا صیغہ ہے اور فارس کا قاعدہ ہے کہ امر کا صیغہ کسی اسم کے ساتھ مل کر اسم فاعل کے معنی دیتا ہے' چونکہ حق تعالی شانہ' اسپ وجود وظہور میں کسی دو سرے کے مختاج نہیں اس لئے حق تعالی کیلئے سے صفت استعال کی گئی۔ یہ مضمون دورشیدی' اور دوخیابان' (دو سے صفت استعال کی گئی۔ یہ مضمون دورشیدی' اور دوخیابان' (دو سے میں علامہ دوانی اور امام امام فخر الدین رازی سے بی نقل کیا ہے۔' میں علامہ دوانی اور امام امام فخر الدین رازی سے بی نقل کیا ہے۔'

میں علامہ دوانی اور امام امام فخر الدین رازی سے یک نقل کیا ہے۔"
غیاف اللغات کی اس نصر سے سے معلوم ہوا۔ لفظ ''فد فدا' اپنے اصل معنی کے لحاظ سے حق تعالی شانہ کا صفاتی نام ہے۔ لیعنی وہ ذات پاک جس کا وجود اپنا ذاتی ہے ' اور وہ اپنے وجود میں کسی دو سرے کا محتاج نہیں ' اس لئے اس لفظ کا اطلاق حق تعالی شانہ کے سواکسی دو سرے پر نہیں ہوتا ' اور ہہ کہ یہ لفظ عربی لفظ مالک اور رب کے ہم معنی ہے 'جس طرح عربی میں لفظ رب مطلق بولا جائے۔ تو اس کا اطلاق حق تعالیٰ کے سواکسی کیلئے جائز نہیں ' البتہ اضافت کے ساتھ استعال کیا جائے ' مثلاً رب المال (مال کا مالک ) رب البیت (گھر کا مالک ) تو اس کا اطلاق دو سرول پر بھی ہوتا ہے ای طرح ''خدا' کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے مالک علی الاطلاق مراد ہوتا ہے اور وہ حق تعالیٰ شانہ مطلق بولا جائے جیسے کہ خدا (گھر کا کی ذات پاک ہے اور جب یہ لفظ اضافت کیسا تھ بولا جائے جیسے کہ خدا (گھر کا مالک ) وہ خدا (گاؤں کا مالک ) تو یہ لفظ اضافت کیسا تھ بولا جائے جیسے کہ خدا (گھر کا استعال ہوتا ہے۔

کیا پیدائش سے چنر گھنٹول بعد مرنے والے بچول کے نام رکھنا ضروری ہے

س ..... جو بچے زندہ پیدا ہوئے اور چند گھنٹوں یا چند دن بعد مرگئے ان کے نام رکھنا ضروری ہیں اور ایسے بچے جو دس پندرہ سال قبل مرچکے جن کے نام اس وقت نہیں رکھے گئے توکیا اب ان کے نام رکھ دینا ضروری ہیں؟ ج ..... ایسے بچوں کے نام رکھنے چاہئیں۔

غلط نام سے پکارنایا والد کو بھائی کہنا 'والدہ کو آیا کہناکیسا ہے

س ..... کچھ لوگوں کے گھروں میں ایبارواج ہے کہ نچے اور بلکہ بڑے بھی اپنی رشتہ داروں کو غلط نام سے پکارتے ہیں۔ مثلاً بچہ اپنی ماں کو بھائی اور باپ کو بھائی کہ کر پکارنا بھائی کہ کر پکارنا جیسے ستار بھائی ، عبداللہ بھائی وغیرہ۔ اس طرح کچھ بچے اپنی ماں کو باتی کہ کر پکارتے ہیں یا آپا کتے ہیں۔ آپ سے دریافت کرنا ہے کہ اس طرح نام لینا شرعاً کیا ہے؟

ج ..... غلط نام سے پکارنا تو ظاہرہے کہ غلط ہی ہے اور پچھ نہیں تو کم سے کم جھوٹ تو ضرورہے اور والدین کی تو بین بھی ہے۔اس لئے اس سے احتراز کرنا چاہئے۔اور جن گھروں میں اس کاغلط رواج ہے اسے تبدیل کرنا چاہئے۔

### غلط نام سے پکارنا

س ..... اکثر لوگوں کے نام عبدالعمد 'عبدالحمید 'عبدالقهار 'عبدالرحیم ' عبدالرحمٰن وغیرہ رکھے جاتے ہیں جبکہ دیکھا بیا گیا ہے کہ لوگ ان کو صرف صد ' حمید 'قهار اور رحیم وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں 'پورانام نہیں لیتے حالانکہ سے انتمالی سخت گناہ ہے کیونکہ یہ تمام نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں کوئی انسان (نعوذ باللہ) صدیعتی ہے نیاز 'حمید یعنی جس کی حمد کی جائے اور قمار 'رحمٰن 'غفار کیوں کر ہوسکتا ہے ' ان ناموں کی متحمل تو صرف اور صرف اللہ کی ذات عالی ہے۔ معربانی فرماکر اس سلسلے میں مجھ روشنی ڈالیس کہ مسلمانوں کو اس فتم کے نام رکھنے چاہئیں یا نہیں ؟

ج ..... نام تو بہت اجھے ہیں اور ضرور رکھنا چاہئیں گر جیسا کہ آپ نے لکھا ہے فلط نام سے پکارنا درست نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اس لئے پورانام لینا چاہئے۔

## تضوير

تصاویر ایک معاشرتی ناسور اور قومی اصلاح کا نو نکاتی انقلابی پروگرام

س ..... تصاویر کی حرمت کے سلسلہ میں صحیح احادیث آج کے دور میں کیسے منطبق ہو سکتی ہیں۔ فرامین نبویہ پرعمل کیوں متروک یا منسوخ ہوکر رہ گیا ہے؟ کیا یہ غلط ہے کہ تصویر زنانہ یا مردانہ شاختی کار ڈپر ہویا پاسپورٹ وغیرہ پر سب شرعاً حرام ہے۔ لیکن بین الاقوامی قوانین کی رو سے فتنہ تصویر سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ ضرورت کے وقت یا ہنگامی اضطراری صورت میں یہ لقمہ حرام نگانا ہی پرتا ہے۔ صنعتی اداروں 'اسکول کالج اور دینی اداروں کے طلباء کے لئے بسرحال تصویر بنوانی اور شاختی کار ڈ وغیرہ کی اہمیت وسرورت بڑھ رہی ہے۔ مصوروں اور فونو گرافروں کی بھیٹر' رنگین عکاس کے شاہکار خصوصاً نوجوان خوبصورت

لڑکیوں اور کارکن خواتین کی تصاویر روزانہ اخبارات کی زینت بنتی ہیں۔فلمی صنعت کے مراکز سینما 'ٹیلی ویژن 'وی سی آر 'و ڈیوبلیو پرنٹ وغیرہ خرافات کی بعرمار الگ ہے ، گویا کہ پاک نظریاتی قوم کو مکمل طور پر ناپاک بنانے کی منصوبہ بندی تدریجاً کارفرہا ہے۔ لاحو ل و لا قو ۃ– بیرون ملک سیاحت' تفریح' ملازمت ' تجارت یا مقامات مقدسہ کی زیارت کے لئے تصویر بنوائے بغیر کوئی چارہ کار نمیں ہے۔ اب تو شرفاکی بھو بیٹیوں کو دو سرول کی دیکھا دیکھی اور نقالی میں خصوصاً طالبات و معلّمات کا ذوق نمائش حسن بھی میلنے لگا ہے اور مسلمان عوام کے دلول سے احساس حرمت اور گناہ سے نفرت بھی ختم ہو رہی ہے۔ تقتیم ملک کے ابتدائی دور میں ملکی کرنسی اور پاکستانی سکے صرف جاند تارا کے قوی نثان سے مزین تھے۔ نہ جانے بعد میں آنے والے حکمرانوں کو کیا سوجھی کہ شریعت مطمرہ کے واضح احکام کو نظر انداز کرتے ہوئے 'شجر ممنوعہ' کے شوق میں مبتلا ہو گئے ۔ بعض علاء بھی تصاویر کی حرمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اخبارات میں تصاویر کی اشاعت باعث فخرسمجھتے ہیں۔کوئی چھوٹا برداجلسہ 'تقریب یا انٹرویو یرلیں فوٹو گر افروں کے بغیر بخا ہی نہیں ۔ اناللہ وانا الیہ راجعون ِ الحمد للہ ہمارے وزیراعظم کے خاندان اور کنبہ کے لوگ بھی اخباری فوٹو گرافروں کی فرمائش بر تصویر بنوانے سے انکار کر چکے ہیں 'لیکن عوامی سطح پر تصاویر کی حرمت بإمال ہو رہی ہے 'کیا گمراہی کے اس طوفانی سلاب کی روک تھام اجماعی یا انفرادی طور پر ہوسکتی ہے؟

ج سے ایک ' فتنہ نصور ' سے بلا مبالغہ سیروں فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں اور قوم کو نگل جانے کی ناک میں ہیں۔ جمال تک بین الاقوامی قوانین کی مجبوری کی وجہ سے نصور بنانا ناگزیر ہو وہاں تک تو ہم معذور قرار دیئے جاسکتے ہیں اور سے توقع کی جاسکتی ہے کہ اس پر مواخذہ نہ ہو'لیکن ہمارے یماں تو تصویر کے فتنہ نے وہ قیامت بریا کی ہے کہ اس کی حرمت نے وہ قیامت بریا کی ہے کہ اس کی حرمت

وقباحت ہی دلوں سے نکل گئی ہے 'اور نعوذ باللہ اس کو تقدس واحرام کا درجہ حاصل ہے۔ کرنی نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر کا آپ نے ذکر فرمایا۔اس سے برھ کر ہدیم مرکاری وقومی اداروں میں قائد اعظم 'علامہ اقبال اور دیگر اکابر کی تصاویر آویزاں کرنا گویا قومی فرض سمجھ لیا گیا ہے۔ حد ہد کہ 'شرعی عدالت ' کے جج صاحبان اور وکلاء وعلاء قرآن وسنت پر نکتہ آفرینیاں فرما رہیں ' جبکہ جج صاحبان کے سر پر تصویر آویزاں ہے۔ اس سے براھ کر ہد کہ بین ' جبکہ جج صاحبان کے سر پر تصویر آویزاں ہے۔ اس سے براھ کر سے کہ گذشتہ سالوں میں ہماری شرعی عدالت نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ تصویر حلال ہے نمعوذ باللہ من ذالک۔

#### <sup>رود</sup> قیاس کن زگلستان من بهار مرا<sup>و</sup>'

رہا آپ کا بیہ سوال کہ کیا گمراہی کے اس طوفانی سیلاب کی روک تھام ہوسکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بلاشبہ ہو سکتی ہے مگر شرط بیہ ہے کہ ہم بیہ عمد کر لیں کہ ہمیں مسلمان بن کر جینا ہے اور بارگاہ اللی میں اپنی گناہ آلود زندگی ہے توبہ کرنے بر آمادہ ہو جائیں ۔

آپ کو یا دہوگا کہ جب جزل محر ضیاء الحق صاحب نے پہلی بار ' اسلامی نظریاتی کونسل 'تشکیل دی تھی اور اس میں حضرت اقدس شیخ الاسلام مولاناسید محمد یوسف بنوری ﷺ کو بھی نامز دکیا گیا تھا اس وقت حضرت بنوری "نے جزل صاحب کے سامنے تجویز پیش کی تھی کہ ' یوم توبہ' منایا جائے اور پوری قوم ایٹ تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے ۔ چنانچہ ' یوم توبہ' کا اعلان ہوا مگر کیفیت سے تھی کہ:

سبحہ برکف' توبہ برلب' دل پڑ از ذوق گناہ معصیت را خندہ می آید بر استغفار ما 'یوم توبہ' تو منایا گیا'لیکن کسی نے ایک گناہ کے چھوڑنے کا عزم اور آئندہ اس سے بازرہنے کا عمد نئیں کیا۔ معصیت کے طوفان بلاخیز کے سامنے بند باندھنے کے لئے انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے۔ گر انقلاب آج کے معروف معنوں میں نہیں بلکہ شرسے خیر کی طرف انقلاب 'بدی سے نیکی کی طرف انقلاب ' اور کفر ونفاق سے ایمان طرف انقلاب ' اور کفر ونفاق سے ایمان واضلاص اور اعمال کی طرف انقلاب ۔ اس انقلاب کا مختصر سا خاکہ حسب ذیل ہے:

﴿ .... سوائے ناگزیر مجوری کے تصویر کشی ممنوع قرار دی جائے۔ فی وی وی کسی آر اور ہر قتم کی قلم پر پابندی عائد کی جائے۔ سینما ہالوں کو تعلیم گاہوں اور میکنیکل کالجوں میں تبدیل کر دیا جائے جو لوگ فلمی صنعت سے وابستہ ہیں الن کو ایسے شعبوں میں کھیایا جائے جو ملک وملت کے لئے مفید ہوں۔

ہے۔ برق میں چینہ بات اوق بہت بڑھ گیا ہے جی کہ لڑکوں کی ہاکی ٹیمیں ہیں الاقوامی مقابلوں کے لئے تیار کی جارہی ہیں۔جو ایک مسلمان مملکت کے لئے لائق شرم ہے۔ حالانکہ مسلمان کھانڈرانہیں بلکہ مجاہد ہوتاہے ' نوجوان کو کھیل میں مشغول کرنے کے بجائے ان میں شوق جما دیداکیا جائے ' اور پوری قوم کے نوجوانوں کو مجاہد فورس میں تبدیل کر دیا جائے۔

ﷺ انعامی بانڈ انعامی قرعہ اندازی اور معمہ بازی کی لعنت پورے ملک پر محیط ہے جو سود اور جوئے کی ترقی یافتہ شکل ہے اس کا انسداد کیا جائے۔
 ﷺ بینکاری سودی نظام ختم کرکے مضاربت کے اصول پر کام کرنے والے سرکاری اور نجی ادارے قائم کئے جائیں 'جو پوری دیانت وامانت کے ساتھ مضاربت کے طال اور جائز کاروبار کریں 'اور پوری ذمہ داری کے ساتھ مضاربت کے اصول پر منافع کی تقیم کریں تاکہ وہ لوگ جو خود کاروبار نہیں کر سکتے ان کے اصول پر منافع کی تقیم کریں تاکہ وہ لوگ جو خود کاروبار نہیں کر سکتے ان کے اصول پر منافع کی تقیم کریں تاکہ وہ لوگ جو خود کاروبار نہیں کر سکتے ان کے اسمول پر منافع کی تقیم کریں تاکہ وہ لوگ جو خود کاروبار نہیں کر سکتے ان کے اسمول پر منافع کی تقیم کریں تاکہ وہ لوگ جو خود کاروبار نہیں کر سکتے ان کے اسمول پر منافع کی تقیم کریں تاکہ وہ لوگ جو خود کاروبار نہیں کر سکتے ان کے اسمول پر منافع کی تقیم کریں تاکہ وہ لوگ جو خود کاروبار نہیں کر سکتے ان کے اسمول پر منافع کی تقیم کریں تاکہ وہ لوگ جو خود کاروبار نہیں کر سکتے ہوئیں کریں تاکہ وہ کو خود کاروبار نہیں کریں تاکی کے اسمول پر منافع کی تقیم کریں تاکہ وہ نور کی کے اسمول پر منافع کی تقیم کریں تاکہ وہ کو کی کریں تاکہ وہ کو کی کی کاروبار نہیں کاروبار نہیں کریں تاکہ وہ کو کی کی تقیم کریں تاکہ وہ کریں تاکیل کی کاروبار نہیں کریں تاکہ کریں تاکہ کے کاروبار نہیں کریں تاکہ کی کی کاروبار نہیں کاروبار نہیں کاروبار نہیں کاروبار نہیں کاروبار نہیں کاروبار نہیں کی کی کی کھیں کی کریں تاکہ کی کی کی تاکہ کی کی کی کی کو کی کریں تاکی کریں تاکہ کی کی کی کی کریں تاکہ کی کریں تاکہ کی کریں تاکہ کی کریں تاکیں کریں تاکہ کریں تاکہ کریں تاکہ کی کریں تاکہ کریں تاکہ کی کریں تاکہ کریں تاک

لئے ' اکلِ طال 'کی صورتیں پیدا ہو سکیں۔

ہلے ..... رشوت ' ذکیتی ' چوری ' گداگری اور اس نوعیت کے تمام حرام ذرائع
آمدنی کا سدباب کیا جائے۔ اس کے لئے قوم کے افراد کی افلاتی وایمانی اصلاح

کرنے کے لئے وعوت و تبلیغ کاموثر نظام قائم کیا جائے۔ جمال سرکاری ملازمین

کے لئے دیگر شرائط رکھی گئی ہیں۔ وہاں ایک شرط یہ بھی رکھی جائے کہ ملازم کے
لئے فرائض شرعیہ کا پابند اور محرمات سے اجتناب لازم ہے۔

☆ ..... ملک میں عدالتیں مظلوموں کو انصاف دلانے کے لئے قائم کی گئی ہیں لیکن رشوت ' سفارش اور جانب داری کی وجہ سے جتنا ظلم عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے 'کسی ادنیٰ شہری کے لئے انصاف کا حصول قریب قریب ناممکن ہوکر رہ گیاہے۔الا ماشاء اللہ۔

'عدل' کے معنی ہیں صبح قانون کے مطابق صبح فیصلہ کرنا۔ اگر ملک کا قانون غیر عادلانہ ہو اس کے مطابق فیصلہ عدل نہیں بلکہ ظلم ہوگا اور اگر قانون تو عادلانہ ہو گر فیصلہ میں کسی فریق کی رو رعایت روا رکھی تو یہ فیصلہ بھی ظلم ہوگا۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر انصاف سیجئے کہ ہمارے کتنے فیصد فیصلے عدل وانصاف کے مطابق ہوتے ہیں؟

عدالتوں کو صحیح معنوں میں عدالتیں بنانے کے لئے لازم ہے کہ تمام غیر اسلامی اور غیر شرعی قوانین کو بیک قلم منسوخ کر دیا جائے اور عدالتوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ہرفیصلہ کتاب وسنت کے مطابق کریں ۔ نیز لازم ہے کہ عدالت کی کری پر ایسے خدا ترس اور دیانتدار منصفوں کو بٹھایا جائے جن کو یہ احساس ہو کہ ان کو اینے ہرفیصلے کا قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے حساب دینا ہے۔

قوی اصلاح کا بی نو نکاتی انقلابی پروگرام ہے جس پر فوری عمل ضروری ہے۔ ورنہ اگر تساہل پندی سے کام لیا گیا تو اس ملک پر جو قبر اللی کی تلواد' بمول کے دھاکوں' ڈکیتیوں' زلزلوں' طوفانوں' قبط اور منگائی اور باہمی انتشار وظافشار کی شکل میں لئک رہی ہے۔ اس کا انجام بہت ہی خوفاک ہوگا اور آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہے' اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں سمیت پوری قوم کو صحیح ایمان اور عقل وقعم کی دولت سے نواندیں اور اپنے مقبول بندوں کے طفیل ہم گنگاروں کو اپنے قروغضب سے محفوظ رکھیں۔

### قانونی مجبوری کی وجہ سے فوٹو بنوانا

س ..... آپ نے لکھا ہے کہ شریعت نے کس بھی جاندار کے فوٹو بنانے کو حرام قرار دیا ہے 'لیکن قومی شاختی کارؤ بنوانے کے لئے فوٹو کی شرط مردول کے لئے لازی ہے اس طرح پاسپورٹ بنوانے کے لئے بھی لازی ہے۔ اس طرح ملازمت کے سلطے میں بھی فوٹو کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال سے ہے کہ آدمی مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر اگر فوٹو بنواتا ہے تو اس سلطے میں شریعت کیا کہتی ہے ؟ جبکہ مندرجہ بالا کاموں کیلئے حکومت نے فوٹو کو لازی قرار دیا ہے 'اب چونکہ اس ملک میں الحمدللہ اسلامی طرز حکومت نافذ ہو رہا ہے تو کیا حکومت کو علاء نے کوئی الیمی تجویز بھی دی ہے کہ فوٹو وغیرہ کا استعال ممنوع قرار دیا حائے ؟

ج ..... قانونی مجوری کیوجہ سے جو فوٹو بنوائے جاتے ہیں وہ عذر کی وجہ سے النق معافی ہو سکتے ہیں۔ آپ کا بیہ خیال صحیح ہے کہ اسلامی حکومت کو فوٹو کا استعال ممنوع قرار دینا چاہئے غالبًا حکومت نے چند ظاہری فوائد کی بنا پر فوٹو کی بڑی جگہ لگار کھی ہے۔ لیکن اول تو جو چیز شرعاً ممنوع اور زبان نبوت سے موجب لعنت قرار دی گئی ہو چند مادی فوائد کی بنیا د پر اس کا ار تکاب کر ناکسی ' اسلامی حکومت' کے شایان شان نہیں۔ دو سرے بیہ فوائد بھی محض وہمی ہیں واقعی نہیں۔ جب بیہ فوٹو کی لعنت قوم پر مسلط نہیں تھی اس وقت اتی جعلسا زیاں اور بے ایمانیاں نہیں ہوتی تھیں جتنی اب ہوتی ہیں۔

# گھروں میں فوٹو لگانا یا فوٹو والے ڈب رکھنا

س .....گھروں میں اپنے بزرگوں اور جانوروں کے فوٹو لگاناکیسا ہے؟ مفصل تحریر فرمائیں ۔ جن ڈبوں وغیرہ پر فوٹو بنا ہو (اور عام طور پر بہت سی اشیاء پر فوٹو ہنے ہوتے ہیں)ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟

ج ..... گھروں میں فوٹو چیاں کرنا جائز نہیں ' ہرجاندار کا فوٹو ممنوع ہے -جن دبوں یا چیزوں پر فوٹو ہوتا ہے اسے مٹا دینا چاہئے - مساجد میں تصاویر آبار نا زیادہ سخت گناہ ہے

س .....اس سال تراو ی میں ختم قرآن کے موقع پر ایک مجد میں حافظ صاحب جو اس معجد میں پیش امام بھی ہیں اور مدرسہ کے مدرس بھی ہیں 'ان کے ساتھ انہیں کا ایک شاگر د جو نائب مدرس کا بھی فرض انجام دے رہا ہے 'جن بچوں نے اس سال قرآن ختم کئے تھے بچوں کے ماتک پر تلاوت کے وقت معجد کے اندر منبرکے قریب ہی تصویر کھینچی شروع کر دی۔منع کرنے پر نائب مدرس نے کہا کہ ریل حافظ صاحب نے بھروائی ہے ان کی اجازت سے تصویر لے رہا مول - سيرب جگه موتا ہے - مخترب كه بادجود منع كرنے كے ضدير آگيا اور كما کہ میں تصویر اول گا۔ حافظ صاحب مانک پر آئے تو ان کی متعد د تصویریس کی طرف سے تھینی گئیں ۔ دو سرے دن حافظ صاحب لوگوں کے اعتراض پر مجد میں قرآن لے کر قتم کھا گئے اور کما کہ نہ ہم نے ریل بحرائی ہے نہ اجازت دی ہے۔ گر نائب مدرس سے بچھ بھی نہیں بوچھا کہ کم از کم معترض حضرات کو تسلی ہو جاتی (۱) کیا حافظ صاحب کو قتم کھانا چاہئے تھی جبکہ پورے مجمع میں سے بات ہوئی تھی۔ (۲) کیامبر میں تصویر تھنچا جائز ہے؟ (۳) ایسے امام کی اقتداء جائز ہے جو اپنی ساکھ بچانے کے لئے قتم کھا گیا اور نائب مدرس سے پچھ بھی سیں یوچھا جبکہ اس کاکمنا تھا کہ تصویر ان کی اجازت سے تھینچ رہا ہوں ۔مجدمیں کافی اختلافات برھ گئے ہیں۔

ج ..... تصویریں بنانا خصوصاً مبد کو اس گندگی کے ساتھ ملوث کرنا حرام اور سخت گناہ ہے۔ آگر یہ حضرات اس سے علائیہ توبہ کا اعلان کریں اور اپنی غلطی کا اقرار کرکے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو ٹھیک 'ورنہ ان حافظ صاحب کو امامت اور تدریس سے الگ کر دیا جائے۔ ان کے پیچے نماز ناجائز اور مکر وہ تحریمی ہے۔ والد یا کسی اور کی تصویر رکھنے کا گناہ کس کو ہوگا

س ..... اگر کسی گھر میں کسی کے والد ' دادا یا کسی عزیز کی تصویر فریم میں لگا کر میز

پر رکھی ہو تو تصویر رکھنے کا گناہ رکھنے والے کو ہوگا یا باپ' دادا جو کہ اس دنیا سے رخصت ہوگئے ہیں وہ بھی اس گناہ کی لپیٹ میں آئیں گے۔

ج ..... اگر باپ دادای زندگی میں تصویریں گئی تھیں اور منع نہیں کرتے تھے تو اس گناہ کی لییٹ میں وہ بھی آئیں گئی اور اگر ان کی زندگی میں بہ حرام کام نہیں ہوتا تھا' نہ انہوں نے ہونے دیا' تو ان پر ایک گناہ نہیں ہرنے والے اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔

## تصویر بنوانے کے لئے کسی کاعمل ججت نہیں

س ..... دور حاضر میں اخبارات کا مطالعہ ناگزیر ہے 'ان سب اخبارات میں تصاویر کا شائع ہونا ایک معمول بن گیا ہے۔ دودھ کے ڈبول 'بسکٹ کے ڈبول پر اور دوا کے پیکول پر تصویر موجود ہے۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ اور شاخی کارڈ وغیرہ کے لئے توثو کا ہونا ضروری ہے۔ براہ مربانی آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ان حالات میں اپنے گھرول کو تصاویر سے کس طرح باک کریں۔ مزید برآل برے برے علاء کی تصاویر کا سلسلہ ہمارے سامنے

ج ..... تصویر بنانا اور بنوانا گناہ ہے لیکن اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنا پڑے تو امید ہے مواخذہ نہ ہو گا۔اخبارات گھر میں بند کرکے رکھے جائیں۔ باقی بزرگان دین نے اول تو تصویریں اپنی خوشی سے بنوائی نہیں اور اگر کسی نے بنوائی ہوں تو کسی کاعمل ججت نہیں 'جست خداورسول ﷺ کا ارشادہے۔

### کرنسی نوٹ پر تصویر چھا پنا ناجائز ہے

س .....گذارش خدمت ہے کہ جنگ جعد ایڈیشن میں تصویر اتروانے اور بنانے کے بارے میں آپ نے کافی تفصیل بیان کی جس میں صدیث بھی بیان کی گئ

ہے۔ گر آیک بات پھر بھی توجہ طلب ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو نوٹ اور سکے چل رہے ہیں صرف سے معلوم سکے چل رہے ہیں صرف سے معلوم کی تصویر واقع ہے 'میں صرف سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان نوٹوں اور سکوں کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ اگر سے تصویروں والے نوٹ جیب میں موجود ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اور اگر نماز ہو جاتی ہے تو تصویر ہیں جرام اور گناہ کمیرہ کیوں ہیں؟

ج ..... تصویر حرام ہے - بلاشبہ حرام ہے - قطعی حرام ہے اس کو نہ کسی تاویل سے جائز کیا جاسکتا ہے - اور نہ کسی کی کوئی تاویل کسی حرام کو حلال کر سکتی ہے ، جمال تک کر نبی نوٹ کا تعلق ہے حکومت کا فرض ہے کہ ان پر تصویر ہرگز نہ چھاپے اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ حکومت سے اس گناہ کے ترک کرنے کا مطالبہ کریں - باتی نماز ہو جائے گی -

### تمغہ پرتصویر بنانابت پرستی نہیں بلکہ بت سازی ہے

س ..... ۱۹۷۱ء میں صد سالہ تقریبات محمد علی جناح (قائد اعظم) کے موقع پر ایک تمغہ جاری کیا گیا ہے جو تمام مسلم افواج پہنتی ہیں۔ چاندی کے تمغہ پر محمد علی جناح کا بت بنا ہوا ہے جیسا آپ نے آٹھ آنے کے سکے پر بنا ہوا دیکھا ہوگا۔ کیا یہ پہننا جائز ہے۔ کیا یہ بت پرستی کے دائرہ میں نہیں آنا؟ اگر جائز نہیں ہے تو آپ کو صدر پاکتان کو مجبور کرنا چاہئے کہ وہ فی الفور اس کا خاتمہ کر دیں۔

ج ..... بیربت پرستی تونمیں ۔ گربت سازی ضرور ہے حکومت کا فرض ہے کہ اس سلسلہ کو بند کر دے ۔

عریاں و نیم عریاں تصاویر لٹکانے والے کو چاہئے کہ انہیں آثار دے اور توبہ کرے

س ..... ہمارے ایک عزیز ورشتہ دار کے گھر میں کچھ عریاں اور نیم عریاں تصاویر

گی ہوئی ہیں۔بندہ عالم دین تو نہیں گرید کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ عزیز مجھے مولانا کہ کر چھیڑتے ہیں اور پھرید کتے ہیں کہ یہ تصاویر میراکیا بگاڑ لیں گی۔وہ عزیز شادی شدہ اور چار بچول کے باپ ہیں۔ یہ بات ملنے ہیں کہ شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جانداروں کی تصاویر رکھنے ' مگانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ گر وہ اس کی کوئی عقلی اور سائنسی دلیل مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں ' دل اور جنس کے جذبات ختم ہو چھے ہیں۔ شری طریقہ (شادی) سے دل کی مراد بر آئی ہے۔ اب یہ تصاویر میراکیا ہیں۔ شری طریقہ (شادی) سے دل کی مراد بر آئی ہے۔ اب یہ تصاویر میراکیا بیا۔ شمال گے۔ یہ کہ مجھے یا کسی اور کو گیوں کر خراب کر سکیں گی۔ اس لئے وہ یہ تصاویر آبارتے نہیں ؟

ج ..... ایک مسلمان کے لئے بوبس اتا ہی کافی ہے کہ انخضرت ﷺ نے فلال کام کا تھم فرمایا ہے۔ ضرور اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی اور فلال چیز ہے منع فرمایا ہے - ضرور اس میں کوئی قباحت ہوگی - اگر انسانی عقل تمام فوائد اور قباحتوں کا احاطہ کر لیا کرتی تو استخضرت ﷺ کے مبعوث کئے جانے کی ضرورت نه تقی - امام غزالی ﷺ لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی علم کو اس وقت تک تتلیم نہیں کر تا جب تک کہ اس کا فلفہ اس کی سمجھ میں نہ آجائے وہ آنخضرت علی پر ایمان نمیں رکھتا۔ آپ کے عزیز کا مید کہنا کہ تصویریں میراکیا بگاڑ سکتی ہیں؟ بہت سخت بات ہے۔ ان کو اس سے توبہ کرنی چاہئے۔ توبہ کرکے اور تقویریں آبار کر وہ آمخضرت ﷺ کے علم کے آگے سر جھکائیں۔اس کے بعد اگر اطمینان قلب کے لئے اس کی حکمت اور فلفہ بھی معلوم کرنا چاہیں تو مجھے کھیں بلکہ بہتر ہوگا کہ خور مجھ سے ملیں ۔ انشاء اللہ اس کی حکمتیں بھی عرض کر دوں گا۔جس سے ان کی پوری تسکین ہو جائے گی۔لیکن جب تک وہ تھم نبوی علیہ کے آگے سرنمیں جھکاتے اور اپنی خامئی عقل وقعم کا بمقابلہ رسول الله علية اقرار نهيس كرتے كھ نه بناؤل كا-

شناختی کار ڈپر عور تول کی تصویر لازمی قرار دینے والے گناہ گار ہیں س ..... آج مورخہ جون ۱۹۸۴ء کو روزنامہ جنگ میں یہ خبر بڑھی کہ ''وفاقی حکومت نے قومی شناختی کار ڈول پر خواتین کی تصویریں چیاں کرنا لازمی قرار دے دیا ہے۔ اس سلسلے میں نیشتل رجٹریشن لیکٹ مجربہ ۸۳ء میں با قاعدہ ترمیم کر دی گئی ہے''۔

آپ سے گذارش ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشیٰ میں خواتین کے پر وہ کی ایمیت کیا ہے۔ اس لئے کہ شاختی کار ڈول پر خواتین کی تصویریں چہال کرنا ان کو بے پر وہ کرنے کے متراوف ہے۔ میں آپ کے توسط سے یہ اہم مسکلہ حکومت کے اہلکاروں کے گوش گذار کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے اس فیصلے کو تبدیل کر دیں اور مسلمان خواتین کے لئے شناختی کار ڈول کی پابندی ختم کر دی حالے۔

ج ..... بیہ قانونی شرعی نقطہ نظر سے نہایت غلط ہے اور اس قانون کو نافذ کرنے والے گناہ گار ہیں ۔

خانہ کعبہ اور طواف کرتے ہوئے لوگوں کا فریم لگانا س ..... میں نے بہت برا فریم خریدا ہے جس کے درمیان میں خانہ کعبہ اور اطراف میں لوگوں کو طواف کرتے دکھایا گیا ہے 'اس میں جو لوگوں کی تصویریں جیں وہ بالکل دھندلی ہیں۔ان کی آٹکھیں 'کان'چرہ اور جسم کا کوئی عضو واضح نظر نہیں آتے۔کیا بیہ فریم میں اپنے کمرے میں رکھ سکتا ہوں؟ ج..... اگر تصاویر نمایاں نہ ہوں تو لگانا جائز ہے۔

د فاتر میں محترم هخصیتوں کی تصاویر آویز ال کرنا س ..... بهت سی سرکاری عمار توں مثلاً عدالتوں' اسکولوں' کالجوں' ہپتالوں' پولیس اسٹیشنوں اور دو سرے سرکاری محکموں میں خاص طور پر اہم شخصیتوں کی تصاویر آویزاں ہوتی ہیں۔ جن میں قائد اعظم محمد علی جناح 'علامہ اقبال کی تصویریس نمایاں طور پر شامل ہیں اور وہ مستقل طور پر آویزاں ہیں۔ کیا اسلامی نقط نظر سے سرکاری محکموں میں اس طرح تصویریں لگاناکماں تک درست ہے اور اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟

ج ..... دفتروں میں محرم شخصیوں کے نوٹو آویزاں کرنا مغربی تنذیب ہے۔ اسلام اس کی نفی کرنا ہے۔

### آرٹ ڈرائنگ کی شرعی حیثیت کیاہے؟

س ..... میرا بھائی بہترین آرنسٹ ہے۔ہم اسے ڈرائنگ ماسٹر بنانا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ آرٹ ڈرائنگ اسلام میں ناجائز ہے۔وضاحت کریں کہ ڈرائنگ ماسٹر کاپیشہ اسلام میں درست ہے یاغلط؟

ج ..... آرٹ ڈرائنگ بذات خود تو ناجائز نہیں البتہ اس کا سیح یا غلط استعال اس کو جائز یا ناجائز بنا دیتا ہے 'آگر آپ کے بھائی جائز یا ناجائز بنا دیتا ہے 'آگر آپ کے بھائی جاندار چیزوں کے تصویری آرٹ کا شوق رکھتے ہیں تو پھر یہ ناجائز ہے اور آگر ایسا آرٹ پیش کرتے ہیں جس میں اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تو جائز ہے۔

کیا و تو تخلیق ہے اگر ہے تو آئینہ اور پانی میں بھی تو شکل نظر آتی ہے س ..... و تو گرانی تخلیق نہیں ہے اگر تخلیق ہے تو آئینہ اور پانی میں بھی تو آدی کی شکل نظر آتی ہے؟ دو سرے قلم کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ہونے کی ضرورت اور ٹی وی ایسے شروع ہوئے ہیں کہ ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہیں۔ اس ضرورت کو بچھتے ہوئے اس کو ایجھے مھرف میں استعال کیا جائے اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟

ج ..... فلم اور تصویر آنخفرت الله کے ارشاد سے حرام بیں 'اور ان کو بنانے والے ملعون بیں۔ ایک ملعون چیز اسلام کی اشاعت کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے؟ فوٹو کو عکس کمنا خود فریبی ہے 'کیونکہ اگر انسانی عمل سے اس عکس کو حاصل نہ کیا جائے اور پھراس کو پائیدار نہ بنایا جائے تو فوٹو نہیں بن سکتا 'پس ایک قدرتی اور غیر افقیاری چیز کو قیاس کر نا خود فریبی ہے۔ مفلمی صنعت 'کا لفظ بی بناتا ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔

### تصویر گھر میں رکھناکیوں منع ہے

س .....گریس تصویروں کا رکھنا کیوں منع ہے؟ حالانکہ سے ہر کتاب اور اخبار ٹیلی ویژن فلم میں ہوتی ہیں اور اب تو با قاعدہ اس کے کیمرے بھی گھر گھر عام ہو گئے ہیں؟

ے ہیں اور ہن ایک برائی کے عام ہو جانے سے اس برائی کا برا بن تو ختم نہیں ہوجاتا۔ تصویر ول کا موجودہ سلاب بلکہ طوفان 'مغربی اور نفرانی تہذیب کا نتیجہ ہے۔ تمام نداہب میں صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے تصویر سازی اور بت تراثی کو بد ترین گناہ قرار دیا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ یمی بت تراثی اور تصویر سازی بت پرستی اور شخصیت برستی کا زینہ ہے اور اسلام مسلمانوں کو نہ صرف بت پرستی سے بلکہ اس کے اسباب و ذرائع سے بھی باز رکھنا چاہتا ہے۔ بسرحال تصویر سازی اسلام کی نظر میں بد ترین جرم اور گناہ ہے۔ اگر آج مسلمان بدقسمتی سے نفرانی تہذیب کے میں بد ترین جرم اور گناہ ہے۔ اگر آج مسلمان بدقسمتی سے نفرانی تہذیب کے بریا کئے ہوئے طوفان میں بھنس چکے ہیں تو کم از کم انا تو ہونا چاہئے کہ گناہ کو گناہ کو گناہ کہ سمجھا جائے۔

وی سی آر کا گناه کس پر ہو گا

س ..... ایک فخص ایخ گھر میں ٹی وی وی می آر لانا ہے اور اس کے بچ

یوی 'رشتہ دار اور دو سرے لوگ اس کے گھرٹی وی یا وی سی آر دیکھتے ہیں۔ تو کیا ان سب کا گناہ اس لانے والے کو ملے گا اور اگر ملے گا توکیوں ملے گا جبکہ اس شخص نے ان سب کوٹی وی 'وی سی آر دیکھنے کیلئے نہیں کہا؟ ج ..... اس کو بھی گناہ ہوگا'کیونکہ وہ گناہ کا سبب بنا' اور دیکھنے والوں کو بھی ہوگا۔

تصویروں والے اخبارات کو گھروں میں کس طرح لانا چاہئے؟

س ..... میں گور نمنٹ کالج میں بطور لیکچرار اسلامیات کام کرتا ہوں ' حالات حاضرہ اور جدید دینی اور علمی تحقیقات اور معلومات سے باخبررہنا ہماری ضرورت ہے۔ جس کا عام معروف اور سل الحصول ذریعہ اخبارات ہیں۔ لیکن اشکال سی ہے کہ اخبارات میں تصویریں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کی روسے تصاویر کا گھروں میں لانا جائز نہیں۔ اس صورت میں جمھے کیا کرنا چاہئے؟ اپ قیمتی مشورے سے نوازیں۔

ج ..... بعض اکابر کامعمول توبہ تھا کہ اخبار پڑھنے سے پہلے تصویریں مٹا دیا کرتے تھے۔ بعض تصویروں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ ہم ایسے لوگوں کے لئے سے بھی غنیمت ہے کہ اخبار پڑھ کر تصویریں بند کرکے رکھ دیں۔

## گڑیوں کا گھر میں رکھنا

س - ا .....گھر میں گزیوں کا رکھنا یا سجانا دیواروں پر یاکسیں پر اسلام میں جائز ہے۔ یا نہیں؟

س -۲ ..... اسلام نے جاندار شے کی تصویر بنانا گناہ قرار دیا ہے تو پھر مصور لوگ جاندار شے کی تصویر بناتے ہیں تو کیا ہے گناہ نہیں؟

ج - ا ..... كُرْ يون كي أكر شكل وصورت "أنكم "كان" ناك " وغيره بني بوتي هو تووه

مورتی اور بت کے علم میں ہیں 'ان کار کھنا اور بچیوں کا ان سے کھیلناجائز نہیں اور آگر مورتی واضح نہ ہو تو بچیوں کو ان سے کھیلنے کی اجازت ہے۔

ج -۲ ..... جاندار کی تصویر بنانا اور تھنچنا بلاشبہ گناہ ہے کیونکہ آنخضرت ﷺ نے اس پر شدید عذاب کی خبر دی ہے - حدیث میں ہے:

عن عبدالله بن مسعود قال سمعت رسول الله ﷺ يقول اشد الناس عذاباً عندالله المصورون – متفق عليه

(مفكوة ص ٢٨٥)

ترجمہ '' حضرت عبداللہ این مسعود ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے ساکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب دیئے جانے والے لوگ تصویریں بنانے والے بیں''۔

غیرجاند ارکے مجسے بنانا جائز ہے اور جاند ارکے ناجائز س ..... میں مخلف مساجد وغیرہ کے ماؤل سجادٹ کے لئے موتیوں اور موم وغیرہ سے بناتا ہوں۔کیامیں خانہ کعبہ (بیت اللہ شریف)ادر مجد نبوی دغیرہ بھی بناسکتا ہوں؟

> ج .....غیرذی روح چیزوں کے ماؤل بنا ناجائز ہے۔ س .....کیامیں مٹی ماچھر کی مد دسے اپٹی عظیم شخصیات کے مجتبے بناسکتا ہوں؟ ج .....میبت تراشی ہے۔اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔

گھروں میں اپنے بزرگوں اور قرآن پڑھتے بیجے یا دعاء مانگتی ہوئی عورت کی تصویر بھی ناجائز ہے س ....گھروں میں عام طور پر لوگ اپنے بزرگوں یا قرآن مجید پڑھتا ہوا بچہ یا دعامانگتی ہوئی خاتون کا دوٹولگاتے ہیں۔اس کے بارے میں شرعی تھم کیا ہے؟ ح .....گھروں میں تصویریں آویز ال کر ناگمراہ امتوں کا دستور ہے۔مسلمانوں کے لئے میہ چیز ممنوع قرار دی گئی ہے۔حدیث میں فرمایا ہے جس گھر میں کتا یا تصویر ہواس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

جانداری اشکال کے کھلونے گھرمیں رکھناجائز نہیں

س ..... آج کل ہمارے گھروں میں بچوں کے کھلونے تقریباً ہرجگہ موجود ہیں کوئی جانوروں کی شکل کے بنے ہوئے ہیں کوئی گڑیا وغیرہ مورتی کی صورت میں - وہاں قرآن کی تلاوت 'نماز اور سجدہ کی ادائیگی کرتے ہیں ۔ بعض او قات نماز کے لئے وضو کریں یاسلام بھیریں تونظر پڑجاتی ہے ۔ یا ذکر میں مصروف ہوں تو بچے کھیلتے ہوئے میا منے آجاتے ہیں ۔اس صورت پرروشنی والیں ؟

ج .....گروں میں بچیاں جو گڑیا بناتی ہیں اور جن کے نقوش نمایاں نہیں ہوتے ۔ محض ایک ہیولاسا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بچیوں کا کھیاناجا کڑے ۔اور ان کو گھر میں رکھنا بھی درست ہے ۔لیکن بلاسٹک کے جو کھلونے بازار میں مطبقہ ہیں وہ تو پوری مور تیاں ہوتی ہیں ۔ان مجتموں کی خرید و فروخت اور ان کا گھر میں رکھنا ناجا کڑ ہے ۔ افسوس ہے کہ آج کل ایسے بت گھروں میں رکھنے کارواج چل نکلا ہے ۔اور ان کی بدولت ہارے گھر بہت خانون کا منظر پیش کر رہے ہیں آگویا شیطان نے کھلونوں کے بدولت ہارے گھر بہت فانون کا منظر پیش کر رہے ہیں آگویا شیطان نے کھلونوں کے بہانے بت شکن قوم کو بت فروش اور بت تراش بنا دیا ہے۔اللہ تعالی مسلمانوں کو اس آفت سے بچائے۔

کھلونے رکھنے والی روایت کاجواب س ..... آپ کے پاس کھلونے رکھنے والی روایت کاکیاجواب ہے؟ ج ..... جو گڑیاں با قاعدہ مجسمہ کی شکل میں ہوں ان کا رکھنا اور ان سے کھیلاجائز نہیں ۔ معمولی فتم کی گڑیاں 'جو بچیاں خودہی سی لیاکرتی ہیں۔ان کی اجازت ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنهاکی گڑیوں کا یمی محمل ہے ۔بعض حضرات کاکہناہے کہ اس وقت نصویر بنانے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی ۔ میہ بعد میں ہوئی ہے۔

# میڈیکل کالج میں داخلے کے لئے لڑی کو فوٹو بنوانا

س .....یں اسال میڈیکل کالج میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ گر حکومت کے رائج
کردہ اصول کے مطابق میڈیکل کالج کے امیدوار کا فوٹو کاغذات کے ساتھ ہونا
ضروری ہے 'جبکہ اس کی جگہ فنگر پر نمس سے بھی کام چلا یا جاسکتا ہے 'گر ہم حکومت
کے اصول کی وجہ سے مجور ہیں ۔اب ملک میں لیڈی ڈاکٹرز کی اہمیت سے بھی انکار
نہیں ہوسکتا اگر خواتین ڈاکٹرز نہ بنیں تو مجبور اہمیں ہریات کے لئے مرد ڈاکٹروں کے
نہیں ہوسکتا اگر خواتین ڈاکٹرز نہ بنیں تو مجبور اہمیں ہریات کے لئے مرد ڈاکٹروں کے
یاس جانا پڑے گاجو طبیعت گوار انہیں کرتی اس سلسلے میں بھی قرآن وصدیث کے
حوالے سے کوئی حل بتائے کہ اپنے کئے سننے والوں کومطمئن کیا جاسکے اور اس سے
زیادہ اسنے آپ کو؟

ج ..... فوٹو بنانا شرعاً حرام ہے لیکن جمال گور نمنٹ کے قانون کی مجبوری ہو وہاں آدمی معذورہے 'اس کا وبال قانون بنانے والوں کی گر دن پر ہو گاجمال تک لڑکیوں کو ڈاکٹر بنانے کا تعلق ہے میں اس کی ضرورت کا قائل نہیں۔

شناختی کار وجیب میں بند ہو تو مسجد جانا صحیح ہے

س .....بعض لوگوں سے میں نے ساہ کہ انسان کی تصویر مبجد میں لے جانا گناہ ہے۔ تو ہم نماز کے لئے جاتے ہیں ہماری جیب میں شناختی کار ڈ ہوتاہے تو اس سے ظاہر ہوتاہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔اس کے جائزیا ناجائز ہونے کے بارے میں ہمیں جنائس ۔

#### ج ....شناختی کار وجیب میں بند ہو تو مسجد میں جاناتیج ہے ۔

درخت کی تصویر کیوں جائز ہے جبکہ وہ بھی جاندارہے

س .....اسلام میں تصویر بنانے کی ممانعت آئی ہے۔عرض یہ ہے کہ اگر جاندار کی تصویر بنانابھی اس عظم تصویر بنانابھی اس عظم تصویر بنانابھی اس عظم میں داخل ہے جب کہ لوگوں سے سناہے اور پچھ دیندار حضرات کے گھروں میں بھی مختلف تصاویر درختوں کی دیکھی ہیں۔

ج .....جن چیزوں میں حس وحرکت ہواہے جاندار کہتے ہیں ' درخت میں ایسی جان نہیں اس لئے اس کی تصویر جائز ہے ۔

جاندار کی تصویر بناناکیوں ناجائز ہے

س'..... جانداروں کی تصویریں بناناکیوں منع ہے؟

ج ..... بے جان چیزوں کی تصویر دراصل نقش ونگار ہے 'اس کی اسلام نے اجازت دی ہے ' اور جاندار چیزوں کی تصویر کو اس لئے منع فرمایا ہے کہ بیبت پرستی اور تصویر پرستی کا ذریعہ ہے ۔ حدیث میں ہے کہ جاندار کی تصویر بنانے والوں سے قیامت کے دن کما جائے گاکہ اپنی بنائی ہوئی تصویر میں جان ڈالو۔

اگر تصویر بنانے پر مجبور ہو تو حرام سمجھ کر بنائے اور استغفار کر تا رہے سے سہ سے میں ایک کاتب ہوں اور فیچر بھی ۔ مسلہ بہ ہے کہ ٹیجنگ پریٹس میں ماہرین تعلیم کے فیصلے کے مطابق ہمیں بچوں کو پڑھاتے وقت کوئی تصور دلانے کے لئے ماؤل یا تصویر پیش کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے یا بعض دفعہ کوئی تعلیم پراجیکٹ لکھتے وقت تصاویر کا بنانا بھی ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ تعلیم وتدریس میں ایک اہم بھری معاون سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ میں خود بناؤل یاکی

سے بنواؤں۔ گناہ تو برابر ہوتا ہے تو کیا اس ندکورہ بالا مجبوری کی وجہ سے کوئی گنجائش ہے کہ نہیں؟

## تصويرے متعلق وزير خارجه كافتوى

س ..... جنگ ۱۲۵ جون کی اشاعت میں پاکستان کے وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی کا ایک بیان پڑھاجس میں انہوں نے ایک غیر مکی روزنامہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کما کہ دداسلام میں رقص وموسیقی 'مصوری وغیرہ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پوچھنا ہے کہ:

ا .... كيابير بات ورست ہے؟

٧ ..... اگريه غلط ب توکيا ايس گفتگو کرنے والے کی کوئی سزاہ؟

۳ ..... ایسے افراد کے بارے میں حکومت وقت اور عام مسلمانوں کا کیا فرض بنرآ

ج؟

ج ..... آمخضرت ﷺ نے رقص و سرود' گانے باہے اور تصاویر کو ممنوع قرار دیا ہے اور ان پر سخت وعیدیں فرمائی ہیں -

#### تصویر:

تصویر کی حرمت پربہت می احادیث وار د ہوئی ہیں ان میں سے چند درج

ذیل ہیں

ا ..... صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ میں نے الحضرت علیہ کی غیر حاضری میں چھوٹا سا بچھوٹا خرید لیاجس پر تصویریں

بنی ہوئی تھیں۔جب آنخضرت ﷺ نے اس کو دیکھا تو دروازے پر کھڑے رہے' اندر تشریف نہیں لائے اور میں نے آپ ﷺ کے چرو انور پر ٹاگواری کے آثار محسوس کئے' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں مجھ سے کیا گناہ ہواہے؟

رسول الله على فرمايا به گداكيما ب؟ ميں نے عرض كيا عارسول الله!

يه ميں نے آپ على كيك خريدا ب كه آپ على اس ير بينيس اور ال سے

كد لكائيں 'رسول الله على نے فرمايا كه ان تصويروں كے بنانے والوں كو قيامت

كد دن عذاب ہوگا 'ان سے كما جائے گا كہ تم نے جو تصويرين بنائى تھيں ان

ميں جان بھى دالو اور ارشاد فرمايا كہ جس گھريں تصوير ہواس ميں فرشتے داخل

نيس ہوتے۔ (عموة)

۲ ..... مسیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی الله عنها ہی سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سب لوگوں سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہو گا جو الله تعالیٰ کی تخلیق کی مشاہمت کرتے ہیں (حوالمہ بالا)

٣ ..... سيح بخارى وسيح مسلم ميں حضرت ابو ہريرہ ﷺ سے روايت ہے كہ ميں نے رسول الله ﷺ كو يہ فرماتے ہيں كہ اس الله على الله على كون ہوگا جو ميرى تخليق كى طرح تصويرين بنانے گئے ' يہ لوگ فيض سے زيادہ ظالم كون ہوگا جو ميرى تخليق كى طرح تصويرين بنانے گئے ' يہ لوگ ايك ذرہ تو بنا كے دكھائيں - (حوالہ بالا) ميں درہ تو بنا كے دكھائيں - (حوالہ بالا) ميں حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ سے روايت ہے كہ ميں حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ سے روايت ہے كہ ميں خراتے ہوئے خود سنا ہے كہ الله تعالى كے نزديك سب

لوگوں سے سخت عذاب مصوروں کو ہوگا۔ (حوالہ بالا)

د ..... صحیح بخاری و مسلم میں حضرت این عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ میں
نے رسول اللہ ﷺ کو بیہ فرماتے ہوئے خود سا ہے کہ ہرتصویر بنانے والا جنم میں
ہوگا' اس نے جننی تصویریں بنائی تھیں ہرالیک کے بدلے میں ایک روح پیدا کی جائے
گی جو اسے دوزخ میں عذاب دے گی۔ (حوالہ بالا)

ان احادیث سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تصویر سازی اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو 'آنخفرت ﷺ کو اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اس سے کتنی نفرت ہے اس موضوع پر مزید تفصیل مطلوب ہو تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع ﷺ رسابق ) مفتی اعظم پاکتان کا رسالہ «دقصویر کے شرعی احکام" ملاحظہ فرمایا جائے ' جو اس مسلہ پر بمترین اور نفیس ترین رسالہ ہے ۔ تمام پڑھے کھے حضرات کو اس کا مطالحہ کرنا چاہئے ۔

#### ٔ رقص وموسیقی

آج كل طوائف كے ناچنے تحركنے كا نام در تص" ہے اور دوم اور دوم اور دومنیوں كے گانے بجانے كو درموسیقی" كما جاتا ہے اور سے دونوں سخت گناہ ہیں۔

ہیں۔
صحیح بخاری میں آنخفرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پئیں گے 'کچھ لوگ زنا اور ریشم کو حلال کرلیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو معازف ومزامیر (آلات موسیقی) کے ساتھ گانے والی عور توں کا گاناسیں گے 'اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے گا اور بعض کی صورتیں مسح کرکے ان کو بندر اور سور بنا دے گا (نوذ باللہ)

ے کی جانے گئے 'اور جب گانے والی عور توں کا اور باجوں گاجوں کا رواج عام ہو جائے اور جب شرابیں پی جانے آئیں اور جب امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے آئیں تو اس وقت انظار کرو سرخ آندھی کا 'اور زلزلہ کا ' اور زلزلہ کا ' اور زبن میں دھنس جانے کا اور صور توں کے منح ہو جانے کا اور قیامت کی الی نشانیوں کا جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیے کسی ہارکی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بیک وقت بھر جاتے ہیں۔

مزید احادیث کیلئے اس ناگارہ کا رسالہ دوعصر حاضر احادیث کے آئینہ میں'' ملاحظہ فرمالیا جائے 'جس میں اس مضمون کی متعد داحا دیث جمع کر دی گئی ہیں۔

انخفرت على صاحب كا به الناوات كے بعد سردار آصف احمد على صاحب كا به كمنا كه اسلام ميں رقص و سرود اور مصورى وموسيقى پركوئى بابندى سين وطعا غلط اور خلاف واقعہ ہے اور ان كے اس دونوى، كا منشا يا تو اسلام كا نا تص مطالعہ ہے كہ موصوف نے ان مسائل كوضچ سمجھا ہى سيں ، يا ان كو خاكم بدبن صاحب شريعت علي ہے اختلاف ہے كہ آخضرت علي تو ان چيزوں كو موجب لعنت اور موجب منخ وعذاب قرار ديتے ہيں اور سردار صاحب كو ان ميں كوئى قباحت نظر سيں آتى - پہلى وجہ جمل مركب ہے اور دو سرى وجه كفر خالص -

اسلام اور اسلامی مسائل کے بارے میں سردار صاحب کے غیر دمہ دارانہ بیانات و قا فوقا منظر عام پر آتے رہے ہیں۔ جن سے سردار جی کے روایتی لطیفوں کی یا دیازہ ہو جاتی ہے 'معلوم ہوتا ہے کہ سردار صاحب کے پاس صرف وزارت خارجہ کا قلمدان نہیں 'بلکہ آج کل پاکستان کے دومفتی اعظم''کا قلمدان بھی انہی کے حوالے کر دیا گیا ہے 'حکومت کا فرض ہے کہ وہ ملک وملت پر رحم فرمائے اور دوفتو کی نولی''کی خدمت سردار صاحب سے واپس لے لی جائے اور عام مسلمانوں کا فرض ہے کہ حکومت سے درخواست کریں کہ سردار

#### جی کو اسلام پر دومشق ناز"کی اجازت نه دی جائے۔

## تصوير بنانے كاتھم

س ..... ہمارے لواتھین میں سے دو پچیاں ماشاء اللہ صوم وصلوۃ کی پابند ہیں اور ہر لحاظ سے شرعی احکام کی پابند ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں اپنے کالم میں تصویریں بنانے کو حرام بتایا ہے۔ ہماری یہ پچیاں ایک اسکول میں تین سال سے ایک چار سالہ کورس کر رہی ہیں 'جس میں تصویریں بنانے کی تربیت دی جاتی ہے' اس کورس کے مکمل کرنے سے ایک ملازمت ملتی ہے۔ اب وہ یہ کورس درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہتیں' دوئم یہ کہ وہ اس بات کو درست نہیں سلیم کرتیں کہ یہ عمل حرام ہے۔ آپ برائے مربانی قرآنی آیات اور احادیث کے حوالوں سے اس بات کو ثابت کریں کہ یہ عمل حرام ہے' تو وہ یقینا اس عمل کو چھوڑ دیں گی کیونکہ وہ کو گرجی کام خلاف شرع نہیں کرنا چاہتیں۔

پھوڑ دیں کی بیونلہ وہ لوئی بھی کام خلاف شرع ہمیں کرنا چاہیں۔
ج ..... آنخضرت ﷺ نے بہت سی احادیث میں تصاویر کی حرمت کو بیان فرمایا
ہے - حضرت مفتی محمر شفیع سکا اس موضوع پر ایک بہترین رسالہ ہے 'جو دو تصویر
کے شرعی احکام'' کے نام سے شائع ہواہے 'اس رسالہ کا مطالعہ آپ کی بہنوں
کے لئے مفید ہوگا اور اس کے مطالعہ سے انشاء اللہ ان کے سارے اشکالات ختم
ہو جائیں گے میں در خواست کرول گا کہ اس رسالہ کو خوب ایھی طرح سمجھ کر

تصویر کے بارے میں آنحفرت ﷺ کے چند ارشادات مشکوٰۃ شریف سے نقل کرتا ہوں ان پر بھی غور فرمالیا جائے۔

ا ..... حضرت ابو طله ﷺ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا جس گھر میں کتا یا تصویر ہور حمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ۔

(میح بخاری ممیح مسلم)

ہ ..... حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ گھر کے اندر کسی الیں چیز کو نہیں جھوڑتے تھے جس میں تصویریں ہوں گر اس کو کاٹ ڈالتے تھے۔ (سیج بھاری)

٣ ..... حضرت عائشہ رضى اللہ تعالى عنما فرماتی ہيں کہ ميں نے ايک چھوٹاگدا (يا تكيہ) خريد لياجس ميں تھويريں تھيں 'جب آخضرت عليہ نے اس کو ديکھا تو دروازے پر گھڑے رہے اندر واخل نہيں ہوئے اور ميں نے آپ تي کے چرہ انور ميں ناگوارى کے آثار محسوس کے 'ميں نے عرض کيا' يا رسول اللہ! ميں الله ورسول کے آگے توبہ کرتی ہوں 'مجھ سے کيا گناہ ہوا ہے؟ آخضرت علیہ ناراضى کے لئے توبہ کرتی ہوں 'مجھ سے کيا گناہ ہوا ہے؟ آخضرت تا نے ناراضى کے لئے خريدا ہے آگہ آپ تا اس پر بيغا کريں اور اس سے تکيہ اگيا کريں ۔ آخضرت تا ہے نے فرمايا ان تصويروں کے بنانے والوں کو قيامت کے دن عذاب ہوگا' ان سے کما جائے گاکہ جو تصوير تم نے بنائی ہے اس کو زندہ بھی کرو اور اس ميں جان ڈالو۔ نيز ارشاد فرمايا کہ جس گھر ميں بير تصويريں ہوتے۔ رہی عروں اس ميں جان ڈالو۔ نيز ارشاد فرمايا کہ جس گھر ميں بير تصويريں ہوں اس گھر ميں اللہ تعالی کے فرشتے داخل نہيں ہوتے۔ (ميح بناری مجھ سلم)

م ..... حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہو گا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشاہمت کرتے ہیں ۔ (میم بناری میم مسلم)

۵ ..... حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے آتخضرت ﷺ سے میہ ارشاد اپنے کانوں سے ساہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے برا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی طرح تصویریں بنانے چلے وہ ایک ذرہ کو تو بناکر دکھائیں یا ایک دانہ یا لیک جو تو پیداکر کے دکھائیں (سج بناری سج سلم)

٢ ..... حفرت عبد الله بن مسعود ﷺ فرماتے ہيں كه بين نے آتخضرت عليہ كوبير

فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یمال سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ (میج بخاری میج مسلم)

بسر حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ آخضرت علیہ کے آخری مرض میں ازواج مطہرات میں سے ایک بی بی نے ایک گرجا کا تذکرہ کیا جس کو در ماریہ کما جاتا تھا۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام جیب رضی اللہ عنمانے 'جو حبشہ سے ہوکر آئی تھیں 'اس گرجا کی خوبصورتی کا اور اس کے اندر جو تصویریں بنی ہوئی تھیں ان کا تذکرہ کیا' آخضرت علیہ نے سراٹھایا اور فرمایا کہ بہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کسی نیک آدمی کا انتقال ہوجاتا تو اس کی قبر پر عبادت خانہ بنا لیتے ۔ اور اس میں بید تصویریں بناتے بہ لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ (می بخاری ہم جسلم)

۸ ..... حفرت ابن عباس رضی الله عنما فرماتے ہیں کہ انخضرت الله نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہو گاجس نے کسی نبی کو قتل کو قتل کیا ہو' یا اپنے ماں باپ میں سے کسی کو قتل کیا ہو اور تصویر بنانے والوں کو اور ایسے عالم کو جو اپنے علم سے نفع نہ اٹھائے۔
کیا ہو اور تصویر بنانے والوں کو اور ایسے عالم کو جو اپنے علم سے نفع نہ اٹھائے۔
(بیمتی شعب الایمان)

## قیامت کے دن شدید ترین عذاب تصویر بنانے والوں پر ہو گا

س ..... آج کے دور میں نوٹو تھنچوانا بعض صورتوں میں ناگزیر ہوتا ہے مثلاً
پاسپورٹ 'شاختی کار ڈاور ملازمت کے سلسلہ میں اس کے علاوہ عام می بات ہو
گئی ہے کہ ہم چلتی پھرتی تصاویر بھی ہنواتے ہیں 'مثلا شادی بیاہ اور دیگر تقار یب
کی ویڈیو فلمیں۔ان تصاویر کو اور دیگر فلموں اور ٹی وی کے پروگرام کو ہم دیکھتے
ہیں ' جبکہ آج کل ہرگلی کوچہ میں وی سی آرکی نمائش عام بات ہوگئی ہوئی
گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ بڑے دوق وشوق سے ان چلتی پھرتی تحری ہوئی

تصادیر کو دیکھتے ہیں تو ازراہ کرم ہے بتائے کہ کن کن صور توں میں تصاویر تھنچوانا یا دیکھنا جائز ہے۔جمال تک میری نا تص معلومات کا تعلق ہے میں تو سے جانتا بوں کہ تصاویر بنانا یا بنوانا دونوں حرام ہیں۔

ہوں مد مصاویر بمان یا ہوا، وولوں حرام ہیں۔ ج ..... اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے آدمی تصویر بنانے پر مجبور ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اس فعل حرام پر گرفت نہیں فرمائیں گے۔اور جمال کوئی مجبوری نہیں 'اس پر قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی وعید آئی ہے۔ یعنی «سب سے سخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کا ہوگا، ۔اللہ تعالیٰ اس لعنت وغضب سے محفوظ رکھے۔

علاء کاٹیلی ویژن پر آنانصور کے جوازی دلیل نہیں بن سکتا؟

س ..... میراسکله ' تصاویر ' بین آپ نے تصاویر کے موضوع بے حیاتی کی سزا یر خاصہ طویل ومدلل جواب دیا'لیکن جناب اس سے فی زمانہ جو ہمیں تصاویر کے سلسلے میں مسائل در پیش ہیں ان کی تشفی نہیں ہوتی - کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم سب جلنے ہیں کہ اسلام میں جانداروں کی تصویر کشی حرام قرار دی گئی ہے ' جبکہ اس دور میں تصاویر جارے ار دگر د بھری پڑی ہیں ٹی وی 'وی سی آر' اخبارات اور رسائل کی صورت میں ۔ لنذا میرامسکلہ یمی ہے کہ تصاویر ہمارے لئے ہر صورت میں حرام ہیں یاکسی صورت میں جائز بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ بعض مجبوریوں کے تحت یعنی تعلیمی اداروں کالج پونیورشی میں امتحانی فارموں پر (خواتین مشثیٰ ہیں لیکن لڑکے تو لگاتے ہیں ) شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ پ۔ آگر ان مجوریوں پر بھی شریعت کی رو سے تصاویر جائز نہیں تو پھر آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں خودمیں نے امام کعبہ کوئی وی پر تراو تح پڑھاتے دیکھا تھا۔ (اگر آپ کہیں کہ اس میں قصور فلم بنانے والوں کا ہے تو جناب کمبتہ اللہ میں علاء اس غیر شرعی فعل سے منع کرنے کا پوراحق ر کھتے ہیں اور اس مقدس جگہ یقینا ان کا تھم چلے گا) اس کے علاوہ آئے دن

جید علاء دین اخبارات وٹیلی ویژن پر نظر آتے ہیں اور پھرخود آپ ایک اخبار کے توسط سے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔اس اخبار میں تصاویر بھی ہوتی ہیں اب یہ تو ممکن نہیں کہ لوگ اسلامی معلومات کا صفحہ پڑھ لیس اور غیرملکی باتصویر اہم خبریں چھوڑ دیں۔لندا تصاویر کے سلسلے میں سے اہم ضرور تیں ہیں۔

ا ...... اب آپ میہ بنایے کہ کیا ہم تعلیم حاصل نہ کریں کیونکہ دو سری صورت میں ابتدائی جماعت سے ہی باتصویر قاعدہ پڑھایا جاتا ہے الف سے انار اور ب سے بکری والا۔

۲ ..... پاسپورٹ کی تصویر کی وجہ سے بیرون ممالک جانا چھوڑ دیں (لوگ مج کے لئے بھی جاتے ہیں)

۳ ..... اخبارات ورسائل اورٹی وی وغیرہ سے کنارہ کشی کرلیں ۔ تو پھرٹی وی پر جناب طاہرالقاوری کی اور پروگرام تغییم دین کی اسلامی تعلیمات سے کیسے مستفید مول گے اور اخبار میں آپ کی مفیر معلومات سے ۔

میری خواہش ہے کہ آپ میرے خط کو قریبی اشاعت میں جگہ دیں آگ ان سب لوگوں کابھی بھلا ہو جو تصاویر کے مسائل سے دوچار ہیں۔

میری تحریر میں کہیں کوئی تلخی محسوس کریں تو اپنی بیٹی سمجھ کر معاف مائس۔

ج ..... یہ اصول ذہن میں رکھئے کہ گناہ ہرحال میں گناہ ہے خواہ (خدانخواستہ)
ساری دنیا اس میں ملوث ہوجائے ' دو سرااصول یہ بھی ملحوظ رکھئے کہ جب کوئی
برائی عام ہوجائے تو اگرچہ اس کی نحوست بھی عام ہوگ ۔ مگر آدمی مکلف اپنے
فعل کا ہے ' پہلے اصول کے مطابق کچھ علاء کاٹیلی ویژن پر آنا اس کے جواز کی
دلیل نہیں 'نہ امام حرم کا تراو ہے پڑھانا ہی اس کے جواز کی دلیل ہے اگر طبیب
کسی بیاری میں مبتلا ہو جائیں تو بیاری بیاری ہی رہے گی۔ اس کو صحت کا نام
نہیں دیا جاسکنا 'اور دو سرے اصول کے مطابق جماں قانونی مجبوری کی وجہ سے

تصویر بنوانی پڑے ۔ یا تصویر میں آدمی ملوث ہو جائے ' تو اگر وہ اس کو بر آجھتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے رحم وکرم سے توقع ہے کہ وہ اس پر موافذہ نہیں فرمائیں گے۔لین جن لوگوں کے اختیار میں ہو کہ اس برائی کو مٹائیں ۔ اس کے باوجود وہ نہیں مٹاتے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔امید ہے ان اصولی باتوں سے آپ کا اشکال حل ہوگیا ہو گا۔

كيمره كي تضوير كاحكم

س ..... میں آپ کا کالم ''آپ کے مسائل اور ان کا حل'' اکثر پڑھتاہوں۔
بہت دنوں سے ایک بات کھٹک رہی تھی۔ آج ارادہ کیا کہ اس کا اظہار کر دوں۔
مسلہ ہے ''تصور 'نصویر بنانا یا بنوانا'' اس سلسلہ میں تین الفاظ ذہن میں آتے
ہیں۔ تصور 'مصور 'نصویر 'سب سے پہلے انسان کے تصور میں ایک خاکہ آتا ہے'
چاہ وہ کسی کے بارے میں ہو' یہ خاکہ مصور کے ذہن میں آتا ہے جس کو وہ
قلم کے ذریعہ یا برش سے کاغذ یا کینوس پر اور اگر وہ بت تراش ہے تو ہمقو ڈااور
چینی سے پھریا دیوار پر منقش کر تا ہے۔مصور یابت تراش کے عمل کے متیجہ میں
تصویر بنتی ہے جس کو رسول اللہ بھی نے حرام قرار دیا ہے۔

وڑو کھنچوانا ایک دو سراعمل ہے۔اس کو تصویر بنوانا کہنا ہی غلط ہے۔ یہ
عکس بندی ہے یعنی کیمرہ کے لینس پر عکس پڑتاہے اور اس کو پلیٹ یاریل پر محفوظ
کر لیا جاتا ہے۔ کیمرہ کے اندر کوئی ((چند) بیٹھا ہوا نہیں ہے جو قلم یا برش سے
تصویر بنائے۔ یہ عکس بالکل اسی طرح شیشہ پر پڑتاہے جیسے آئینہ دیکھتے ہیں۔ کیا
رسول اللہ ﷺ نے آئینہ دیکھنے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ آئینہ دیکھنے میں 'نہ
تصور کام کرتاہے 'نہ مصور ۔ یہ تو عکمیں ہے جو خود بخود آئینے پر پڑتا ہے۔

کارٹون کو آپ تصویر بنوائی کمہ سکتے ہیں اس لئے کہ اس میں مصور کا تصور کارفرہا ہے 'اور بیراس لئے بھی حرام ہے کہ اس میں تفحیک اور تسخر کا پہلو نمایاں ہے۔اس کو تو دیکھنابھی درست نہیں ہے۔ آپ اخبار دیکھیں اس میں ہر خبر کے ساتھ عکس بندی ہوتی ہے۔مولانا فضل الرحمٰن 'مولانا شاہ احمد نورانی کی فوٹوز آتی ہیں توکیا یہ حضرات بھی گناہ کبیرہ انجام دے رہے ہیں۔

وور ال بین و بیات سرات می ماہ بیرہ اب اصراب بیں۔

۷۔ ..... پروگرام اقراء کے بارے میں ایک لڑکے نے بوچھا کہ وہ ٹی وی دیکھے یا نہ دیکھے۔ آپ نے منع کر دیا کہ وہ ٹی وی نہ دیکھے اس کئے کہ اس میں تصویر نظر آتی ہے۔ آپ کو خداکا خوف نہ آیا کہ آپ نے اس کو قرآن شریف کی تعلیم ہے روک دیا۔

۳- ..... ای طرح آپ نے کھیاوں کے بارے میں سمجھا ہے کہ یہ دولہوولعب'' ہے جس کی رسول اللہ ﷺ نے ممانعت فرمائی ہے کیا کرکٹ' فٹ بال' ہاک' اسکوائش ہیر سب لہو ولعب ہیں۔ آپ کے ذہن میں ''ورزش برائے صحت جسمانی'' کا کوئی تصور ہی نہیں ہے؟

م ..... ایک مرتبہ کسی نے بوچھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے اس بارے میں آپ کاکیا خیال ہے۔ آپ نے جواب دیا دوموسیقی روح کی غذا ہے مگر شیطانی روح کی"۔ یہ جو درگاہوں پر قوالیاں ہوتی ہیں یہ سب شیطانی روحین ہیں۔ مجھے بچپن میں پڑھی ہوئی گلتان کی لیک کمانی یاد آئی۔ لیک مرتبہ آپ ہی جیسے ایک مولانا حضرت سعدی " ہے موسیقی کے بارے میں الجھ گئے۔ بحث کرتے ہوئے دونوں آبادی سے باہرنکل گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چروالم ایک ٹیلے پر ہوئ کر انسری بجا رہا ہے اور اونٹ اس کے سامنے وجد میں ناچ رہا ہے۔ سعدی "کی نظر اونٹ اور چروائے پر بڑی تو مولانا سے کہنے گئے۔ مولانا! آپ سعدی "کی نظر اونٹ اور چروائے پر بڑی تو مولانا سے کہنے گئے۔ مولانا! آپ سعدی "کی اور معلوم ہوتا ہے۔

۵- ..... آخر میں آپ سے گذارش ہے کہ براہ کرم ''نصویر اور عکس بندی''' کمیل اور ور زش'''موسیقی اور وجدان'' کافرق سجھنے کی کوشش کریں۔تعلیم یافتہ لوگ خصوصاً نوجوان آپ کے خیالات سے کیا ناثر لیتے ہوں گے۔ ج<sup>-</sup> ..... ا- ..... کیمرے کے اندر جو<sup>دو</sup> چغد<sup>،،</sup> بیٹھا ہواہے وہ مشین ہے 'جو انسان کی تصویر کو محفوظ کر لیتی ہے۔ جو کام مصور کا قلم یا برش کرتاہے وہی کام بیہ مثین نہایت سہولت اور سرعت کے ساتھ کر دیتی ہے ' اور اس مثین کو بھی انسان ہی استعال کرتے ہیں ' یہ منطق کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ جو کام آدی ہاتھ یا برش سے کرے تو وہ حرام ہو اور وہی کام اگر مشین سے کرنے لگے تو وہ حلال ہو جائے ' اور پھر آ نجناب فوٹو کے تصویر ہونے کابھی انکار فرماتے میں 'حالانکہ عرف عام میں بھی فوٹو کو تصویر ہی کہا جاتاہے اور تصویر کا ہی ترجمہ دد فوٹو، ہے - الغرض آپ نے ماتھ کی بنائی ہوئی اور مشین کے ذریعہ آثاری ہوئی تصوير كے درميان جو فرق كيا ہے ' يہ صرف ذريعہ اور واسطه كا فرق ہے - مال اور نتیجہ کے اعتبار سے دونول ایک بیں اور حدیث نبوی: "المصورى ن اشد عذاباً يوم القيامة "مين ماتھ سے تصوير بنانے والے اگر شامل مين تومشين كے ذراید بنانے والے بھی اس سے باہر نہیں ' اور جن کو "اشد عذاباً" فرمایا ہو وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں یا صغیرہ کے؟ اس کا فیصلہ آپ خود ہی فرما سکتے ہیں۔ میرے لکھنے کی ضرورت نہیں ۔ اگر مزید تفصیل کی ضرورت ہو تو مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم كارساله "التصوير لاحكام التصوير" ملاحظه فرماليجة -۲- ..... قرآن کریم کی تعلیم سے کون مسلمان روک سکتاہے مگر تصویر سے بھی قطع نظر' جو آلہ لهو ولعب اور فحاش کے لئے استعال ہوتا ہو اس کو قرآن کریم کے لئے استعال کرنا خود سوچے کہ قرآن کریم کی تعظیم ہے یا توہین؟ اگر آپ ایسے كيرے ميں جو گندگى كے لئے استعال موما مو، قرآن كريم كو ليينا جائز نسي سجھے تو جو چیز معنوی نجاستوں اور گند گیوں کے لئے استعال ہوتی ہے اس کے ذریعہ قرآن کریم کی تعلیم کوکیے جائز جمجتے ہیں؟ قطع نظر اس سے کہ تصویر حرام ہے یا نمیں ' زراغور فرمایے اسکرین کے جس پر دہ پر قرآن کریم کی آیات پیش کی جا ر ہی تھیں ۔تھوڑی دیر بعد ای پر ایک رقاصہ وفحاشہ کار قص پیش کیا جانے لگا۔

کیا مسلمانوں کے دل میں قرآن کریم کی نہی عظمت رہ گئی ہے؟ اور اگر کوئی فخض قرآن كريم كى اس امانت سے منع كرے تو آپ اس ير فتوى صادر فرماتے ہيں كه اس کے دل میں خداکا خوف نہیں ہے ۔سبحان اللہ اکیا زہنی انقلاب ہے۔ ٣- ا.... بي تو آپ بھي جانتے ہيں كه دولهو ولعب "كميل كود بى كا نام ہے 'اس لئے اگر میں نے کھیلوں کو اموولعب کما تو کوئی بے جا بات نہیں گی۔ آپ '' ورزش برائے صحت جسمانی'' کے فلفہ کو لے بیٹھے۔ حالانکہ ''کھیل برائے ٔ ورزش'' کومیں نے بھی ناجائز نہیں کہا۔بشرطیکہ سترنہ کھلے اور اس میں مشغول ہو کر حوائج ضروریہ اور فرائض شرعیہ سے غفلت نہ ہو جائے 'لیکن دور جدید میں جو کھیل کھیلے جارہے ہیں 'جن کے بین الاقوامی مقابلے ہوتے ہیں اور جن میں انہاک اس قدر بردھ گیاہے کہ شہوں کی گلیاں اور سرمکیں تک دو کھیل کے میدان" بن گئے ہیں۔ آپ ہی فرمائیں کہ کیا بیرسب پچھ دوورزش برائے صحت جسمانی" کے مظاہرے ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ دور جدید میں کھیل ایک منتقل فن اور چیثم بددور ایک ددمعز زبیشہ" بن چکا ہے۔ اس کو ودورزش، كمنا شايد اين وعقل سے نا انصافى ب اور اگر فرض كر ليا جائے کہ یہ وورزش" ہی ہے تو ورزش کے لئے بھی حدود وقیود ہیں یا نہیں؟ جب ان حدود وقيو د كو تو ژويا جائے تو اس د ورزش " كو بھى ناجائز ہى كها جائے گا۔ 4۔ ..... موسیقی کو <sup>دو</sup>شیطانی روح کی غذ<sup>4</sup>، صرف میں نے نہیں کہا بلکہ ''الشعرمن مزامير ابليس'' تو ارشار نبوي ﷺ ہے' اور گانے واليوں اور گانے کے آلات کے طوفان کو علامات قیامت میں ذکر فرمایا ہے 'آلات موسیقی کے ساتھ گانے کے حرام ہونے پر فقهاء وصوفیاء سبھی کا اتفاق ہے ' اور اسی میں گفتگو ہے' آ دمی بسرطال آ دمی ہے' وہ سعدی کا اونٹ نہیں بن سکتا' کیونکہ سعدی کا اونٹ احکام شرعیہ کا مکلّف نہیں 'جبکہ بیہ ظلوم وجبول مکلّف ہے۔ الات سے تاثر میں بحث نہیں 'بحث اس میں ہے کہ یہ تاثر اشرف الخلو قات کے

شایان شان بھی ہے یا نہیں؟ اور حکیم انسانیت ﷺ نے اس ماٹری تحسین فرمائی ہے یا تقبیح۔

۵ ..... مجھے توقع ہے کہ آپ ''فاروتی بصیرت'' سے کام لیتے ہوئے ان حقائق پر غور فرمائیں گے اور حلال وحرام کے درمیان فرق وامتیا ذکی کوشش کریں گے۔

### داڑھی

# در داڑھی توشیطان کی بھی ہے " کہنے والا کیا مسلمان رہتا ہے

س ..... ہماری مجد میں مستقل پانچ نمازوں میں امام صاحب ضعیف المعر ہونے کی وجہ سے نہیں آسکتے لیعی فجر اور عشاء میں غیرحاضر ہوتے ہیں۔ان نمازوں میں انظامیہ کے صدر صاحب اپنی مرضی سے کسی بھی ہخض کو نماز پڑھانے کی دعوت دیتے ہیں 'خاص کر فجر میں۔جب کہ وہ خود بھی بغیرداڑھی کے ہیں اور کھی خود پڑھاتے ہیں اذان واقامت بھی خود کرتے ہیں اکٹر دیپشتر ایما ہوتا ہے کہ جن حضرات کو وہ نماز پڑھانے کی دعوت دیتے ہیں یا تو وہ بغیرداڑھی کے ہوتے ہیں یا پھر داڑھی کتروائے والے صاحب ہوتے ہیں۔جس پر میں نے اعتراض کیا کہ داڑھی کترنے 'لیعنی مشت سے کم یا بغیرداڑھی والے دونوں کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے جب کہ باشرع سنت کے مطابق داڑھی والے موجود ہیں اور دین کیا تھا کیا میں ہوئے جب کہ باشرع سنت کے مطابق داڑھی والے موجود ہیں اور دین کاعلم بھی ہے تو پھرکوئی گنجائش نہیں۔جن صاحب کو نماز پڑھانے سے منع کیا تھا کہ آپ کی داڑھی کتری ہوئی ہے نماز پڑھتے وقت آپ کے شخنے بھی نگے نہیں کہ آپ کی داڑھی کتری ہوئی ہے نماز پڑھتے وقت آپ کے شخنے بھی نگے نہیں

ہوتے آپ نماز پڑھانے کے اہل نہیں تو ان صاحب نے جتنی داڑھی تھی وہ بھی یہ کہتے ہوئے کوادی کہ مجھے پہلے سے ہی داڑھی والوں سے نفرت ہے اور اعلانا داڑھی کوائی 'صاف کر دی۔اس شخص کے لئے اسلام میں کیامقام ہے۔اور بیہ کمنا کہ داڑھی شیطان کی بھی ہے اور تم بھی شیطان ہو لیتی داڑھی والے شخص سے کمنا 'الیے شخص کے بارے میں شریعت کیا تھم دیتی ہے اور ای تنازع کی وجہ سے ہمنا 'الیے شخص کے بارے میں شریعت کیا تھم دیتی ہے اور ای تنازع کی وجہ سے جماعت ہورہی ہوتی ہے اور کچھ لوگ صف میں کھڑے ہوکر جب امام تحبیر کہتا ہے الگ ہو جاتے ہیں آیا ان کا الگ نماز پڑھنا درست ہے 'نماز ہو جاتی ہے؟ جو اب میں چند امور عرض کرتا ہوں۔

اول۔ واڑھی منڈانا اور کترانا (جبکہ ایک مشت سے کم ہو) تمام فقماء کے نز دیک حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور داڑھی منڈانے اور کترانے والا فاس اور گناہ گار

ہے۔

دوم ۔ فاسق کی اذان وا قامت اور امامت مکروہ تحریمی ہیں۔ یہ مسئلہ فقہ حنفی کی تقریباً تمام کتابوں میں درج ہے۔

سوم - ان صاحب کا ضد میں آگر داڑھی صاف کرا دینا اور بیکنا کہ ''جھے پہلے ہی داڑھی والوں سے نفرت ہے'' یا بید کہ ''داڑھی تو شیطان کی بھی ہے'' ۔
نمایت المناک بات ہے - بید شیطان کی طرف سے چوکا ہے - شیطان کی مسلمان کے صرف گناہ گار رہنے پر راضی نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسلمان اپنے کئے پر ندامت کے آنسو بہا کر سارے گناہ معاف کر الیتا ہے ۔ اس کے وہ کوشش کرتا ہے کہ اے گناہ کی سطح سے تھینچ کر کفر کی حدیمیں داخل کر دے ۔ وہ گناہ گار کو چوکا دے کر ابھارتا ہے اور اس کے منہ سے کلمہ کفر نکواتا

ہے۔

ذراغور کیجئے! آنخفرت ﷺ اپی امت کو ایک تھم فرماتے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچیں صاف کراؤ۔ آنخضرت ﷺ کا یہ تھم من کر اگر کوئی شخص کے

کہ '' مجھے تو داڑھی والوں سے نفرت ہے''۔ یا یہ کھے کہ '' داڑھی تو شیطان کی بھی ہے"۔ کیا ایبا کہنے والا سلمان ہے؟ یا کوئی مسلمان آنخضرت ﷺ کو ایسا جواب دے سکتا ہے؟ داڑھی والوں میں تو ایک لاکھ میں ہزار (کم وہیش) انبیاء عليهم السلام بهي شامل بين - صحابه كرام رضى الله عنهم الجمعين اور أولياء عظام " بھی ان میں شامل ہیں ۔ کیا ان سب سے نفرت رکھنے والا ملمان ہی رہے گا؟ میں جانتا ہوں کہ ان صاحب کا مقصد نہ رسول ﷺ کے حکم کو رو کرنا ہوگا نہ تمام انبیاء کرام علیم السلام ' صحابہ کرام اور اولیاء کرام سے نفرت کا اظمار کرنا ہو گابلکہ یہ ایک ایبالفظ ہے جو غصے میں اس کے منہ سے بے ساخت نکل گیا یا زیادہ صبیح لفظوں میں 'شیطان نے اشتعال دلا کر اس کے منہ سے نکلوا ریا۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ کتنے عملین ہیں اور ان کا نتیجہ کیا نکاتا ہے؟ اس لئے میں ان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان الفاظ سے توبہ كريس اور چونكه ان الفاظ سے انديثه كفر ب اس كئے ان صاحب كو جائے كه اسینے ایمان اور نکاح کی بھی احتیاطاً تجدید کرلیں ۔ فقاوی عالمگیری میں ہے ۔ ودجن الفاظ کے *کفر* ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو ان کے قائل کو بطور احتياط تجديد نكاح اور توبه كا اور اپنے الفاظ واپس لينے كا حكم كيا جائے گا''۔ چمارم۔ آپ کا بیر مسئلہ بتانا توضیح تھا۔ لیکن آپ نے مسئلہ بتاتے ہوئے انداز اییا اختیار کیا کہ ان صاحب نے غصہ اور اشتعال میں آگر کلمہ کفر منہ سے نکال دیا۔ گویا آپ نے اس کو گناہ سے کفری طرف دھکیل دیا' سے دعوت 'حکمت کے خلاف تھی۔اس کئے آپ کو بھی اس پر استغفار کرنا چاہئے اور اپنے بھائی کی اصلاح کیلئے دعاکرنی جاہے اس کو اشتعال دلاکر اس کے مقابلہ پر شیطان کی ندو

دد مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے " کہنے والے کا شرعی تھم س ..... میں ایک تقربیب میں گیا تھا وہاں ایک لڑی کے رشتہ کی بابت باتیں ہو

نهیں کرنی جاہئے

ربی تھیں ۔ لڑی کی والدہ نے فرمایا کہ بیر رشتہ جھے منظور نہیں ہے اس لئے کہ لڑکے کے داڑھی ہے۔ جب بید کما گیا کہ لڑکا آفیسر گریڈ کا ہے تعلیم یافتہ ہے اور داڑھی تو اور بھی اچھی چیز ہے۔ اس زمانہ میں راغب بہ اسلام ہے تو فرمایا کہ مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے۔ آپ فرمائیں کہ داڑھی کی بی تطحیک کمال تک درست ہے کیا ایسا کہنے والا گناہ گار نہیں ہوا اور اگر ہوا تو اس کا کفارہ کیا ہے اور گناہ کا درجہ کیا ہے؟

ج ..... واڑھی آنخضرت ﷺ کی سنت ہے۔ آنخضرت ﷺ نے اس کے رکھنے کا حکم فرمایا' واڑھی منڈے کے لئے ہلاکت کی بددعا فرمائی اور اس کی شکل دیکھنا سوارانیں فرمایا۔اس لئے واڑھی رکھنا شرعاً واجب ہے اور اس کا منڈ انا اور ایک مشت ہونے کی صورت میں اس کا کا ثنا تمام ائمہ دین کے نزدیک حرام

جو مسلمان میہ کے کہ مجھے فلال شرعی حکم سے نفرت ہے وہ مسلمان نہیں رہا۔ کافر مرتد بن جاتا ہے۔ جو شخص آنخضرت ﷺ کی شکل سے نفرت کرے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے 'میہ خاتون کسی داڑھی والے کو اپنی لڑکی دے یا نہ دے گر اس پر اس کفر سے توبہ کرنا اور ایمان کی اور نکاح کی تجدید کرنا لازم ہے۔

داڑھی کا جھولا بنے ہوئے کارٹون سے شعائر اسلامی کی توہین س ..... اس خط کیما تھ بندہ ایک کارٹون کو پن بھیج رہا ہے جس میں دو آ دمیوں کے پاؤں تک داڑھیاں بنائی گئ ہیں اور دو سری جگہ اس کا جھولا بناکر ایک پی اس پر جھول رہی ہے۔ یہ کارٹون عام کرنے کے لئے مشہور ٹافیوں کے کارخانے نے ٹافیوں میں لپیٹ دیا ہے 'ایک عام مسلمان کے یہ دیکھ کر رو نگئے کوڑے ہو جاتے ہیں۔شعائر اسلام کی ہے بے حرمتی اور بے عزتی اور پھرالیہ ملک میں جہاں اسلام اسلام کہتے تھکتے نہیں۔بدشمتی سے پاکستانی قانون میں جو گندگی کے ڈھیریعنی انگریزی قانون کابدلا ہوانام ہے کوئی آر ڈینس موجود شیں جو شعائر اسلام کو تحفظ دے سکے ۔ ورند اس کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ۔ ہم افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اپنا کام صرف لکھنے اور بولنے تک محدود رکھتے ہیں کہ بیر بھی ایمان کا دو سرا درجہ ہے۔

الذا میرے یہ جذبات قارئین تک پنچائیں اور اگر کر سکیں تو اس مینی کے خلاف کارروائی کریں آکہ پھر کوئی شعائر اسلام کا اس طرح نداق نہ اڑائے۔

ج ..... بد اسلای شعائر کی صریح بے حرمتی ہے۔ تمام مسلمانوں کافرض ہے کہ ایسے ناہجار شریروں کو کیفرکر دار تک پنچانے کیلئے ان کے خلاف صدائے احجاج باند کریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض ہے کہ ان کے خلاف انضباطی کارروائی کریں۔ شعائر اسلامی کی تفحیک کفر ہے اور ایک اسلامی ملک میں ایسے کفر کی کھلی چھٹی دیناغضب اللی کو دعوت دیتا ہے۔

## اکابرین امت نے داڑھی منڈانے کو گناہ کبیرہ شار کیا ہے

س ..... اکابرین امت میں مولانا اشرف علی تھانوی "اور مولانا مفتی محمد شفیع" صاحب نے اپنی اپنی کتابوں میں داڑھی منڈوانے کو گناہ کبیرہ کی فہرست ﷺ میں شامل کیوں نہیں کیا؟

ج ..... حفرت تھانوی "لداد الفتاویٰ (ص ۲۲۳ج م) میں لکھتے ہیں '' داڑھی رکھنا واجب اور قبضہ سے زائد کٹانا حرام ہے''۔

نوث: یمال دو بہت نائد کٹانے " سے مرادیہ ہے کہ جس کی داڑھی قبضہ سے زائد ہو اس کو قبضہ سے زائد حصہ کا کٹانا تو جائز ہے ' اور اتنا کہ جس کی وجہ سے داڑھی قبضہ سے کم رہ جائے ' میر حرام ہے۔ کٹانا کہ جس کی وجہ سے داڑھی قبضہ سے کم رہ جائے ' میر حرام ہے۔ اور صفحہ ۲۲۱ پر لکھتے ہیں: دایک تو داڑھی کا منڈانا یا کٹانا معصیت ہے ہی 'گر اوپر سے اصرار کرنا اور مانعین سے معارضہ کرنا' مید اس سے زیادہ سخت معصیت ہے''۔ اور مانعین سے معارضہ کرنا' مید اس سے زیادہ سخت معصیت ہے''۔ اور صفحہ ۲۲۲ر کھتے ہیں:

ودحدیث میں جن افعال کو تغیر طلق الله موجب لعن فرمایا ہے ، داڑھی منڈوانا یا کٹانا بالشاہدہ اس سے زیادہ تغیر کا اتباع شیطان کا موجب لعنت وموجب خسران وموجب وقوع فی الغرور ، موجب جنم ہونا منصوص ہے ، اب فدمت شدیدہ میں کیا شک رہا ہے ؟ ، ،

ان عبارتوں میں حضرت تھانوی ﷺ واڑھی منڈانے اور کٹانے کو حرام ' معصیت' موجب لعنت' موجب خسران اور موجب جہنم فرما رہے ہیں 'کیا اس کے بعد بھی آپ کا بید کہنا ورست ہے کہ حضرت تھانوی ﷺ نے اس گناہ کو کبیرہ گناموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا؟

مولانا مفتی فحر شفیع صاحب آیت کریم ﴿ لا تبدیل لخلق الله ﴾ کی تفسیر ایس کھتے ہیں وہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی موئی صورت کو بگاڑاکریں گے۔اور سے اعمال فس سے جیسے داڑھی منڈ انا بدن گدوانا وغیرہ "۔

(معارف القرآن م ٩ ١٥٥ ج ٢)

مفتی صاحب کے بقول جب داڑھی منڈانا اعمال فتق میں سے ہے 'اور داڑھی منڈانے والا فاسق ہے ' تو کسی سے پوچھ کیجئے کہ جس گناہ سے آدمی فاسق ہوجائے وہ صغیرہ ہوتاہے یا کبیرہ؟

#### د درساله دا ژهی کامسکله<sup>۴</sup>

س - ا ..... داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے ' واجب ہے یا سنت؟ اور داڑھی منڈ انا جائز ہے یا مکروہ یا حرام؟ بہت سے حضرات سے سیحتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ایک سنت ہے اگر کوئی رکھے تو آچھی بات ہے اور نہ رکھے تب بھی کوئی گناہ

نہیں ۔ بی نظریہ کمال تک صحیح ہے؟

س - ۲ ..... شریعت میں داڑھی کی کوئی مقد ار مقرر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کتنی؟

س - ۳ ..... بعض حفاظ کی عادت ہے کہ وہ رمضان مبارک سے پھے پہلے
داڑھی رکھ لیتے اور رمضان المبارک کے بعد صاف کر دیتے ہیں۔ ایسے
حافظوں کو تراوی میں امام بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اور ان کے پیچھے نماز درست
ہے یا نہیں؟

س - م ..... بعض لوگ داڑھی سے نفرت کرتے ہیں اور اسے نظر حقارت سے

دیکھتے ہیں' اگر اولادیا اعزہ میں سے کوئی داڑھی رکھنا چاہے تو اسے روکتے ہیں' اور طعنے دیتے ہیں' اور کچھ لوگ شادی کے لئے داڑھی صاف ہونے کی شرط

لگاتے ہیں۔ایے نوگوں کا کیا تھم ہے؟

س ہے ..... بعض لوگ سفر حج کے دوران داڑھی رکھ کیتے ہیں اور حج سے واپسی پر صاف کرا دیتے ہیں 'کیا ایسے لوگوں کا جج سیج ہے؟

س - ۹ ..... بعض خطرات اس کئے واڑھی نہیں رکھتے کہ اگر ہم واڑھی رکھ کر کوئی غلط کام کریں گے تو اس سے داڑھی والوں کی بدنامی اور داڑھی کی

کوئی غلط کام کریں کے تو اس سے داڑھی والوں کی بد بے حرمتی ہوگی۔ایسے حضرات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ معروب میں میں کا میں کا سے میں کیا ہے۔

ج - ا ..... داڑھی منڈ اٹا یا کترانا (جبکہ ایک مشت سے کم ہو) حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس سلسلہ میں پہلے چند احادیث لکھتا ہوں اس کے بعد ان کے فواکد ذکر کروں گا۔
کروں گا۔

إ-عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب، و اعفاء اللحية الحديث (مح ملم ج اص ١٢٩)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دس چیزیں فطرت میں داخل ہیں۔مونچھوں کا کٹواٹا اور داڑھی کا بوھانا الخ۔ ٧-عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا اللّحي -

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ موٹچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی بردھاؤ۔

وفي رواية انه امر باحفاء الشوارب و اعفاء اللحية

(میچ مسلمج اص ۱۲۹)

اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے موٹچھوں کو کوانے اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا فرمایا۔

٣-عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم خالفوا المشركين، اوفروا اللحى واحفوا الشوارب. (متنق عليه مكوة ص ٣٨٠)

المعدور و برسی الله عنما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ الله علیہ کے درسول الله علیہ کے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو۔ داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچیس کٹاؤ۔ مدعن ابی ھریر ، رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی علیه ک

وسلم جزَّ والشُّوارب وارخوا اللحي، خالفوا الجوس-

(میح مسلمج ام ۱۲۹)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ تیجی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے لئے اللہ سے لئے استان کی استحال کی سیوں کی استحال کی سیوں کی اس کی سیوں کی کر سیوں کی کے کئی کی کر سیوں کر سیوں کی کر سیوں کر سیو

۵-عن زيدبن ارقم رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شار به فليس منا –

(رواه احمه والترندي والنسائي مفكوة ص ٨١ ٣)

زیر بن ارقم رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الله علیه وسلم فی الله علیه وسلم فی سے نہیں - ۲ - عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال النبی صلی الله علیه

وسلم لعن الله المتشبهين من الرحال بالنساء و المتشبهات من النسآء بالرحال - رواه البحاري وكوة ص ٣٨٠)

ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عور تول کی مشاہست کرتے ہیں اور اللہ کی لعنت ہو ان عور تول پر جو مردول کی مشاہست کرتے ہیں۔

#### فوائد.

ا۔ ..... پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ مونچیس کثانا اور داڑھی بردھانا انسان کی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے ' اور مونچیس بردھانا اور داڑھی کثانا خلاف فطرت ہے۔ اور ہونچیس بردھانا اور داڑھی کثانا خلاف فطرت ہے کہ شیطان لعین نے خدا تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں اولاد آ دم کو گمراہ کروں گا' اور میں ان کو حکم دول گاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑا کریں ۔ تفییر حقانی اور بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ داڑھی منڈ انابھی تخلیق خداوندی کو بگاڑنے میں داخل ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردانہ چرے کو فطر تا داڑھی کی زینت ووجاہت عطا فرمائی ہے۔ بس جو لوگ داڑھی منڈ اتے ہیں وہ اغوائے شیطان کی وجہ سے نہ فرمائی ہے۔ بس جو لوگ داڑھی منڈ اتے ہیں وہ اغوائے شیطان کی وجہ سے نہ صرف لیے چرے کو بلکہ اپنی فطرت کو می کرتے ہیں۔

چونکہ حضرات انبیاء علیم السلام کا طریقہ ہی سیح فطرت انسانی کا معیار ہو اس لئے فطرت سے مراد انبیاء کرام علیم السلام کا طریقہ اور ان کی سنت بھی ہو کئی ہے ۔ اس صورت میں مطلب سے ہوگا کہ مونچیں کوانا اور داڑھی بڑھانا ایک لاکھ چو ہیں ہزار (یاکم وہیش) انبیاء کرام علیم السلام کی متفقہ سنت ہے اور سید وہ مقدس جماعت ہے کہ آنخضرت کے کو ان کی اقتداکا تھم دیا گیا ہے (اولئك الذین هدی الله فبهداهم اقتده) (سورة انعام '۹۱) اس لئے جو لوگ داڑھی منڈات ہیں وہ انبیاء کرام علیم السلام کے طریقہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ داڑھی منڈانا تین گناہوں کا مجموعہ کویا اس حدیث میں سنبیہ فرمائی گئی ہے کہ داڑھی منڈانا تین گناہوں کا مجموعہ

ہے (۱) انسانی فطرت کی خلاف ورزی (۲) اغوائے شیطان سے اللہ تعالی کی تخلیق کو بگاڑنا (۳) اور انبیاء کرام علیهم السلام کی مخالفت بس ان تین وجوہ سے داڑھی منڈوانا حرام ہوا۔

ے دار می مدروان ترام ہوا۔

۱- ..... دو سری حدیث میں مونچیس کوانے اور داڑھی بردھانے کا تھم دیا گیا ہے اور تھم نبوی علیہ کی تغیل ہر مسلمان پر واجب اور اس کی مخالفت حرام ہوا۔

۲- یس اس وجہ سے بھی داڑھی رکھنا واجب اور اس کا منڈانا حرام ہوا۔

۱- .... تیسری اور چوتھی حدیث میں فرایا گیا ہے کہ مونچیس کوانا اور داڑھی منڈانا رکھنا مسلمانوں کا شعار ہے ' اس کے بر عکس مونچیس بردھانا اور داڑھی منڈانا مجوسیوں اور مشرکوں کا شعار ہے ' اور آنخضرت بھی نے اپنی امت کو مسلمانوں کا شعار اپنانے اور مجوسیوں کے شعار کی مخالفت کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔

اسلامی شعار کو چھوڑ کر کسی گمراہ قوم کا شعار افتیار کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اسلامی شعار کو چھوڑ کر کسی گمراہ قوم کا شعار افتیار کرنا حرام ہے۔ چنانچہ کا ارشاد ہے:

من تشبه بقوم فهو منهم - جو شخص کی قوم کی مشابهت کرے وہ (جامع صغیرص ۸ 'ج ۲) اننی میں سے ہوگا۔

پس جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں وہ مسلمانوں کا شعار ترک کرکے اہل کفر کا شعار اپناتے ہیں 'جس کی مخالفت کارسول اللہ ﷺ نے تھم فرمایا۔اس لئے ان کو وعید نبوی ﷺ سے ڈرنا چاہئے کہ ان کا حشر بھی قیامت کے دن انمی غیر قوموں میں نہ ہونعو ذباللہ۔

ہم- ..... پانچویں حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ مونچیں نہیں کو اتے وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں۔ فلا ہرہے کہ یمی حکم داڑھی منڈ انے کا ہے۔ پس بی ان لوگوں کے لئے بہت ہی سخت وعید ہے جو محض نفسانی خواہش یا شیطانی اغواکی وجہ سے آنخضرت ﷺ
 ان کے لئے اپنی جماعت سے خارج ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں 'کیا کوئی

مسلمان جس کو رسول اللہ ﷺ سے ذراہمی تعلق ہے اس دھمکی کو ہر داشت کر سکتا ہے؟

اور آنخفرت ﷺ کو داڑھی منڈانے کے گناہ سے اس قدر نفرت تھی کہ جب شاہ ایران کے قاصد آنخفرت ہے ان کی حدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں۔ داڑھیاں منڈی ہوئی آفور مونچیں بڑھی ہوئی تھیں۔

فكره النظر اليهما - وقال ويلكما من امركما بهذا؟ قال امرنا ربنا يعنيان كسرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ربى امرنى باعفاء لحيتي وقص شاربي -(البداية والنابيج ٣٠٠ ١٠٤ على الصحابة ١٥٠٥ الله ١١٥)

رجمہ: پس آخضرت ﷺ نے ان کی طرف نظر کرناہمی پند نہ کیا اور فرمایا تمہاری ہلاکت ہو تمہیں یہ شکل بگاڑنے کاکس نے حکم دیا ہے؟ وہ بولے کہ یہ ہمارے رب یعنی شاہ ایران کا حکم ہے۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایالیکن میرے رب نے تو مجھے داڑھی بردھانے اور موفیس کوانے کا حکم فرمایا ہے۔

پس جو لوگ آنخفرت علیہ کے رب کے علم کی خلاف ورزی کرکے جو سیوں کے خدا کے علم کی خلاف ورزی کرکے جو سیوں کے خدا کے علم کی پیروی کرتے ہیں ان کو سوبار سوچنا چاہئے کہ وہ قیامت کے دن آنخفرت علیہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اگر آنخفرت علیہ فرمائیں کہ تم اپنی شکل بگاڑنے کی وجہ سے ہماری جماعت سے خارج ہو تو شفاعت کی امید کس سے رکھیں گے؟

۵- ..... اس بانچویں حدیث سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ مونچیں بردھانا (اور اس طرح داڑھی منڈانا اور کترانا) حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ آنخفرت ﷺ کسی گناہ کبیرہ پر بی ایسی وعید فرما سکتے ہیں کہ ایساکرنے والا ہماری جماعت سے نہیں ہے۔

١- ..... چمٹى حديث ميں انخفرت عليہ نے لعنت فرمائی ہے ان مردول يرجو

عور تول کی مشابهت کریں اور ان عور تول پر جو مردول کی مشابهت کریں۔اس حدیث کی شرح میں ملاعلی قاری "صاحب مرقاۃ لکھتے ہیں کہ دو لعن اللہ" کا فقرہ 'جملہ بطور بد دعا بھی ہوسکتا ہے یعنی ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو اور جملہ خبر یہ بھی ہوسکتا ہے یعنی ایسے لوگوں پر اللہ تعالی لعنت فرماتے ہیں۔

داڑھی منڈانے میں گذشتہ بالا قباحتوں کے علاوہ ایک قباحت عورتوں سے مشاہت کی بھی ہے اکیونکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان اللہ تعالی نے داڑھی کا امتیاز رکھا ہے۔ پس داڑھی منڈانے والا اس امتیاز کو مثاکر عورتوں سے مشاہت کرتا ہے جو خدااور رسول سے کے لعنت کاموجب ہے۔

ان جمام نصوص کے پیش نظر فقه امت اس پر متفق ہیں کہ واڑھی بڑھانا واجب ہے اور بید اسلام کاشعار ہے ' اور اس کا منڈ انا یاکترانا (جب کہ حد شری ہے کم ہو) حرام اور گناہ کبیرہ ہے ' جس پر رسول اللہ عظیہ نے شخت وعیدیں فرمائی ہیں ' اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس فعل حرام ہے بچنے کی توفیق عطافرہائے ۔ حج ۲۔ ..... احادیث بالا ہیں واڑھی کے بڑھانے کا تھم دیا گیا ہے اور ترفدی کتاب اللوب (ص ۱۰۰ نج ۲) کی ایک روایت ہیں جو سند کے اعتبار سے کمزور ہے یہ وکر کیا گیا ہے کہ آنخضرت سے کے برای مبارک کے طول وعرض سے زائد بال کاف ویا کرتے ہے ۔ اس کی وضاحت تھے بخاری کتاب اللباس (ج ۲ من میل کاف ویا کرتے ہے ۔ اس کی وضاحت تھے بخاری کتاب اللباس (ج ۲ من میل کاف ویا کرتے ہوئے ۔ اس کی وضاحت تھے بخاری کتاب اللباس (ج ۲ من میل کاف ویا کرتے ہوئے ۔ اس کی وضاحت تھے بخاری کتاب اللباس (ج ۲ من میل کاف ویا کر زائد حصہ فارغ ہونے کے موقع پر احرام کھولتے تو واڑھی کو مٹھی ہیں لے کر زائد حصہ فارغ ہونے کے موقع پر احرام کھولتے تو واڑھی کو مٹھی ہیں لے کر زائد حصہ کاف ویا کرتے تھے ۔ حضرت ابو ہریرہ کیا ہے ہی اس مضمون کی روایت منقول مقدار کم از کم لیک مشت ہے ۔ (ہدایہ کتاب الصوم)

پس جس طرح داڑھی منڈ انا حرام ہے اس طرح داڑھی ایک مشت سے کم کر نابھی حرام ہے ۔ در مختار میں ہے: واما الاحذ منها وهى دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومخنئة الرجال فلم يبحه احد. واحذ كلها فعل

یھو د الهند و بحوس الاعاجم. (ثانی طبع جدیدس ۴۱۸ ن ج ۲)
ترجمہ: دواور داڑھی کرانا 'جب کہ وہ ایک مشت ہے کم ہو جیسا کہ
بعض مغربی لوگ اور بیجرے فتم کے آدمی کرتے ہیں 'پس اس کو
کی نے جائز نہیں کما 'اور پوری داڑھی صاف کر دینا تو ہندوستان
کے بہودیوں اور عجم کے مجوسیوں کافعل تھا"۔

یمی مضمون فتح القدیر ص ۷۷ج ۲ اور بحرالرائق (ص ۳۰۲ ج ۲) میں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث وہلوی اشعة اللمعات میں لکھتے ہیں:

حلق کردن لحیه حرام است و گذاشتن آل بفتر قبضه واجب است - (ص ۱۵۲۲۸)

ترجمہ: "واڑھی منزانا حرام ہے اور لیک مشت کی مقدار اس کا بردھانا واجب ہے (پس اگر اس سے کم ہو تو کترانا بھی حرام ہے)"۔ الداد القتادی میں ہے:

" واڑهی رکھنا واجب ب اور قبضہ سے زائد کو انا حرام ہے۔ لقوله علیه السلام خالفوا المشرکین اوفروا اللحی متفق علیه و الدر المختار یحرم علی الرحال قطع لحیته وفیه السنة فیها القبضة

ترجمہ: دکیونکہ آنخفرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ مشرکین کی خالفت کرو۔ داڑھی پردھاؤ (بخاری ومسلم) اور در مخاریں ہے کہ مردک لئے داڑھی کا کا ثنا حرام ہے اور اس کی مقدار مسنون ایک مشت ہے "۔

ج - ٣ ..... جو حافظ داڑھی منڈاتے پاکتراتے ہوں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب اور فاسق ہیں - تراو تحمیں بھی ان کی امامت جائز نہیں ' اور ان کی اقتراء میں نماز مکروہ تحری (یعنی عملاً حرام) ہے - اور جو حافظ صرف رمضان المبارک میں داڑھی رکھ لیتے ہیں اور بعد میں صاف کرا دیتے ہیں ان کا بھی کی تھم ہے۔ ایسے مخص کو فرض نماز اور تراو سے میں امام بنانے والے بھی فاسق اور گنگار ۔۔

ج - ہ ..... اس سوال کا جواب بھے کے لئے یہ اصول ذہن نشین کر لینا ضروری ہے ۔ ہ اسلام کے کسی شعار کا غراق اڑانا اور آنخفرت کے گئی سنت کی تحقیر کرنا کفر ہے ، جس سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے ۔ اور یہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ آنخفرت کے این کے داڑھی کو اسلام کا شعار اور انبیا کر ام علیم السلام کی متفقہ سنت فرمایا ہے ، اپس جو لوگ من فطرت کی بنا پر داڑھی سے نفرت کرتے ہیں ، اس حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ، ان کے اعزہ میں سے اگر کوئی داڑھی رکھنا چاہے اسے روکتے ہیں یا اس پر طعنہ زنی کرتے ہیں ، اور جو لوگ دولها کے داڑھی منڈائے بغیراسے رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے ، ایسے لوگوں کو داڑھی منڈائے بغیراسے رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے ، ایسے لوگوں کو داڑھی منڈائے بغیراسے رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے ، ایسے لوگوں کو داڑھی منڈائے بغیراسے رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے ، ایسے لوگوں کو داڑھی منڈائے بغیراسے دشتہ مولانا اشرف علی تھانوی میود اصلاح الرسوم ، نکاح کی تجدید کریں ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی میود اصلاح الرسوم ، میار کھتے ہیں :

دد منجلد ان رسوم کے داڑھی منڈانا یا کٹانا' اس طرح ہے کہ ایک مشت سے کم رہ جائے' یا مونچیس بردھانا' جو اس زمانے میں اکثر نوجوانوں کے خیال میں خوش وضعی سمجی جاتی ہے - حدیث میں ہے کہ دد بردھاؤ داڑھی کو اور کتراؤ مونچھوں کو''۔ روایت کیا ہے اس کو بخاری ومسلم نے -

حضور ﷺ نے صیغہ امرے دونوں تھم فرمائے ہیں اور امر حقیقاً وجوب کے لئے ہوتا ہے ہیں معلوم ہوا کہ بید دونوں تھم واجب ہیں اور واجب کا ترک کرنا حرام ہے۔ پس داڑھی کا کٹانا اور مونچیس بردھانا دونوں فعل حرام ہیں۔ اس سے زیادہ دوسری حدیث میں ذکور ہے۔ ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ سے نے دوجو شخص اپنی لیس نہ لے وہ ہمارے گروہ سے نہیں -روایت کیا اس کو احمد اور ترندی اور نبائی نے -

جب اس کا گناہ ہونا ثابت ہو گیا تو جو لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں اور اس کو پیند کرتے ہیں۔ اور داڑھی بڑھانے کو عیب جانے ہیں ' بلکہ داڑھی پر ہنتے ہیں اور ان کی جو کرتے ہیں ان سب مجموعہ امور سے ایمان کا سالم رہنا از بس دشوار ہے ۔ ان لوگوں کو واجب ہے کہ اپنی اس حرکت سے تو بہ کریں اور ایمان اور نکاح کی تجدید کریں اور اپنی صورت موافق عکم اللہ اور رسول کے بناویں''۔

ج ۔ ..... جو حضرات سفر حج کے دوران یا حج سے واپس آگر داڑھی منڈاتے یا کتراتے ہیں 'ان کی حالت عام لوگوں سے زیادہ قابل رحم ہے 'اس لئے کہ وہ خداکے گھر میں بھی کبیرہ گناہ سے باز نہیں آتے 'حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی حج مقبول کی جو اور بعض اکابر نے حج مقبول کی علامت سے لکھی ہے کہ حج سے آدمی کی زندگی میں دینی انقلاب آجائے لیمن وہ حج کے بعد طاعات کی یابندی اور گناہوں سے نیجنے کا اہتمام کرنے گئے۔

ج کے بعد طاعات کی پابندی اور گناہوں سے نیخے کا اہتمام کرنے گئے۔
جس شخص کی زندگی میں ج سے کوئی تغیر نہیں آیا، اگر پہلے فرائض کا اگرک تھا تو اب بھی ہے، اور اگر پہلے کبیرہ گناہوں میں بتلا تھا تو ج کے بعد بھی بدستور گناہوں میں بتلا تھا تو ج نہیں محض بدستور گناہوں میں ملوث ہے۔ ایسے شخص کا جج در حقیقت جج نہیں محض سیروتفر کے اور چات پھرت ہے اگو فقتی طور پر اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن حج کے ثواب اور بر کات اور ثمرات سے وہ محروم رہے گا۔ کتنی حسرت وافسوس کی مقام ہے کہ آدی ہزاروں روپے کے مصارف بھی اٹھائے اور سفر کی مشقتیں برداشت کرے اس کے باوجود اسے گناہوں سے تو بھی توفیق نہ ہو۔ اور جسا گیا تھا ویبا ہی خالی ہاتھ واپس آجائے۔ اگر کوئی شخص سفر ج کے دوران زنا اور چوری کا ارتکاب کرے اور اسے اپنے اس فعل پر ندامت بھی نہ ہو اور نہ اور چوری کا ارتکاب کرے اور اسے اپنے اس فعل پر ندامت بھی نہ ہو اور نہ اس سے تو بہ کرے تو ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ اس کا ج کیبا ہوگا؟ داڑھی

منڈانے کاکبیرہ گناہ ایک اعتبار سے چوری اور بدکاری سے بھی بدتر ہے کہ وہ وہ وقتی گناہ ہیں الیکن داڑھی منڈانے کا گناہ چو ہیں گھنٹے کا گناہ ہے ۔ آدمی داڑھی منڈاکر نماز پڑھتا ہے 'روزہ رکھتا ہے 'ج کا احرام باندھے ہوئے ہے 'لیکن اس کی منڈی ہوئی داڑھی عین نماز'روزہ اور ج کے دوران بھی آنخضرت کے کی منڈی ہوئی داڑھی عین نماز' روزہ اور ج کے دوران بھی آنخضرت کے کی منڈی ہوئی داران بھی حرام کا زبان سے اس پر لعنت بھیج رہی ہے 'اور وہ عین عبادت کے دوران بھی حرام کا مرتکب ہے ۔ حضرت شخ قطب العالم مولانا محمد ذکریا کاندھلوی ثم مدنی نور اللہ مرقدہ اپنے رسالہ ''دواڑھی کا وجوب'' میں تحریر فرماتے ہیں:

دو بجھے ایسے لوگوں کو (جو داڑھی منڈاتے ہیں) دیکھ کریہ خیال ہوتا قا کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں 'اور اس حالت میں (جب داڑھی منڈی ہوئی ہو) اگر موت واقع ہوئی تو قبر میں سب سے پہلے سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ انور کی زیارت ہوگی تو کس منہ سے چرہ انور کا سامناکریں گے۔

اس کے ساتھ ہی بار بار سے خیال آنا تھا کہ گناہ کبیرہ زنا' لواطت' شراب نوشی' سود خوری وغیرہ توبہت ہیں۔ مگر وہ سب وقتی ہیں۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: لا یزنبی الزانبی و ھو مومن – الحج. لیعنی جب زنا کار زناکر تا ہے تو وہ اس وقت مومن

نهیں ہوتا۔

مطلب اس حدیث کا مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ زنا کے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے۔لیکن زنا کے بعد وہ نور ایمانی مسلمان کے پانس واپس آجاتا ہے۔ مگر قطع لحیه (داڑھی منڈانا اور کترانا) ایما گناہ ہے جو ہروقت اس کے ساتھ رہتا ہے 'نماز پڑھتا ہے تو بھی یہ گناہ ساتھ ہے 'روزہ کی حالت میں 'جج کی حالت میں غرض ہر عبادت کے وقت یہ گناہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے ''۔

(داڑھی کا وجوب ص م

پس جو حضرات حج و زیارت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ خدا اور رسول ﷺ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی مسنح شدہ شکل کو درست کریں اور اس گناہ سے چی تو بہ کریں 'اور آئندہ ہمیشہ کیلئے اس نعل حرام سے بہنے کا عزم کریں 'ورنہ خدانخو استہ ایسا نہ ہو کہ شخ سعدی "کے اس شعر کے مصداق بن جائیں ۔

خرعييلي اگر به مكه رود چو بيايد ہنوزخر باشد

(عیسلی کا گدھا آگر کے بھی چلا جائے جب واپس آئے گا تب بھی گدھا جی رہے گا)

انمیں میہ بھی سوچنا چاہئے کہ وہ روضہ اطهر پر سلام پیش کرنے کے لئے کس منہ سے حاضر ہول گے۔ اور آنخضرت ﷺ کو ان کی بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر ۔ کتنی اذبت ہوتی ہوگی؟

ج - ان حضرات کا جذبہ بظا ہربت اچھا ہے اور اس کا منشا داڑھی کی حرمت وعظمت ہے ۔ لیکن اگر ذراغورو قامل سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ خیال بھی شیطان کی ایک چال ہے جس کے ذریعہ شیطان نے بہت سے لوگوں کو دھوکا دے کر اس فعل حرام میں مبتلا کر دیا ہے ۔ اس کو ایک مثال سے بچھے ۔ ایک مسلمان دو سروں سے دغا فر یب کرتا ہے جس کی وجہ سے پوری اسلامی برادری بدنام ہوتی ہے 'اب اگر شیطان اسے یہ ٹی پڑھائے کہ تمہاری وجہ سے اسلام اور مسلمان بدنام ہورہے ہیں 'اسلام کی حرمت کا تقاضا ہے ہے کہ تم نعوذ باللہ اسلام کو چھو ڈکر سکھ بن جاؤ 'توکیا اس وسوسہ کی وجہ سے اس کو اسلام چھو ڈ دینا چاہئے؟ جہیں ابلکہ اگر اس کے دل میں اسلام کی واقعی حرمت وعظمت ہے تو دہ اسلام کو نہیں چھو ڈے گابلکہ ان برائیوں سے کنارہ کئی کرے گاجو اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا موجب ہیں ۔ ٹھیک ای طرح اگر شیطان سے وسوسہ ڈالٹا ہے مسلمانوں کی بدنامی کا موجب ہیں ۔ ٹھیک ای طرح اگر شیطان سے وسوسہ ڈالٹا ہے مسلمانوں کی بدنامی کو گام کروگے تو داڑھی والے بدنام ہوں گے اور سے کہ اگر تم داڑھی رکھ کر برے کام کروگے تو داڑھی والے بدنام ہوں گے اور سے کہ اگر تم داڑھی رکھ کر برے کام کروگے تو داڑھی والے بدنام ہوں گے اور سے کہ اگر تم داڑھی رکھ کر برے کام کروگے تو داڑھی والے بدنام ہوں گے اور سے کہ اگر تم داڑھی رکھ کر برے کام کروگے تو داڑھی والے بدنام ہوں گے اور سے کہ اگر تم داڑھی رکھ کر برے کام کروگے تو داڑھی والے بدنام ہوں گے اور سے کو کام کروگے تو داڑھی والے بدنام ہوں گے اور سے کو کی کام

چیز داڑھی کی حرمت کے خلاف ہے 'تو اس کی وجہ سے داڑھی کو خیرباد نہیں کہا جائے گا۔بلکہ ہمت سے کام لے کر خود الن برے افعال سے بیخنے کی کوشش کی جائے گی جو داڑھی کی حرمت کے منافی ہیں اور جن سے داڑھی والوں کی بدنای ہوتی ہے ۔

ان حفرات نے آخر یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ ہم داڑھی رکھ کر اپنے برے اعمال نہیں چھو ڈیں گے؟ اگر ان کے دل میں واقعی اس شعار اسلام کی حرمت ہے تو عقل اور دین کا تقاضا ہے ہے کہ وہ داڑھی رکھیں 'اور یہ عزم کریں کہ انشاء اللہ اس کے بعد کوئی کبیرہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہوگا۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں اس شعار اسلام کی حرمت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں ۔ بسرحال اس موہوم اندیشہ کی بناء پر کہ کہیں ہم داڑھی رکھ کر اس کی حرمت کے قائم رکھنے میں کامیاب نہ ہوں 'اس عظیم الثان شعار اسلام سے محروم ہو جاناکی طرح بھی سجے نہیں ہے 'اس لئے تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ شعار اسلام کو خود بھی اپنائیں اور معاشرہ میں اس کو زندہ کرنے کی پوری کوشش شعار اسلام کو خود بھی اپنائیں اور معاشرہ میں اس کو زندہ کرنے کی پوری کوشش کریں کا کھر ہو 'اور وہ کریں کا کھر ہو 'اور وہ کی ایس کے دن مسلمانوں کی شکل وصورت میں ان کا حشر ہو 'اور وہ کریں کا گھر ہو 'اور وہ کریں کا گھر ہو 'اور وہ کی کا گھر ہو 'اور وہ کہ کریں کا گھر ہو 'اور وہ کی کا گھر ہو 'اور وہ کی گھر کی گھر کی ہو کی گھر کو کر کی گھر کر کی گھر کھر کی گھر کر کی گھر کی کھر کی گھر کی گھر

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتى يدخلون الجنة الامن ابي، قالوا ومن يأبى -قال من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ابى .
( هج بخاري ٢٥ من ١٩٠١)

ترجمہ دو حضرت الو ہررہ ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ' میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے 'گر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنم الجمعین نے عرض کیا کہ انکار کون کر تا ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا' اور جس نے میری تھم عدولی کی اس نے انکار کر دیا''۔ داڑھی منڈانے والے کے فتو کا کی شرعی حیثیت

س ..... آج کل ٹی وی پر ماؤرن قتم کے مولوی فقے دیتے ہیں یعنی ایسے مولوی جو کلین شیو کرکے اور پینٹ پہن کے ٹی وی پر آتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کے جوابات دیتے ہیں۔سوال سے ہے کہ ایسے لوگوں کے فقے پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟

ج ..... دا ڑھی منڈانے والا کھلا فاسق ہے اور فاسق کی خبر دنیوی معاملات میں بھی قابل اعتاد نہیں' دینی امور میں کیونکر ہوگی؟

قبضہ سے کم داڑھی رکھنے کے باطل استدلال کاجواب

س ۱۰ ..... عام طور پر علاء کرام کی تحریوں میں پڑھا ہے کہ اسلام ہے واڑھی برھانے اور موقیس کرانے کا حکم ویا ہے نیز ہے کہ اسلام میں واڑھی سلیم کی جائے گی تو اس کی حد کم از کم کیمشت ہوگی۔ اس حد سے کم مقدار کی واڑھی نہ سنت کے مطابق ہے اور نہ ہی شریعت میں معتر۔ مجھے صرف سے معلوم کرنا ہے کہ اگر اسلام نے واڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے جو کہ ضد ہے کم کرنے کی تو حضرت این عمرﷺ نے قبضہ سے زائد واڑھی کیوں ترشوا دی تھی۔ کیا بڑھانا اور ترشوانا ایک دو سرے کی ضد نہیں۔

ج- ا ..... واڑھی بردھانے کی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما سے مردی ہے اور اننی سے قبضہ سے زائد کے تراشنے کاعمل مردی ہے 'جس سے ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی بردھانے کے وجوب کی حدقبضہ ہے 'اس سے زیادہ واجب نہد

س ٢- ..... پاکتان سے ایک عالم دین نے داڑھی کے متعلق لکھا ہے جس کا خلاصہ بول ہے کہ داڑھی کے متعلق لکھا ہے جس کا خلاصہ بول ہے کہ داڑھی کے متعلق نبی ﷺ نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی۔ صرف یہ ہدایت فرمائی ہے کہ رکھی جائے۔ البتہ داڑھی رکھنے میں فاسقین کی صفت سے پر بیز کریں 'اور اتن داڑھی رکھ لیں جس پر عرف عام میں داڑھی

رکھنے کا اطلاق ہوتا ہے۔ دیکھنے میں ایبابھی نہ گے کہ جیسے چند یوم سے داڑھی نہیں مونڈی اور دیکھنے والا بید دھوکہ نہ کھائے تو شارع کا منشا پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے بید پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کیا داڑھی رکھنے یعنی اس کی مقد ارمیں اختلاف ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ بعض کے نزدیک داڑھی بڑھانا یعنی اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا ہی میں سنت ہے 'اور بعض کے نزدیک مٹھی بھر داڑھی رکھنا ہی مسنون ہے 'اور اپنے حال پر چھوڑ نامکروہ ہے 'نور بعض کے نزدیک کوئی خاص حد مقرر نہیں۔ بس جو داڑھی عرف عام میں داڑھی ہووہ رکھنا مشروع ہے۔وضاحت طلب ہے۔

ج ۲- ..... ایک قبضہ تک برهانے کے وجوب پر تو اجماع ہے۔ اس سے کم کرتا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ البتہ قبضہ سے زیادہ میں اختلاف ہے 'بعض کے نزدیک زائد کا کاٹنا مطلقاً ضروری یا مباح ہے 'بعض کے نزدیک جج وعمرہ کا احرام کھولتے ہوئے حلق وقصر کے بعد قبضہ سے زائد کا تراش دینا متحب ہے 'عام حالات میں متحب نہیں۔ بعض کے نزدیک اگر داڑھی کے بال استے بڑھ جائیں کہ بدنما نظر آنے لگیں تو ان کو تراش دینا ضروری ہے 'الغرض اختلاف جو کچھ ہے قبضہ سے زائد میں ہے۔

ان عالم دین کابیکناکہ آنخفرت علیہ نے داڑھی کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی 'غلط ہے 'اس لئے کہ آنخفرت علیہ نے داڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا ہے کہ آنخفرت علیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کی داڑھیاں فیضہ سے زائد ہوتی تھیں 'البتہ بعض صحابہ مثلاً حضرت ابن عمر' حضرت عمراور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنهم سے قبضہ سے زائد کو تراشنے کاعمل منقول ہے ' حضرت ابو ہریہ دوایت میں 'جس کوضعیف قرار دیا گیا ہے ' آنخضرت علیہ اور وعمرہ کے موقع پر قبضہ سے زائد کا تراشنانقل کیا گیا ہے ' بیس آنخضرت علیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے عملی بیان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ داڑھی کی کم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے عملی بیان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ داڑھی کی کم سے

کم حد ایک قضہ ہے۔ ایک قضہ ہے کم کا تراشنا جائز نہیں 'کیونکہ اگر جائز ہوتا تو الخضرت ﷺ پوری عمر میں کم ہے کم ایک مرتبہ توبیان جواز کیلئے اس کو کر کے ضرور دکھاتے ' اور کسی نہ کسی صحابی ﷺ ہے بھی سے عمل ضرور منقول ہوتا 'پس فاسقین کی جس وضع کی مخالفت کا انخضرت ﷺ نے حکم فرمایا ہے وہ وضع کی عاصفہ کے کہ قبضہ ہے کہ قبضہ ہے کم تراشی جائے۔

س - ۳ ..... مذہبی کتب میں اور علاء کرام کی تحریروں میں سے بات موجوجہ کہ ایک مٹھی سے کم کو کسی نے جائز نہیں کما اور اس پر اجماع ہے 'لیکن علامہ عینی" عمدة القارى كتاب اللباس باب تقليم الاظفار مين توفيرلحيه كى مديث كى شرح كرتے ہوئے امام طبرى "كے حوالے سے فرماتے بيں -رسول الله عليہ سے اس بات کی ولیل ثابت ہے کہ (واڑھی بردھانے کے متعلق) مدیث کا علم عام نہیں بلکہ اس میں شخصیص ہے ' اور داڑھی کا اپنے حال پر چھوڑ دینا ممنوع اور اس كا ترشوانا واجب ہے - البته سلف میں اس كى مقدار اور حد كے معاملے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا اس کی حد لمبائی میں ایک مٹھی سے برھ جائے اور چوڑائی میں بھی پھیل جانے کی وجہ سے بری معلوم ہو ..... بعض امحاب اس بات کے قائل ہیں کہ لسبائی اور چوڑائی میں کم کرائے بشرطیکہ بہت چھوٹی نہ ہو جائے۔ای کے بعد فرماتے ہیں۔اس کا مطلب میرے نزویک سے ہے کہ داڑھی کا ترشوانا اس حد تک جائز ہے کہ وہ عرف عام سے خارج نہ ہو

ج - ٣ .... جن مذہبی کتابوں میں یہ نقل کیا ہے کہ ایک قضہ سے کم کرنے کو کئی نے ہیں مباح نہیں کہا اور یہ کہ اس پر اجماع ہے ' یہ نقل بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ ائمہ فقہا کے جو مذاہب مدون ہیں ۔ یا جن کے اقوال کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں ۔ ان سب سے کبی معلوم ہوتا ہے کہ واڑھی کا قبضہ سے کم کرنا حرام ہے' جہاں تک علامہ عینی ﷺ کی عبارت کا تعلق ہے ' علامہ عینی ﷺ نے امام

طری " کے کلام کی تلخیص کی ہے اور آپ نے علامہ عینی ﷺ کی عبارت کا خلاصہ نقل کر دیا ہے ۔ ہسرحال اس میں دو باتیں قابل توجہ ہیں 'اول سے کہ آپ کی نقل کر دہ عبارت میں جو دو قول نقل کئے گئے ہیں' ان پر ظاہری نظر ڈالنے سے یہ شبہ ہوتاہے (اور مین شبہ آپ کے سوال کا منشاہے) کہ پہلا فریق تو داڑھی کی حد ایک قبضہ مقرر کرتا ہے اور زائد کو کاشنے کا تھم دیتا ہے اور دو سرا فرین قبضہ سے کم کو بھی کاشنے کی اجازت دیتا ہے۔ دوبشرطیکہ بہت چھوٹی نہ ہو جائے۔ "گر عبارت کا مطلب صریحا غلط ہے۔ جیسا کہ میں اویر بتا چکا ہوں سلف میں سے کسی سے بھی قبضہ سے کم داڑھی کاٹنے کی اجازت منقول نہیں ' علامہ عینی ''نے جو اختلاف نقل کیا ہے وہ مانوق القبضه میں ہے۔اور ان کا مطلب بیہ ہے کہ بعض سلف نے تو کامنے کی صاف صاف حد مقرر کر دی ، قبضہ ے زائد کو کاٹ دیا جائے ۔ گویا ان حضرات کے نزدیک واڑھی بس ایک بضہ تك ركھى جائے 'زيادہ نہيں -اس كے برعكس بعض اس كى تعيين نہيں كرتے كه واڑھی بس ایک ہی قبضہ رکھی جائے 'وہ قبضہ سے زیادہ رکھنے کے قائل ہیں البتہ طول وعرض سے معمولی تراشنے کی اجازت دیتے ہیں۔بشرطیکہ بیہ تراش خراش الی نمایاں نہ ہو کہ جس سے داڑھی چھوٹی نظر آنے لگے۔پس سلف کا بیہ افتلاف بھی بھنہ سے زائد کے تراشنے نہ تراشنے میں ہے۔ بھنہ سے کم میں نبيں -

دو سری قابل توجه بات علامه عینی کابیه قول ہے:

جس کا ترجمہ آپ نے بیہ نقل کیا ہے کہ ''اسکا مطلب میرے نز دیک بیہ ہے کہ واڑھی کا ترشوانا اس حد تک جائز ہے کہ وہ عرف عام سے خارج نہ ہو جائے''۔

دیکنا یہ ہے کہ یہ عرف الناس جس کو آپ نے عرف عام سے تعبیر فرمایا ہے کہ اس سے من لوگوں کا عرف مراد ہے؟ آیا لیسے معاشرہ کا عرف جوضیح اسلامی

معاشرہ کی عکاسی کرتا ہو؟ یا ایسے معاشرہ کا عرف جس پر فسق و فجور اور ہوائے نفس کاغلبہ ہو؟ غالبًا سوال لکھتے وقت آنجناب کے زہن میں عرف عام کی یمی دو سری صورت ہوگی۔لیکن اگر آپ ذرای توجہ سے کام لیتے تو واضح ہو جاتا کہ یها ب علامہ عینی تقسلف کے مسلک میں گفتگو کر رہے ہیں اور سلف صالحین کالفظ عموماً محابہ وتابعین رضی الله عنم کے لئے استعال ہوتا ہے۔اس لئے اس عبارت میں اننی کا عرف عام سراد ہے۔اننی کاعرف صحیح اسلامی معاشرہ کی نمائندگی کر آہے اور اننی کے عرف کو بطور سند اور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔اب ریکھے کہ بات کیا نکلی؟ بات سے نکلی کہ صحابہ " وما بعین" کے دور میں عام طور سے جتنی داڑھی رکھنے کارواج تھا اس سے کم کرناسلف کی اس دو سری جماعت کے نزدیک جائز نہیں۔اب میں پوچھتا ہوں کہ محابہ ۔ وتابعین "کا عرف عام توالگ رہا؟ کیا کسی ایک صحابی یا تابعی سے بھی ایک مشت سے کم وارهی رکھنا ثابت ہے؟ اگر نہیں! تو علامہ عینی ﷺ کی عبارت سے ایک قبضہ ے کم داڑھی رکھنے کا جواز کیسے نکل آیا؟ سرحال علامہ عینی سی عبارت میں نہ تو قبضہ سے کم تراشنا مرادہ اور نہ لوگوں کے عرف عام سے بگڑے ہوئے معاشرے کا عرف عام مرادہ۔

داڑھی کے ایک قبضہ ہونے سے کیا مراد ہے

س ..... داڑھی ایک قبضہ ہونی چاہئے۔یہ قبضہ کماں سے شروع ہوتاہے؟ آیا لیوں کے بینچ سے یا ٹھوڑی کے بینچ سے قبضہ ڈالنا چاہئے۔پھر جمال تک چار انگلیوں کا گھیر آجائے؟

ج ..... ٹھوڑی کے نیچے سے ایعنی بال ہر طرف سے ایک قبضہ ہونے چاہیں۔

برى مونچھوں كا تھم

س ..... ایک شخص کی موخچیس اتنی بردی ہیں کہ پانی وغیرہ پینے وقت موخچیس اس

پانی وغیرہ کے ساتھ لگ جاتی ہیں تو الی مونچھوں اور اس پانی وغیرہ کا کیا تھم ہے؟

. ج ..... اتن بردی مونچیں رکھنا شرعاً گناہ ہے۔ حدیث میں آباہے:

عن زيد بن ارقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يا حذ من شاربه فليس منا . (مكرة م ٢٨١)

م یہ حصورت میں کا ارشادہ کہ جو شخص مو چیس نہیں تراشتا ترجمہ: استخصرت میں کا ارشادہ کہ جو شخص مو چیس نہیں تراشتا وہ ہم میں سے نہیں - (معکوة م ۸۱۱)

داڑھی تمام انبیاء علیم السلام کی سنت ہے اور فطرت صحیحہ کے عین مطابق ہے

س ..... کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے اور کیوں؟
ج ..... اسلام میں مردول کو داڑھی رکھنے کا ٹاکیدی تھم ہے اور بید کی وجہ سے ضروری ہے اول: آنخضرت علیہ نے داڑھی رکھنے کو ان اعمال میں سے شار کیا ہے جو تمام انبیاء کرام علیم السلام کی سنت ہیں 'پس جس چیز کی پابندی حضرت ہو تمام السلام سے لے کر آنخضرت خاتم النبیدن علیہ السلام سے لے کر آنخضرت خاتم النبیدن علیہ تک خدا کے سارے نبیول نے کی ہو ایک مسلمان کے لئے اس کی پیروی جس درجہ ضروری ہو سکتی ہے وہ آپ خودی اندازہ کر سکتے ہیں۔

دوم: پھر آنخفرت ﷺ نے داڑھی بردھانے اور لیس تراشنے کو فطرت فطرت عمل فطرت محل خطرت محل کہ داڑھی تراشنا فلاف فطرت عمل کے داڑھی مطابق عمل کرنا اور خلاف فطرت صحیحہ کے مطابق عمل کرنا اور خلاف فطرت سے گریز کرناجس قدر ضروری ہوسکتاہے وہ واضح ہے۔

سوم: یہ کہ آنخفرت ﷺ نے امت کو اس کا ٹاکیدی تھم فرمایا ہے۔اور آپﷺ کے تاکیدی احکام کا ضروری ہوناسب کو معلوم ہے۔ چارم: بید که آنخفرت الله ناس کاهم فرمات ہوئے بید آکید فرمائی ہوئے بید آگید فرمائی ہو کہ ددمشرکوں کی مخالفت کرو"۔ اور آیک دو سری حدیث میں فرمایا که درمجوسیوں کی مخالفت کرو"۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخفرت الله نامانی داڑھی تراشنا بد دین قوموں کا شعار تھا اور آنخفرت آلله نے اپنی امت کو ان گراہ قوموں کی خلاف فطرت تھلید کرنے سے منع فرمایا۔ آیک حدیث میں ہے کہ دجو شخص کی قوم کی مشابهت کرے گا۔وہ انہیں میں سے شار ہوگا۔" سیرت کی کتابوں میں بید واقعہ مذکور ہے کہ شاہ ایران کے سفیر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں۔ آپ الله نے ان کی منخ شدہ شکل دکھے کر اظہار نفرت کے طور پر فرمایا: دبیہ کیا شکل بنا رکھی ان کی منخ شدہ شکل دکھے کر اظہار نفرت کے طور پر فرمایا: دبیہ کیا شکل بنا رکھی ہا ہوگی ہے۔ آپ آلله کی ددہمیں ہمارے خدا (شاہ ایران) نے اس کا حکم کیا ہے "۔ آپ آلله نوی یک دوہمیں ہمارے خدا (شاہ ایران) نے اس کا حکم کیا ہے "۔ آپ آلله نوی یک نوی ان سے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔

بینجم: چونکه داڑھی رکھنا انبیاء علیم السلام کی سنت اور صحح فطرت انسانی ہے اس لئے یہ مردانہ چرے کی زینت ہے۔ اور داڑھی تراشنا گویا مردانہ حسن وجمال کو مٹی میں ملانا ہے 'شاید اس پر یہ کما جائے کہ آج کل تو ریش تراشی (داڑھی منڈانے) کو موجب زینت مجھا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کی معاشرے میں بری اور گندی رسم کا رواج ہو جائے تو عام لوگ محض تقلیدا اس پر عمل کئے جاتے ہیں اور اسکی قباحت کی طرف نظر نہیں جاتی۔ ورنہ اس کا تجمیہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ وہ ریش تراشیدہ چرے کو آئینے میں دکھے لے اور پھر داڑھی داڑھی رکھ کر بھی آئینہ دکھے لے خود اس کا وجد ان فیصلہ کرے گا کہ داڑھی مونڈنے سے اس کی شکل منے ہو کر رہ جاتی ہے۔

ششم: الل تجربہ کا کہنا ہے کہ مردوں کے داڑھی کے بال اور عورتوں کے سرکے بال منہ کی فاضل رطوبتوں کو جذب کرتے ہیں کی وجہ ہے کہ جس کی داڑھی تھنی اور بھری ہوئی ہو' اس کے مسو ڑھے اور دانت مضبوط ہوں گے۔ بہ نسبت اس مخض کے جس کی داڑھی ہلکی ہو اور یکی وجہ ہے کہ مغرب میں چونکہ مرد داڑھی صاف رکھتے ہیں اور ان کی عورتیں سرکے بال کواتی ہیں اس لئے وہ مسو ڑھوں اور دانوں کی بیار ہوں میں عام طور پر بنتا ہیں وہ اجھے سے اجھے ٹو تھ پیٹ استعال کرتے ہیں گر گندہ دبنی کا مرض نہیں جاتا۔

صدر مملکت کو وفد نے داڑھی رکھنے کی دعوت کیول دی اقراء کے اسلامی صفحہ کے ایک مضمون میں پڑھا کہ علاء کرام کا ایک دفد صدر پاکستان سے ملا اور اس دفد نے صدر پاکستان کو ایک اسلامی شعار داڑھی رکھنے کی تلقین کی۔ اس سلسلے میں درج ذیل اشکالات ذہن میں آتے ہیں براہ کرم جواب مرحت فرائیں۔

س السبب كيا واڑھى اليا ہى اہم اسلامى شعارے كه اس كے لئے اسے مصارف الفاكر صدر سے ملاقات كى جائے اور انہيں اس كى دعوت دى جائے؟ سبب ٢- سبب من نے تو شاہ واڑھى ركھنامحض سنت ہے اس كوركيس تو ثواب موكا اور ندركيس توكوئى گناہ نہيں "كيا بيد درست ہے؟

س - ٣ ..... مندرجه بالامعلومات كے مطابق اس كام كے لئے براروں روپ كا خرچ اسراف نيس؟

س - ہم ..... پھر ہیں ممکن ہے کہ واڑھی نہ رکھنے کی صورت میں وہ ہرایک سے ہرایک بات کر سکتا ہے اور اس سے مخاطب پر اثر بھی ہوگا گر داڑھی رکھنے کی صورت میں تو وہ سکہ بند بند بند بند ہن گروہ کا فرد ہوگا جس سے یقینا اس کی بات کا وہ مقام نہیں رہے گا کیا اس غرض سے آگر کوئی فحض داڑھی نہ رکھے تو آل جناب کے خیال میں اس کو اجازت ہوئی چاہے ؟ از راہ کرم میرے ان سوالات کا جواب دے کر جھے اور میرے جیسے دو سرے مسلمانوں کے خدشات دور فرمائیں اس کے کہ آگر واقعی ہے ایسا ہی اہم اسلامی شعارہے تو اس سے کسی مسلمان کو اس سے کسی مسلمان کو

محروم نہیں ہونا چاہئے۔

ج ۱- ..... داڑھی کے اہم ترین اسلامی شعار ہونے میں توشیہ نہیں ' آنخضرت على ن اس كو مسلمانول كا امتيازى نشان قرار ديا ب چنانچه ارشاد ب "ايى وضع قطع میں مشرکول کی مخالفت کرو داڑھی بردھاؤ اور مونچیں کتراؤ" (بخاری ۔ اگر فوج کا کمانڈر انچیف کسی خاص ور دی کو اپنی فوج کا امتیا زی نشان قرار دے تو فرج کے کسی سیابی کے لئے اس کی مخالفت کی مخبائش نہیں رہ جاتی 'اب سوچئے کہ جس چیز کو امت کے نبی ﷺ نے اپنی امت کا اتنیازی نشان قرار دیا ہواس کی مخالفت كى امتى كے لئے كب روا ہوسكتى ہے؟ اور جواس بات كے جانے كے باوجود اینے نبی ﷺ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ امتی کملانے کا کیا منہ ر کھتاہے؟ آمخضرت ﷺ کو اس فعل بد (واڑھی منڈانے) سے الی نفرت تھی کہ جب سری شاہ ایران کے سفیربار گاہ عالی میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی اور مونجیس بر هی ہوئی تھیں ' آنخضرت ﷺ کو ان کی شکل ووضع ے کراہت آئی اور نمایت ناگوار لہے میں فرمایا تمماری ہلاکت ہو، تمہیں ایس بھونڈی اور مکروہ شکل بنانے کاکس نے کہا ہے؟ انہوںنے کہا کہ ہمیں ہمارے رب یعنی سری نے اس کا تھم ریا ہے ' آنخضرت علیہ نے فرمایا دولیکن میرے رب نے تو مجھے واڑھی بردھانے اور مونچیس کتروانے کا حکم فرمایا ہے" (البداية والنماية ص ١٩٦٩ ج محيات الصحابه ص ١١٥ ج)

اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی کٹانا مجوسیوں کے رب کا تھم ہے' اور داڑھی بڑھانا محمہ ﷺ کے رب کا تھم ہے' غور فرمائے جمال مجوسیوں کے رب کا تھم ایک طرف ہو اور دو سری طرف محمہ ﷺ کے رب کا تھم ہو ایک مسلمان کو س کے تھم کی تغیل کرنی چاہے؟

ج - ۲ ..... بیر آپ کو کس نے غلط ہتایا ہے کہ داڑھی رکھنا محض سنت اور کار تواب ہے اور نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں 'تمام فقهائے امت کے نز دیک ایک مشت داڑھی بڑھانا واجب ہے 'جیسا کہ و ترکی نماز واجب ہے 'اور داڑھی منڈانا اور آیک مشت ہے کم کرنا بالاجماع حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔
ج ۔ ۳ ۔ ..... مسلمانوں کی کسی مقتدر اور لائق احرام شخصیت کو (جیسا کہ صدر محرم ہیں) کسی امر واجب کی دعوت دینا اور اس پر خرج کرنا قطعاً اسراف اور فضول خرچی نہیں۔ تبلیغی جماعت کے سابق امام حضرت مولانا محمہ یوسف "دہلوی کے بارے میں یہ بات سی ہے کہ کسی شخص نے ان سے عرض کیا کہ آپ است مصارف اٹھا کر جماعتیں امریکہ جھیج ہیں کیا یہ اسراف نہیں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ساری دنیا کے خزانے خرچ کرکے امریکہ والوں کو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ساری دنیا کے خزانے خرچ کرکے امریکہ والوں کو سوداستا ہے۔ اس طرح اگر کوئی بندہ خدایہ جذبہ رکھتا ہے کہ ہمارے اعلیٰ حکام سوداستا ہے۔ اس طرح اگر کوئی بندہ خدایہ جذبہ رکھتا ہے کہ ہمارے اعلیٰ حکام کے چرے پر اسلام اور سنت کا نور ہو' اور وہ اس کے لئے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے تو انشاء اللہ اس کا یہ خرچ قیامت کے دن ''انفاق فی روپے خرچ کر دیتا ہے تو انشاء اللہ اس کا یہ خرچ قیامت کے دن ''انفاق فی سبیل اللہ''کی مد میں شار ہوگا' انشاء اللہ اس کا یہ خرچ قیامت کے دن ''انفاق فی سبیل اللہ''کی مد میں شار ہوگا' انشاء اللہ اس کا یہ خرچ قیامت کے دن ''انفاق فی سبیل اللہ''کی مد میں شار ہوگا' انشاء اللہ اس کا یہ خرچ قیامت کے دن ''انفاق فی سبیل اللہ''کی مد میں شار ہوگا' انشاء اللہ اِسْ اللہ''کی مد میں شار ہوگا' انشاء اللہ اِسْ اللہ''کی مد میں شار ہوگا' انشاء اللہ اِس کا ایت خرچ قیامت کے دن ''انفاق فی

ج - م ..... آپ کا چوتھا سوال تو بالکل ہی معمل اور احساس کمتری کا شکار ہے کاش! آپ کو حضرت فاروق اعظم ﷺ کا مید ارشاد یاد ہوتا "نحن قوم اعز نا الله بالاسلام" یعنی ددہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے عزت دی "۔

مسلمانوں کی ذات وہماندگی کا سب سے ہواسب سے کہ شیطان نے ان کے کان میں چھونک دیا ہے کہ آگر تم نے اسلام کے فلال مسلم پر عمل کیا تو فلال مسلمت فوت ہو جائے گی۔ اس ترقی یافتہ دور میں لوگ تہمیں کیا کہیں گئے؟ حالاتکہ مسلمان کی عزت اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں ہے؟ اور اسلام کے احکام کو چھو ڈنے میں ان کی ذات ورسوائی کا راز متحصر ہے، قرآن کریم میں ہے دور عزت اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور اہل

ایمان کے لئے لیکن منافق اس بات کو نہیں جانے '' مسلمانوں کا جو حاکم خدااور رسول کے احکام کا پابند ہو غیر مسلم بھی اسے عزت واحترام سے دیکھتے ہیں 'اور وہ پوری خود اعتادی کے ساتھ مختاکو کر سکتا ہے ' پھر تائید غیبی اور نفرت خداوندی اس کی پشت پناہ ہوتی ہے۔ بعض برے برے عیسائی اور سکھ اعلیٰ ترین عمدول پر فائز ہوتے ہوئے بھی داڑھی رکھتے ہیں جس کا اچھا اڑ ہوتا ہے۔

## داڑھی منڈوانے کو حرام کہناکیسا ہے

س ..... ایک حالیہ اشاعت میں دومسلمانوں کا امتیازی نشان "کے عنوان سے ایک سائل کے داڑھی سے متعلق سوالات کے جواب دیئے گئے تھے۔اس سلسلے میں کچھ سوالات میرے زبن میں بیں جن کے جوابات دے کر شکریہ کا موقع میں ۔بہتریہ ہوگا کہ اس کا جواب اخبار میں دیں آکہ جن لوگوں نے یہ مظمون پر مطابق وہ مزید مطمئن ہو سکیں۔

(۱) قرآن میں واضح طور پر بنایا گیاہے کہ طال وحرام کرنے کا اختیار صرف خدا کو ہے۔ اس کے علاوہ جس نے بھی کسی طال کو حرام یا حرام کو طال کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا (النحل ۱۱۱) المائدہ ہم وغیرہ)۔ اس کی تائید نبی کریم ﷺ کے ارشاد سے ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جس چیز کو طال خمرایا وہ حال ہے اور جن چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا وہ معاف ہیں النذا اللہ کی اس فیاضی کو قبول کروکیونکہ اللہ سے بھول چوک کا صدور نہیں ہوتا پھر آپ نے سورہ مریم کی آیت تلاوت فرمائی (ترجمہ: چوک کا صدور نہیں ہوتا پھر آپ نے سورہ مریم کی آیت تلاوت فرمائی (ترجمہ: اور تممارا رب بھولنے والا نہیں ہے) کسی چیز کو حرام وطال قرار دینے میں فضی ختمان امت کا روبیہ جو تھا اس کے متعلق امام شافعی سودکتاب الام "میں قاضی ابو یوسف" سے روایت کرتے ہیں۔

ودمیں نے بہت سے الل علم مشائح کو دیکھا ہے کہ وہ فتوی دینا پیند نہیں

کرتے اور کی چیز کو حلال وحرام کہنے کے بجائے کتاب اللہ میں جو پچھ ہے اس کو بلا تغییر بیان کرنے پر اکتفاکرتے ہیں۔ابن سائب جو ممتاز مابعی ہیں اکتے ہیں کہ اس بات سے بچو کہ تمهار احال اس شخص کا سا ہو جائے جو کہتاہے کہ اللہ نے فلال چيز طال كي ہے ' يا اسے پند ہے ' اور الله قيامت كے دن فرمائے گانه ميں نے اس کو حلال کیا تھا اور نہ مجھے پیند تھی ۔ای طرح تمہاراحال اس کھن کا سا مجی نہ ہو جائے جو کہنا ہے کہ فلال چیز اللہ نے حرام کر دی ہے لیکن قیامت کے دن الله تعالی فرمائے گا تو جھوٹا ہے میں نے نہ اسے حرام کیا تھا اور نہ اس سے رو کا تھا۔ ابر اہیم نعمی سے جو کہ کوفہ کے متاز فقہا ابعین میں ہے ہیں 'منقول ہے کہ جب ان کے اصحاب فتویٰ دیتے تو سہ مکروہ ہے یا اس میں کوئی حرج نہیں کے الفاظ استعال کرتے کیونکہ کسی چیزیر حلت وحرمت کا حکم لگانے سے زیادہ غیر ذمه دار انه بات اور کیا ہو سکتی ہے (بحواله اسلام میں حال وحرام - بوسف القرضاوی) علامہ ابن تیمیہ سے منقول ہے کہ سلف صالحین حرام کا اطلاق اس چیزیر کرتے تھے جس کی حرمت قطعی طور پر خابت ہوتی۔ امام احمہ بن حنبل "سوالول کے جواب میں فرماتے ہیں۔ دومیں اسے مکروہ خیال کرتا ہوں۔ اچھا نہیں سجھتا یا بد پندیدہ نہیں ہے (بحوالہ ایضاً)

مندرجہ بالا اللہ کے عکم حدیث اور فقہاء کے طرز عمل سے واضح ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دیتے تھے جب تک وہ واضح نہ ہو۔ کیونکہ حلال وحرام کرنے کا افتتیار صرف اور صرف خداکو ہے۔ پھر کس طرح فقہاء کا قول کسی چیز کے حرام وحلال میں سند ہو۔ وہ کسی چیز کو مکروہ کہ سکتے ہیں۔ کراہت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ناجائز کہ سکتے ہیں حلال وحرام کا فتوی تو نہیں لگا سکتے ہیں۔ شکتے ہیں۔ شکتے ہیں۔ ناجائز کہ سکتے ہیں حلال وحرام کا فتوی تو نہیں لگا

ایک اور مدیث ہے حضرت جابر کہتے ہیں رسول اللہ نے انگلیوں کو چائے اور رکانی کو صاف کرنے کا تھم دیا ہے اور فرمایا تم نہیں جانتے کہ کس انگلی یا

نوالے میں برکت ہے۔ تو کیا کھانے کے بعد انگل کو نہ چائے والا اور رکائی کو نہ صاف کرنے والا حرام کا مرتکب ہے؟ کیونکہ یمال تو صریحاً تھم ہے۔ ای طرح کی اور حدیث پیش کی جاسکتی ہیں 'لیکن ان میں سے کسی کے متعلق حرام کا فتو کی نمیں لگایا جاتا 'جس طرح شدت سے داڑھی کے ایک مشت کم ہونے پر لگایا جاتا ہے۔ (حالانکہ نہ ہی خدانے اور نہ ہی خدا کے رسول نے بید مقدار مقرر کی ہے۔۔

ج- ..... فقهائے امت کے نزدیک ایک مشت کی مقدار واڑھی رکھنا واجب ہے اور منڈوانا یا ایک مشت سے کم کٹانا حرام ہے۔ شیخ این ہمام یکھینا نے فرمایا:

...... "و اما الاحد منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومحنثة الرجال فلم يبحه احدٌ.

اس سے دوسطر قبل ہے:

.... بحمل الاعفاعلى اعفائها من ان يأخذ غالبها او كلها كما هو فعل الجوس الاعاجم من حلق لحاهم كما يشاهد في الهنو د.... (فتح القدير ص ٧٧ ج ٢) ترجمه: ..... وواور داڑهى كاكترانا جبكه وه ليك مشت هو'جيماكه بعض مغربي لوگ اور بيجرے فتم كے مردكرتے ہيں'سواس كوكى نے بحى طلال اور مباح نہيں كھا .... ادر بورى داڑهى صاف كر ديا ہندوستان كے يموديوں اور عجم كے مجوسيوں كاكام ہے'' دينا ہندوستان كے يموديوں اور عجم كے مجوسيوں كاكام ہے'' دينا ہندوستان كے يموديوں اور عجم كے مجوسيوں كاكام ہے''

یی مضمون شامی طبع جدید ص ۱۱۸ ج ۲-البحرالرائق ص ۳۰۲ ج ۲ اور شخ عبدالحق محدث وہلوی کی فارسی شرح مشکوۃ ص ۲۲۸ ج ا میں بھی ہے -فقہائے امت کے اس اجماع اور متفقہ فیصلہ کے بعد سیسجھنا کچھ مشکل نہیں کہ داڑھی رکھنے کا محکم کس درجہ کا ہے۔ اور اس کے کٹانے یا منڈ انے کی ممانعت کس درجہ کی ہے۔ بلاشبہ کسی چیز کو حرام کہنے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہئے ۔ لیکن جو چیزیں بالاجماع حرام ہوں ان کو جائز کہنے میں بھی کچھ کم احتیاط کی ضرورت نہیں ۔ کسی طال کو حرام کہنا بری بات ہے تو اجماعی حرام کو طال کرنے کی کوشش بھی کچھ آچھی بات نہیں۔

یہ تو آپ نے بالکل صیح فرمایا کہ حلال وحرام کا افتیار صرف اللہ تعالیٰ کو 
ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرنے اور حرام کو حلال کرنے کا حق 
کسی کو حاصل نہیں۔ آپ کا یہ ارشاد بھی بجائے کہ سلف صالحین فتوی دینے میں 
بڑی اختیاط فرماتے تھے 'اور کرنی بھی چاہئے 'اور آپ کا یہ کمنا بھی صیح ہے کہ ہر 
حکم ایک درجہ کا نہیں ہوتا۔ عکم بھی استحباب کے درجہ میں بھی ہوتا ہے۔ بلکہ 
کسی جواز کے درجہ میں بھی۔ جیسا کہ فرمایا ہے "و ا ذا حللتہ فاصطا دو ا" اس 
آیت کریم میں شکار کرنے کا حکم محض جواز کے درجہ میں ہے۔ ای طرح کسی 
آیت کریم میں شکار کرنے کا حکم محض جواز کے درجہ میں ہے۔ ای طرح کسی 
چیز کی ممانعت بھی تحریم کے لئے ہوتی ہے۔ بھی کر اہت تحریمی کے طور پر ''بھی 
کر اہت تنزیمی کے طور پر اور بھی محض ارشادی ہوتی ہے۔

اس امر کا تعین کرنا کہ کون ساحکم کس درجہ کا ہے اور کون سی ممانعت
کس درجہ کی ہے ' بید حضرات فقهائے امت کا کام ہے۔ میرا اور آپ کا کام
نہیں ' اور بید چیز چونکہ اجتماد سے تعلق رکھتی ہے اس لئے بعض امور میں
حضرات فقهائے امت کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک امام ایک
چیز کو جائز کہتا ہے تو دو سرا ناجائز۔ ایک واجب کہتا ہے تو دو سراست۔لیکن
داڑھی کے مسکہ میں فقہائے امت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔

مونچھیں قینچی سے کا ٹنا سنت اور استرے سے صاف کر نا جائز ہے س ..... داڑھی کے متعلق شرعی احکامات کیا ہیں غالبًا بیہ سنت ہے۔اصل مسللہ واڑھی کی نوعیت اور وضع قطع کا ہے ۔ عام مشاہدہ میں تو طرز طرز وضع وضع کی واڑھیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ بعض حضرات بہت تھی سرسید نما رکھتے ہیں ' بعض صرف ٹھو ڑی پر رکھتے ہیں ' اور دائیں بائیں رضاروں کے بال ترشوا دیتے ہیں۔ عرب ممالک میں اس کا عام رواج ہے بعض واڑھی کے ساتھ ساتھ مونچھیں بھی رکھتے ہیں ' بعض استرے سے مونچھیں منڈوا دیتے ہیں ' مربانی کر کے وضاحت کریں کہ خفی عقیدہ کے مطابق اصل احکامات کیا ہیں۔ میں سجھتا ہوں وضاحت کریں کہ خفی عقیدہ کے مطابق اصل احکامات کیا ہیں۔ میں سجھتا ہوں کہ اس بارے میں پھھ حدود اور قیودہوں گی۔ اور باقی انفرادی افتیار کو دخل ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو وہ کیا حدود ہیں جن کی پابندی لازمی ہے ' ٹھوڑی پر اور وائیں بائیں رخساروں پر کتنے بال ہونے چاہئیں۔ سائز میں کتنی کمی ہوں۔ مونچھیں رکھنا ترشوانا یا استرے سے منڈوانا کون ساضیح طریقہ ہے کیاگر دن کی نجل مونچھیں رکھنا ترشوانا یا استرے سے منڈوانا کون ساضیح طریقہ ہے کیاگر دن کی نجل طرف نر خرے کے نیچے سے بال صاف کر اسکتے ہیں ' وضاحت فرائیں ؟

ج ۔۔۔۔۔ حدیث پاک میں داڑھی بردھانے اور موجھوں کو صاف کرانے کا تھم ہے۔ حنی ند ہب میں واڑھی بردھانے کی کم از کم حدید ہے کہ داڑھی مٹھی میں پکڑ کر جو زائد ہو اس کو کاف سکتے ہیں اس سے زیادہ کاٹنا جائز نہیں ہگویا داڑھی کم از کم ایک مٹھی ہونی چاہئے۔

موخچھوں کا تھم ہیہ ہے کہ قینچی سے باریک کترانا تو سنت ہے اور استرے سے صاف کر انا بعض کے نز دیک درست ہے اور بعض کے نز دیک مکروہ ہے اور لبوں کے برابر سے مونچیس کاٹ دی جائیں تب بھی جائز ہے۔

مونچھوں کا سکھوں کی طرح بردھانا حرام ہے۔ اور تراشنا ضروری ہے۔ تراشنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک سے کہ بوری مونچھوں کو صاف کر دیا جائے اور دو سری بات سے ہے کہ لب کے پاس سے اتنا تراش دیا جائے کہ لب کی سرخی ظاہر ہو جائے۔ داڑھی منڈانے کا گناہ ایباہ کہ ہرحال میں آدمی کے ساتھ رہتاہے

س ..... کھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بغرداڑھی کے کوئی شخص مجد میں اذان نہیں دے سکتا اور نہ ہی وہ امامت کر سکتاہے 'اور کچھ لوگ اس بات کے حق میں ہیں۔ زیادہ تر کوشش کر کے نماز باجماعت پڑھتا ہوں اس لئے میں نے میں رمضان میں جب موقع ملا اذانیں بھی دیں 'لیکن چار روز پہلے میں مغرب کی ازان دینے والا تھا کہ کچھ لوگوں نے مجھے اس وجہ سے اذان نہیں دینے دی کہ میری داڑھی نہیں ہے۔ اب اہم مسلہ ہے ہے کہ کیاکوئی بغیرداڑھی کے اذان دے سکتا ہے یا کہ نہیں؟ اور ہمارے نہ ہب اسلام میں جو کہ ایک کمل دین ہے اس بارے میں کیاکہا گیا ہے؟ اور داڑھی کی ہمارے نہ ہب میں کیا اہمیت ہے؟' کیا داڑھی جر مسلمان پر فرض ہے؟ کیا داڑھی کے بغیرکوئی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ اور داڑھی کتنی بڑی ہوئی چاہئے؟

ح ..... واڑھی رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کا منڈ انا اور کترانا (جب ایک مشت سے کم ہو) حرام ہے 'اور ایباکرنے والا فاسق اور گنگار ہے ۔ فاسق کی اذان وامامت مکروہ تحری ہے ۔ داڑھی کی شرعی مقدار واجب ایک مشت ہے ۔ رہا ہے کہ اس کی عباوت قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کا علم تو اللہ تعالی ہی کو ہے گر آئی بات تو بالکل ظاہر ہے کہ جو شخص عین عبادت کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو اس کا قبولیت کی توقع رکھنا کیا ہے ۔ داڑھی منڈ انے کا گناہ ایبا ہے کہ سوتے جاگتے ہرحال میں آدی کے ساتھ رہتا ہے ۔

شادی کرنا زیادہ اہم ہے یا داڑھی رکھنا

س ..... میں ایک غیر شادی شدہ نوجوان ہوں۔ اب میری شادی کا پروگرام اس میری شادی کا پروگرام طع ہورہا ہے دو جگول پر صرف داڑھی کی وجہ سے انکار کیا گیا اور تیسری جگہ

بھی ہی شرط رکھی گئی ہے اس طرح میرے لئے ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے۔
کیونکہ مجرد کی حیثیت سے میں بیشہ زندگی بسر نہیں کر سکتا اور گناہ کا ارتکاب ممکن
ہے عالیجناب سے گذارش ہے تحریر فرمائیں کہ داڑھی اور شادی کرنے کی دین
اسلام میں کیافضیلت ہے۔ دونوں میں کون سائمل زیادہ اہم سمجھا جائے گا۔
ازراہ کرم اس سلسلے میں میری حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے جھے مفید مشورہ دیدیا
جائے۔ نیز میرے والدین کا مشورہ سے کہ شادی کرنے کے بعد آپ داڑھی
پھررکھ سکتے ہیں گر شادی آج کے دور میں ناممکن تو نہیں گر مشکل ضرور ہے
کیونکہ شادی کا تعلق عمرے ہے۔

ج ..... داڑھی اور شادی دونوں کی ایمیت اپنی جگہ ہے ' داڑھی تمام انبیاء کرام علیم السلام کی متفقہ سنت ' مردانہ فطرت اور شعائر اسلام ہے آنخفرت علیہ نے داڑھی رکھنے کا بار بار حکم فرمایا ہے اور اسے صاف کرانے پر غیظ وغضب کا اظمار فرمایا ہے ۔ یہ واڑھی رکھنا بالاتفاق واجب ہے ۔ اور منڈ انا یا ایک مشت سے کم ہونے کی صورت میں کترانا بالاتفاق حرام اور گناہ کبیرہ ہے ۔ جو لوگ داڑھی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے شادی کے لئے داڑھی صاف کرانے کی شرط لگاتے ہیں ۔ وہ ایک سنت نبوی تھائے اور شعائر اسلام کی توہین کرانے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہیں ۔ آپ کو شادی کے لئے داڑھی صاف کرانے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہیں ۔ آپ کو شادی کے لئے داڑھی صاف کرانے کی فرکرنی چاہئے۔

## حجام کے لئے شیو بنانا اور غیر شرعی بال بنانا

بہ است سل بیانچوں وقت نماز پڑھتا ہوں ایک دن ظہری نماز پڑھ کر وضو کرکے سے ..... میں پانچوں وقت نماز پڑھتا ہوں ایک دن ظہری نماز پڑھ کر وضو کرکے سوگیا خواب میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مجھے کمہ رہا ہے کہ ظالم تم قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دو گے کہ تم پیارے نبی علیه الصلوٰ ہ و السلام کی سنت کاشخ ہو۔ (یعنی شیو بنانا) میں تجام کا کام کرتا ہوں آپ مربانی فرماکر جواب دیں کہ میں کیاکروں کیا اس کام کو چھوڑ دوں؟

ج ...... آپ کا خواب بہت مبارک ہے۔ داڑھی مونڈنا حرام ہے اور حرام پیشہ کو افتیار کرناکسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔ آپ بال آبارنے کا کام ضرور کرتے رہیں 'گر داڑھی مونڈنے اور غیر شرعی بال بنانے سے انکار کر دیا کریں۔

ی بیست داڑھی رکھنا صرف سنت نہیں بلکہ واجب ہے اور اسکا منڈانا یا تراشنا حرام اور گناہ کیرہ ہے۔ آخضرت کے دین کی کمی بات پرعمل نہ کر ناتو گناہ ہے، لیکن دین کی کمی سنت کا نماق اڑانا صرف کناہ نہیں بلکہ کفروار تداد ہے، اور اس سے آدمی واقعنا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کیونکہ آنحضرت کے کی سنت کا نماق اڑانا یا اس کو برآ بجھنا اور جاتا ہے۔ کیونکہ آنحضرت کے کی سنت کا نماق اڑانا یا اس کو برآ بجھنا اور نفرت کی نگاہ سے دیکھنا در اصل آنحضرت کے کی توہین و تنقیص اور آپ کا نماق اڑانا ہے۔ کیا کوئی نعوذ باللہ آنحضرت کے کی توہین و تنقیص کرنے اور آپ کا نماق ارانا ہے۔ کیا کوئی نعوذ باللہ آنحضرت کے کیاجس شخص کے دل میں رائی نماق اڑانا ہے۔ کیاجس شخص کے دل میں رائی

کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو وہ آنخضرت ﷺ کی کمی مبارک سنت کا نداق اڑانے کی جرات کر سکتا ہے؟ اور کوئی بد بخت اس کی جرات کر ہی بیٹے تو اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بھی نہیں ۔ ایمان تو مانے اور تشلیم کرنے کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بھی نہیں ۔ ایمان تو مانے اور تشلیم کرنے کا نام ہے 'جو آنخضرت ﷺ کی کسی چھوٹی سنت کا بھی نداق اڑائے یا اسے نفرت کی نگاہ سے ویکھے کیا اس نے ایمان وتشلیم کا مظاہرہ کیا یا شیطان کی طرح کبر ونخوت اور کفرو عناد کا؟ بیہ نکتہ قرآن کریم 'احادیث شریف اور اکابر امت کے ارشادات سے بالکل واضح ہے کہ کسی سنت کا نداق اڑانے والا مسلمان نہیں 'کافرو مرتد ہے ۔ آنجناب نے جو فرمایا کہ سنت کا نداق اڑانے سے مسلمان نہیں 'کافرو مرتد ہو جاتا ہوگی صرف گنہ گار ہوتا ہے اور فرض کا نداق اڑانے سے کافرو مرتد ہو جاتا ہے 'یہ اصول شیح نہیں ۔ شیح یہ ہے کہ دین کی کسی بات کا غذاق اڑاناکفر وارتد اد ہے۔

### داڑھی :مسلمانوں کے تشخص کااظہار

س ..... جعد کی اشاعت میں ایک مضمون نظر سے گزرا۔ مضمون نگار اپنے اس مضمون میں نہ صرف بہت زیادہ انتها پندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آنا ہے بلکہ وہ ایک ایس الزام تراثی کے مرتکب ہوئے ہیں جس کا نصور بھی کوئی مسلمان نہیں کر سکنا 'صاحب مضمون نے اپنے مضمون میں ہی لکھا ہے کہ ''اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے ' دونوں کی نفسیات ' جذبات اور چروں میں نمایاں فرق رکھا ہے۔ مرد کے چرے پر عورت کے چرے کے جرک پر عورت کے چرے کے جرک پر عورت کے جرے کے جرک پر عورت کے جرے کے جرک کے جرک کے جرک کے جرک کے مائد تعالیٰ کی اس بھترین تخلیق کی اس بھترین تخلیق کا انکار کیابلکہ دشنی کی ۔ فطرت انسانی کور دکر دیا ' اسے اپنے چروں سے کاٹ کر کیا تاکیار پیدائیس کی ہے بھینک دیا اس بات کی پیچان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدائیس کی ہے بھینک دیا اس بات کی پیچان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدائیس کی ہے

گر بس ایک چیز بیگار پیدائی ہے اور وہ مرد کے چرے پر داڑھی (معاذ الله) میں سجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ الله تعالی نے داڑھی بیکار پیدائی ہے ۔ یہ ذاکٹر صاحب کی الزام تراثی ہے جو وہ تمام مسلمانوں پر کر رہے ہیں اس سے آگے چل کر موصوف نے صحیح مسلم اور مشکوۃ کی احادیث بیان کرنے کے بعد حضرت این عباس ﷺ سے ایک روایت بھی بیان کی ہے کہ '' الله کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ ان مردول پر لعنت ہو جو عورتوں کی مشابهت کریں اور ان عورتوں پر لعنت ہو جو کردوں کی مشابہت کریں اور ان عورتوں پر لعنت ہو جو مردول کی مشابہت کریں اور ان عورتوں پر لعنت ہو جو مردول کی مشابہت کریں اور ان عورتوں پر لعنت ہو جو مردول کی مشابہت کریں'' اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ '' داڑھی نہ رکھنے والوں کو عیسائیوں کے چروں سے محبت 'مرد ہوکر زنانے چروں کے چروں سے محبت اور الله کے رسول ﷺ کے چروں سے نفرت (معاذ الله) نہا ہیا کہ چروں سے نفرت (معاذ الله) ہی ہے ایمان 'یہ ہے اطاعت وفرمان برداری رسول ﷺ ''۔

مندرجہ بالا تحریر میں تو مضمون نگار نے ایک الی بات کی ہے ایک ایسا الزام لگایا ہے جس کا تصور کسی ایسے مسلمان سے بھی نہیں کیا جاسکتا جو صرف این نام کا مسلمان ہو اور اس نے آج تک کوئی عمل بھی مسلمانوں جیسا نہ کیا ہو لیکن چربھی اس کے دل میں نبی آکرم عظیم کے چرہ انور سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنم کے چرہ مبارک سے آئی شدید گری محبت ہوتی ہے کہ جس کا تصور بھی شاید نہیں کر سکتے ۔ ایک مسلمان اپنے دل میں انبیا علیم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنمی سکتا ۔ آریخ الیی مثالوں رضی اللہ عنمی سکتا ۔ آریخ الیی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ ناموس رسالت پر جان دینے والے 'صحابہ کرام کی محبت میں اپنا سرتک کٹا دینے والے عامی مسلمان تھے ۔

انخریں 'میں صاحب مضمون سے درخواست کروں گا کہ خدارا آخرت کی جوابد ہی کو پیش نظر رکھیں اور عام مسلمانوں پر ان باتوں کا الزام نہ لگائیں جس

· پیاتصور بھی وہ نمیں کر سکتے ہمارے معاشرے میں جو میں کہوں گا کہ نوے فیصد غیراسلامی معاشرہ ہے ۔ ہے انتہاسنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے لیکن ان سنتوں پرعمل نه کرنے کا مطلب میہ نہیں کہ معاذ اللہ عام مسلمان میہ گناہ نبی کریم ﷺ سے نفرت یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین سے نفرت کی بنیاد پر کر رہا ہے بلکہ سے گناہ وہ یقیناً گناہ کا احساس رکھتے ہوئے معاشرے کی خرابی کی بنا پر کر رہا ہے بلکہ میں تو یہ کوں گا کہ یہ گناہ اس سے غیر شعوری طور پر سرزد ہو رہا ہے -جب وو سرے گناہوں میں ملوث ہونے کا مطلب سے نہیں کہ نبی کریم عظم یا صحابہ کرام رضی الله عنهم سے نفرت کر رہاہے تو داڑھی نہ رکھنے کا یہ مطلب کمال سے ہے کہ اسے معاذ اللہ نبی کریم عظیم یا سحابہ کرام رضی اللہ عنهم سے نفرت ہے۔ خدا کے واسطے ایس تحریروں ہے اجتناب کریں جس میں الزام تراثی کے سوا کھے نہ ہو۔ایسے الفاظ کے استعال سے پر ہیز کریں جس سے لوگ نبی کریم عظیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کی توہین کامطلب نکالیں۔ایی ہی تحریروں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور الزام تراثی کاسلسلہ شروع ہو جاتاہے۔ ج ..... آپ کا بیہ کمناصح ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی اللہ تعالیٰ ہے ' نی کریم ﷺ سے اور حفرات صحابہ کر ام رضی الله عنهم سے محبت رکھتا ہے 'کیکن محبت دل میں چیبی ہوئی چیز ہے 'اور اس کا اظهار آ دمی کی حرکات سے ہوتاہے ' جن لوگوں کو معلوم ہے کہ داڑھی نبی کریم ﷺ کی سنت ہے ' انخفرت ﷺ نے اس کے بردھانے کا تھم فرمایا ہے اور اس کے تراشنے پریال تک غیظ وغضب کا اظهار فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھ جانے کا حکم فرمایا ' اورید کدمین تم سے بات نہیں کرول گا- (آریخ ابن کثیرص ۲۱۹ج ۲)

اس بنا پر تمام فقهائے امت نے داڑھی منڈوانے کو حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ جو مسلمان انخضرت ﷺ کے اس تاکیدی تھم کے خلاف نصار کی اور مجوسیوں کی مشابهت کر آہے۔اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے؟ داڑھی منڈوانا عور توں کے ساتھ مشابہت ہے اور عور توں کی مشابہت کرنے والوں پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے کیا کوئی مسلمان جس کو رسول اللہ علیہ سے بچی محبت ہو وہ اس ملعون کام کو کریگا؟ یہ تو آپ نے صحح فرمایا کہ بعض مسلمان غیر شعوری طور پر معاشرہ کی خرابی کی وجہ سے اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو داڑھی سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کا نداق اڑاتے ہیں۔ اور بہ کتے ہیں کہ داڑھی منڈواؤ ورنہ لؤک کا رشتہ نہیں دیں گے اور بہت سے والدین اپنے نوجوان لڑکوں کو اس گناہ پر مجبور کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کیا ان کے ول میں چھپی ہوئی محبت کا انکار نہیں کرنا کیا نان کا طرزعمل محبت کی نفی کرتا ہے 'بلکہ آنخفرت ﷺ سے ضد اور عناد کا مظا ہرہ طرزعمل محبت کی نفی کرتا ہے 'بلکہ آنخفرت ﷺ سے ضد اور عناد کا مظا ہرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آنخفرت ﷺ سے ضد اور عناد کا مظا ہرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آنخفرت ﷺ سے ضد اور عناد کا مظا ہرہ

کیا داڑھی نہ رکھنے اور کٹوانے والوں کی عبادت قبول ہوگی؟ س ..... جولوگ داڑھی نہیں رکھتے یا خلاف سنت داڑھی رکھتے ہیں کیا ان کے اعمال قبول ہوں گے یانہیں؟

ج ..... بدتو قبول کرنے والا ہی جانتاہے لیکن جو شخص عین عبادت میں بھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی علامت منہ پر لئے ہوئے ہو۔اسے نہ اس پر ندامت ہو' نہ وہ اس سے توبہ کرے اس کی عبادت قبول ہونی چاہئے یا نہیں اس کا فتو کی اپنی عقل خداداد سے بوچھئے۔مثلاً جو شخص حج کے دوران بھی اس گناہ سے توبہ نہ کرے اور نہ حج کے بعد اس سے باز آئے کیا خیال ہے کہ اس کا حج' مج مبرور ہوگا؟ جبکہ حج مبرور نام ہی اس حج کا ہے جو خداتعالیٰ کی نافرمانیوں سے یاک ہو۔

# جسماني وضع قطع

### انساني وضع قطع اور اسلام كي تعليم

س ..... اسلام کے آفاقی نظام حیات میں انسان کیلئے اس کی وضع قطع اور تراش و خراش لباس وغیرہ کے بارے میں کیا اصول اور قواعد وضوابط وضع کئے ہیں 'یا یہ کہ ان ظاہری شکل وشاہت کو اصول وضوابط کی بند شوں سے آزاد رکھا گیا ہے ' آج حال کے مسلم سے تو ایک عام مسلمان اس ضمن میں کی نتیجہ پر پہنچنے سے تا صربے جبکہ علامہ اقبال جیسے فلنی اور اہل علم نے مسلمانوں کی ظاہری حالت دکھ کر فرمایا تھا۔

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تدن میں ہنود ہیں ہنود ہیں جنود ہیں جنیں دکھ کے شرمائیں یہود ہیں جنیں جنود نیز سے شرمائیں یہود نیز سے شرمائوں کے شعائر میں سے ہے یا نمیں اور جو اس پر عامل ہوں گے وہ لوگ غیر مسلموں کی نقلید کی وعید میں آئیں گے یا نہیں؟

ج ..... وضع قطع کے بارے میں یہ اصول مقرر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی وضع قطع اختیار کی جائے اور فاس وبدکار اور کفار کی وضع قطع محبورت میں بھی ' لباس کی تراش خراش میں بھی انشست وبر خاست میں بھی ' کھانے پینے ' ملنے برتنے اور لین دین میں بھی ۔ کائی اور کالر دراصل عیمائیوں کا نہ ہی شعار تھا اب بظا ہر کسی قوم کی خصوصیت نہیں رہی 'گر اپنی اصل کے لحاظ سے کروہ ہے اور پتلون شرث بھی خصوصیت نہیں رہی 'گر اپنی اصل کے لحاظ سے کروہ ہے اور پتلون شرث بھی

ائی لوگوں کا شعارے 'ان کو اختیار کرنے والوں کے حق میں صدیث کی وعید کا اندیشہ ہے۔واللہ اعلم -

### عورت کابھنویں بنوانا شرعاگیہاہے؟

س ..... میری ایک دوست سیر کمتی ہے کہ بھنویں بنانا گناہ کی بات نسی ہے کہ بھنویں بنانا گناہ کی بات نسی ہے کہ بھنویک چھوٹے بیج کے بال آٹے ہا کہ سے رگڑ کر آنارے جاتے ہیں تو بڑے ہو کر بھنووں کے بال آثار ناغلط بات تو نہیں ہوئی۔

ج ..... مدیث شریف میں تو ایک عورتوں پر لعنت آئی ہے پھریے گناہ کول نہ ہوگا۔

عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة .

(میح بخاری می ۲ مه ج ۲)

ترجمہ: ووحفرت این عمر عظی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم عظی نے لعنت فرمائی ہے بال جو ڑنے والی اور جرم کوندنے اور گوندوانے والی پر اور جسم کوندنے اور گوندوانے والی پر "-

### عور توں کا فیشن کے لئے بال اور بھنویں کو انا

س ..... کیا شریعت میں جائز ہے کہ عورتیں اپنی بھنویں بنائیں اور دو سرول کو دکھائیں اور اصلی بھنویں منڈواکر سرمہ یاکسی اور کالی چیز سے نعلی بنائیں یا پچھ کم ویش بال رہنے دیں۔

آج ملک بحریش کم از کم میرے خیال کے مطابق ۵ یفصد پڑھی لکھی عورتیں بال کواکر گھوم رہی ہیں اور ان کے سرول پر دویٹے نہیں ہوتے اگر کسی کے پاس دویٹہ ہو بھی تو گئے میں رسی کی مانند والا ہوتا ہے 'اور اگر ان سے کمیں کہ نیا اسلام میں جائز نہیں تو جواب ماتا ہے کہ اب ترقی کا دور ہے اس میں سب

کچھ جائز ہے ' اور پھر مرد بھی تو بال کٹواتے ہیں ' اور ہم مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں اور مغربی لوگ بھی تو بال کٹواتے ہیں جو ہم سے زیادہ ترقی کر چکے یہ

۔ .... اس مسلد کا حل واضح ہے کہ الی عورتوں کو نہ خدا اور رسول کی ضرورت ہے نہ دین اسلام کی' ان کو ' رقی' کی خرورت ہے لیکن مرنے کے بعد اس کی حقیقت معلوم ہوگی۔جو شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھتا ہواس کو ہرکام میں اللہ ورسول کے عظم کو دیکھنا لازم ہے۔

کیا عورت چرہے اور بازوؤں کے بال صاف کرسکتی ہے نیز بھنوؤں رہے

س .... میرے چرے اور بازووں پر کافی گھنے بال ہیں کیامیں ان بالوں کو صاف

مر سکتی ہوں اس میں کوئی گناہ تو نسیں ہے؟

ج .....صاف کرسکتی ہیں۔

س ..... میری بھنویں آپس میں ملی ہوئی ہیں میں بھنویں تو نہیں بناتی ہوں گر بھنویں الگ کرنے کے لئے در میان میں سے بال صاف کر دیتی ہوں کیا میرا سے عمل درست ہے؟

ج ..... بير عمل ورست نتين-

س ...... اکثر جب بال بردھ جاتے ہیں تو ان کی دونوکیں نکل آتی ہیں جن کی وجہ سے بال جھڑنے لگتے ہیں ایسی صورت میں بالوں کی نوکیں کا ٹنا کیا گناہ ہے؟ ج ..... اس صورت میں نوکیں کانٹے کی اجازت ہے۔

عورت کوپلکیں بنواناکیسا ہے

س ..... الركيال جو آج كل بلكيس بناتى بين كياب جائز ب اور مين نے ايك كتاب ميں بردها تھا كہ عورت كوجم كے ساتھ لوہا لگانا حرام ب كياب ورست ب؟

ج ..... بلکیں بنانے کا فعل جائز نہیں آنخضرت ﷺ نے اس پر لعنت فرمائی ہے بنانے والی پر بھی اور بنوانے والی پر بھی ۔

عن ابی ریحانه قال نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن عشر عن الوشروا لوشم و النتف.... رواه ابو داؤ د و النسائی – (مگرة ص ۲۷۱)

رجمہ: وقطرت ابو ریحانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فرایا ہے دس چیزوں سے منع فرایا ہے بالوں کے ساتھ بال جو ڑنے سے جسم پر گند وانے سے اور بال نوچنے سے الخ .....

چمرے اور بازوؤں کے بال کاٹناعورت کے لئے کیسا ہے س .....کیا خواتین کے لئے چرے' بازوؤں اور بھنوؤں کے درمیان کا رواں صاف کرنا گناہ ہے؟ جواب مدلل دیجئے گا؟

ج ..... محض زیبائش کے لئے توفطری بناوٹ کو بدلنا جائز نہیں۔ آنخفرت علیہ نے بال نوچنے اور نچوانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے (مشکوۃ شریف ص ۸۱ ۳) البتہ اگر عورت کے چرے پر غیر معناد بال اگ آئیں تو ان کے صاف کرنے کی فقما نے اجازت لکھی ہے اس طرح جن بالوں سے شو ہر کو نفرت ہو ان کے صاف کرنے کی صاف کرنے کی مصل اجازت دی ہے (ر دالحمنار کتاب الحظر و الاباحة) ماف کرنے کی مجمی اجازت دی ہے (ر دالحمنار کتاب الحظر و الاباحة)

س ..... کیا بردھتے ہوئے ناخن مکروہ ہوتے ہیں؟

ج ..... جی ہاں! سخت مکروہ۔

عورت کو سرکے بالول کی دو چوٹیال بناناکیسا ہے

س ..... مسئلہ یوں ہے کہ میں کالج کی طالبہ ہوں اور اکٹر دو چوٹی باندھ لیتی ہوں الیکن ایک دن میری سیلی نے مجھے بتایا کہ دو چوٹی کا باندھنا سخت گناہ ہے اور

جھے قبر کے مردے کا حال بتایا کہ جس کے پیروں کے انگوٹھے میں بال بندھ گئے سے ۔ میں نے تصدیق کے لئے اپنی خالہ سے بوچھا تو انہوں نے بھی مجھے ہی کہا کہ سے گناہ ہے اور مزید سے بھی بتایا کہ میک اپ کرنا ' ٹائیٹ کپڑے اور فیشن ایبل کہ سے کہنا بھی گناہ ہے اور ساتھ میں وہی واقعہ جو کہ میری سیلی نے سایا تھا ' کپڑے پہننا بھی گناہ ہے اور ساتھ میں فہو کہ میری سیلی نے سایا تھا کا کہنا ہے کہ یہ سب وہم پرستی کی باتیں ہیں وہ اصرار بھی کرتی ہے کہ میں دو چوٹی باندھوں ۔ برائے مربانی مجھے ای ہفتہ کے صفحہ میں جواب دے کر اس پریشانی سے نجات دلائیں ۔ میں آپ کی بہت مشکور رہوں گی ۔ بیات دلائیں ۔ میں آپ کی بہت مشکور رہوں گی ۔

قطع اور لباس کی ایس تراش خراش کرنے کی اجازت نہیں جس میں کافروں یا فاستوں اور بدکاروں کی مشاہت پائی جائے۔ آگر کوئی شخص (خواہ مومن مرد ہو یا عورت) ایساکرے گا تو اس کو کافروں کی شکل وصورت محبوب ہے۔ اور سے بات اللہ تعالی کی ناراضی کی موجب ہے۔ دوچوٹیوں کافیشن بھی غلط ہے۔

ج ..... اس مسئله میں ایک اصولی قاعدہ سمجھ لینا جاہئے کہ مسلمان کو ایس وضع

## بیونی پارلر زی شرعی حیثیت

س ..... (الف) ہمارے شرکراچی میں بیوٹی پارلرز کی بہتات ہے ' اسلام میں ان بیوٹی پارلرز کی بہتات ہے ' اسلام میں ان بیوٹی پارلرز کے مصروف کاروباری مراکز میں مرد کاروباری حضرات کے ساتھ بیوٹی پارلرز کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ برائے مربانی شرع کے لحاظ ہے ان بیوٹی پارلرز کیلئے کیا تھم ہے۔تحریر کریں ؟کیا مرداور عورت ساتھ ساتھ کاروبار کرسکتے ہیں؟

..... (ب) کیا خواتین کا بیوٹی پارلرز کا کام سیکھنا اور اس کو بطور پیشہ اپنانا اسلام میں جائز ہے ؟

..... (ج) ہیوٹی پارلر زمیں جس انداز سے خواتین کا بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے کیا وہ اسلام میں جائز ہے؟ کیونکہ بیوٹی پارلر زسے واپس آنے کے بعد عورت اور مرد میں فرق معلوم کر نامشکل ہو جاتا ہے۔ہمارے بیوٹی پارلر زمیں خواتین کے بال جس اندازے کاٹے جاتے ہیں کیاوہ شرع کے لحاظ ہے جائز ہیں؟

..... (د) بعض بیوٹی پارلرزی آڑمیں لڑکیاں سلائی کرنے کا کاروبار بھی ہوتا ہے شرع کے لحاظ سے ملک میں فحاشی کیا تھم ہے۔جس سے ملک میں فحاشی کیا تھے ؟ کیا کیا کیا کیا کیا گئے ؟

ج ..... خواتین کو آرائش و زیبائش کی تو اجازت ہے۔بشر طیکہ حدود کے اندر ہو۔ لیکن موجودہ دور میں بیوٹی بار لرز کا جو' پیشہ'کیا جاتا ہے اس میں چند در چند قباحتیں لیکی ہیں جن کی وجہ سے بیپشہ حرام ہے اور وہ قباحتیں مختراً بیہ

اول - بعض جگه مرداس کام کوکرتے ہیں اور بیہ خالصتاً بے حیالی ہے۔ دوم - الی خواتین بازاروں میں حسن کی نمائش کرتی پھرتی ہیں - بی بھی بے حیائی

سوم - جیسا کہ آپ نے نبر ۳ میں لکھا ہے ہوٹی پار کر سے واپس آنے کے بعد مردوعورت اور لڑکے اور لڑکی میں امتیاز مشکل ہوتا ہے ۔ حالانکہ مرد کاعور توں اور عورت کا مردوں کی مشابہت کرناموجب لعنت ہے۔

چمارم - جیسا کہ آپ نے نمبر مہمیں لکھا ہیں مراکز حسن 'فاشی کے خفیہ اؤے بھی ہیں -

پنجم - عام تجربہ یہ ہے کہ ایسے کاروبار کرنے والوں کو (خواہ وہ مرد ہوںیا عورتیں ) دین وایمان سے کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا ہے۔اس لئے یہ ظاہری زیبائش باطنی بگاڑ کا ذریعہ بھی ہے۔

عور توں کا بال کا ٹنا شرعاً کیسا ہے س ..... کیا کٹے ہوئے بالوں اور باریک دو پٹوں جیسے کہ آج کل چل رہے ہیں۔ جارجیٹ وغیرہ کے دویٹے ان میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کئے ہوئے بالوں کا بھی ہتائیں کیونکہ آج کل زیادہ تر اور کوں کے بال کئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ نماز بھی بڑتی ہیں۔

ج ..... غورتوں کو سرکے بال کا ثنا جائز نہیں بال کاشنے کا گناہ الگ ہو گا گر نماز ہو جائے گی' سرکا دویٹہ آگر ایسا باریک ہے کہ اندر سے بدن نظر آتا ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔

## بغیرعذر عورت کو سرکے پال کاٹنا مکروہ ہے

س ..... میرے سرکے بالوں کے سرے بھٹ جاتے ہیں جس سے بال بوھنا ہجی رک جاتے ہیں جس سے بال بوھنا ہجی رک جاتے ہیں 'جس کے لئے بالوں کو ان کے سروں پر سے تراشنا پڑتا ہے آکہ تمام کٹیں برابر رہیں اور پھٹے ہوئے سرے بھی ختم ہو جائیں ۔ کیا بالوں کی حفاظت کے نظریے سے ان کو بھی کھار ہلکا ساتراش لینا جائز ہے ۔

ج ..... بغیرعذر کے عورت کو سرکے بال کا ٹنا مکروہ ہے۔ آپ نے جو عذر لکھا ہے یہ کافی ہے یا نہیں۔ مجھے اس میں تر دد ہے۔ دیگر اہل علم سے دریافت کر لیا جائے۔

### خواتین کا نائن سے بال کوانا

س ..... اکثر کها جاتا ہے کہ اِسلام میں خواتین کا بال کوانا جائز نہیں کیا خواتین کا نائن سے بال کوانا جائز ہے؟

ج ..... خواتین کو سرکے بال کٹانا مطلقاً ناجائز ہے خواہ عورت ہی سے کٹائیں اور اگر کسی نامحرم سے کٹائیں گی تو دو ہرا جرم ہو گا۔

عور توں کو بال چھوٹے کر وانا موجب لعنت ہے س ..... آج کل جو عورتیں اپنے سرکے بال فیثن کے طور پر چھوٹے کرواتی یا لڑكوں كى طرح بهت چھوفے ركھتى ہيں -ان كے لئے اسلام ميں كيا تھم عائد ہوتا ہے؟

ج ..... صدیث میں ہے ''اللہ تعالیٰ کی لعنت ان مردوں پر جو عور توں کی مشابهت کرتے ہیں اور ان عور توں پر جو مردوں کی مشابهت کرتی ہیں''۔ (مشکواۃ شریف ص ۸۰ ۳ بحوالہ بخاری) ہے حدیث آپ کے سوال کا جواب ہے۔

عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرحال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرحال . (مكوة م ٣٨٠)

ترجمہ: وو حضرت این عباس ﷺ فرماتے ہیں که رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا که اللہ تعلق کے ارشاد فرمایا که اللہ تعلق کرنے والی عور تول پر "- والی عور تول پر "-

#### عورت کو آڑی مانگ نکالنا

س .....میں نے آکٹر بردی بو ڑھی خواتین سے سن رکھا ہے کہ لڑکیوں یا عور توں کو آڑی مانگ نکالنا اسلام کی رو سے جائز نہیں۔وہ اس لئے کہ جب عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بالوں کی پیج سے مانگ نکالی جاتی ہے۔اور آڑی مانگ نکال نکال کر عادت ہو جاتی ہے اور پھر پیج کی مانگ نکا لئے میں مشکل ہوتی ہے۔ آپ فرمائے قرآن وحدیث کی روشنی میں کیا ہے بات درست ہے؟

ج ..... ٹیڑھی مانگ نکالنا اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ مسلمانوں میں اس کا رواج گمراہ قوموں کی تقلید سے ہواہے۔اس لئے بیہ داجب الترک ہے۔

# کیا عور توں کو زیبائش کی اجازت ہے؟

س ..... آجکل کاسمیٹک (میک آپ) پاکستان میں عام ہے اور اس سلسلے میں ہم یورپ سے مقابلہ کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میں سجھتا ہوں کہ کروڑوں

رویے ہم ان اشیاء کیلئے زرمبادلہ کی صورت میں خرچ کرتے ہیں اور اب حال یہ ہے کہ گریلو بجٹ میں ایک کثرر تم صرف میک اپ کے لوازمات کیلئے رکھتے ہیں۔ یہ سب اشیاء پور پین مکوں ہے آتی ہیں۔اس میں روغن 'چکنائی کاعضر لازی جزوہے ہجبکہ یہ ممالک دوسور " کا استعال آزادانہ کرتے ہیں اور اس میں ہرچیز کو عام اور مخصوص طریقے پر استعال کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی بھائی بمن یورپ کی بنی ہوئی اشیاء خصوصاً (میک اپ) برے فخرے استعال کرتے ہیں بلکہ اگر رہے کھوں کہ اس کے لئے با قاعدہ ٹائم ٹیبل کیساتھ ماہرین کی خدمات 'جب تک اہل خانہ خود اس میں ما ہرنہ ہو جائیں ' حاصل کرتے ہیں ۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اس احساس ممتری میں کیول مبتلا ہیں اسلام نے خوش بوشی کی تعلیم دی ہے۔ عورتوں کے لئے بناؤ سنگھار کے لئے ایک خصوصی حد مقرر کی ہے خوشبویات مسلمانوں کے لباس کا ایک حصہ ہیں ۔ پھرایا کیوں ہے؟ یہ وباکماں ے پھو متی ہے؟ اور پاکستان میں اس کا منبع یا مارکیٹ کمال ہے اور پھران کے اشتهارات نی وی 'ریڈیو 'سینما گھریر کیوں ہوتے ہیں؟ ارباب حکومت اسکا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ ایک طرف اسلامی نظام لانے کی بات ہو رہی ہے۔ دو سری طرف غیرملکی اشتمارات کی بھرمار ہے ۔ اہل علم ' اہل قلم ' اور دو سرے اکابرین المت اس پر تکھیں۔ بات کریں مجھیں معجمائیں اور ہر کو شش کریں یہ ایک اپیل ہے۔خدا کامیاب فرمائے۔

ج ..... آپ کے جذبات لائق قدر ہیں 'عورتوں کو زیب وزینت کی اجازت ہے گر اس کابھی کوئی سلیقہ ہونا چاہئے 'گر ہمارے یماں زیبائش و آرائش میں ہو غلو کیا جاتا ہے بد لائق اصلاح ہے 'ایک غریب خاندان 'غریب معاشرہ اور غریب ملک کے لئے میہ چونچلے کسی طرح بھی زیب نمیں دیتے۔ جتنا زر مبادلہ ان لغویات پر صرف کیا جاتا ہے اس کو ملک کی فلاح وہبود اور ترقی پر خرچ کیا جا سکتا ہے 'لیکن مشکل میہ ہے کہ مسلمانوں میں دین تو کمزور ہوا ہی تھا۔ عقل '

و تدبیر کی کمزوری بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ اجتماعی سوچ تو بالکل ہی مفقود ہوگئی۔ یمی وجہ ہے کہ ہر جگہ مار کھاتے ہیں۔

لڑکیوں کے برے ناخن

س ..... لڑکیوں کو ناخن کیے کر نا جائز ہے یا نہیں؟

ج ..... شرعی تھم ہیہ ہے کہ ہر ہفتہ نہیں تو پندر حویں دن ناخن آبار دے ' اگر چالیس روزگزر گئے اور ناخن نہیں آبارے تو گناہ ہوا۔ یہ بی تھم ان بالوں کا ہے جن کو صاف کیا جاتا ہے۔اس تھم میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔

عورتول کیلئے بلیچ کریم کا استعال جائز ہے

س ..... سوال بیہ ہے کہ عور توں کے منہ پر کالے بال ہوتے ہیں۔جس سے منہ کالالگتا ہے اور ایبالگتا ہے جیسے موخیس نکی ہوئی ہوں اس کے لئے ایک کریم آتی ہے جس کو لگانے سے بال جلد کی رنگت جیسے ہوجاتے ہیں اور لگتا نہیں ہے کہ چرے پر بال ہوں۔اس کو بلیچ کرنا کتے ہیں تو کیا اس طرح بال کے رنگ کو بدلنے سے گناہ ہوتا ہے؟ اگر چرہ سفید ہو اور بال کالے ہوں تو چرہ برالگتا ہے اس لئے اڑکیاں اور عورتیں بلیچ کرتی ہیں تو کیا ہے کرنا گناہ ہے؟

ج .....عورتوں کے لئے چرے کے بال نوچ کر صاف کرنا یا ان کی حیثیت تبدیل کرنا جائزہے۔

بال صفایا و ڈر مردول کو استعمال کرنا س ..... غیر ضروری بالوں کو دور کرنے والا پاؤ ڈر جو ہے آیا سے صرف خواتین استعمال کریں یا کہ اس کو مرد حصرات بھی زیرِ استعمال لا سکتے ہیں۔ ج ..... مردوں کے لئے اس کا استعمال کروہ اور نامناسب ہے۔

## بغل اور دو سرے زائد بال کتنے عرصے بعد صاف کریں

س ..... مولانا صاحب! بعن اور دو سرے غیر ضروری بال کتنے عرصے بعد صاف کرنے چاہئیں؟ نیز مرد حضرات کے لئے بال صفا پوڈر اور خواتین کے لئے بلیر کاستعال کیسا ہے؟

ج ..... غیر ضروری بال ہر ہفتے صاف کر ناسنت ہے ' چالیس دن تک چھو ڈٹا جائز ہے۔اس کے بعد گناہ ہے ' مرد حضرات بال صفا استعال کر سکتے ہیں اور عورتیں بلیڈ استعال کر سکتی ہیں۔

مردے سرے بال کتنے کہے ہونے جاہئیں

س کسی مردکے سرکے بال کتنے لیے ہونے چاہئیں۔ زلفوں کے نام پر عور توں کی طرح لیے لیے بال رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟

ج ...... آنخفرت ﷺ کے موئے مبارک کانوں کی لو تک ہوتے تھے' اگر اصلاح بنوانے میں تاخیر ہو جاتی تو اس سے نیچ بھی ہو جاتے تھے۔ یہ مردول کے لئے سنت ہے لیکن اس طرح بردھانا کہ عورتوں سے مشابهت ہو جائے یہ جائز نہیں۔

#### عطراور سرمه لگانے کا مسنون طریقه

س ..... عطر لگانے ' سرمہ لگانے کا سنت طریقہ معلوم کرنا ہے اور روئی کھانے کے وقت چار کلڑے کہانا چاہئے۔ نیز کے وقت چار کلڑے کہانا چاہئے۔ نیز سیر کھرن سی ایسی کہانا چاہئے۔ نیز سیر کہ کون سی ایسی کتاب ہے جس میں کمل سنتیں درج ہیں؟

ج ..... عطر لگانے کا کوئی خاص طریقہ مسنون نہیں 'البتہ دائیں جانب سے ابتدا کر نا سنت ہے۔ سرمہ لگانے میں معمول مبارک میہ تھا کہ دائیں آنکھ میں ایک سلائی مچر بائیں میں مچر دائیں میں اس طرح رائیں آنکھ سے شروع کرتے اور ت

دائیں پر ہی ختم کرتے۔

روٹی کے چار نکڑے کرنے کی سنت میرے علم میں نہیں ''اسوہ کرسول اکر م'' ﷺ' 'حضرت ڈاکٹر عبد الحکیٰ ﷺ کی تالیف ہے۔اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ اسی طرح خصائل نبوی شرح شائل ترزی 'حضرت شخ مولانا محمد ذکر یا صاحب" کی تالیف ہے اس کا مطالعہ بھی باعث برکت ہوگا۔

نیل پالش لگی ہونے سے عسل اور وضو نہیں ہو تا

س سبب آج کل خواتین خصوصاً وہ خواتین جو اس دور میں تھو ڑی ہی ہیہ کوشش کر تی ہیں مثلاً نیل کرتی ہیں مثلاً نیل بالش وغیرہ لگالیتی ہیں۔ آپ سے بوچھنا ہیہ کہ نیل بالش لگانے سے وضوہ و بات فیرہ لگالیتی ہیں۔ آپ سے بوچھنا ہیہ کہ نیل بالش لگانے سے وضوہ و جاتا ہے؟ نماز اس سے اداکی جاسکتی ہے یا نہیں؟ یا وضو کے بعد نیل پالش لگاکر نماز اداکی جاسکتی ہے؟ کیونکہ سامیہ ہو سکتا ہے؟ الذا اس سوال کا جواب جب وضو نہیں ہوگا تو انسان پاک کسے ہو سکتا ہے؟ الذا اس سوال کا جواب مریانی فرماکر دیجئے کیونکہ بہت دنوں سے جمھے سے انہوں رہنے لگی ہے کہ نیل بالش لگاکر نماز ادانہیں کی جاسمتی یا اس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوجاتا ہے۔ قرآن وسنت کی باوجوہا ہے۔ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیکر شکر سے کاموقع دیں۔

رو می میں بو بہ ریر رہ ہو ہوں رہی ہے۔
ج ..... وضو میں جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے اگر ان پر ایسی چیز گلی ہوئی ہو جو
پانی کو جسم کی کھال تک پہنچنے سے روکے تو وضو نہیں ہوتا۔ یسی تھم عسل کا ہے۔
نیل پالش گلی ہوئی ہو تو پانی ناخن تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لئے نیل پالش گلی
ہوئی ہونے کی صورت میں وضو اور عسل نہیں ہوتا۔ عورتیں فیشن کے طور پر
نیل پالش اور سرخی لگاتی ہیں 'حالانکہ ان چیزوں سے عورت کے حسن و زیبائش
میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ بلکہ ذوق سلیم کو سے چیزیں بدنداتی معلوم ہوتی ہیں '
اور جب ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی توفیق بھی سلب ہو جائے تو ان کا

استعال کسی سلیم الفطرت مسلمان کو کب گوارا ہو سکتاہے؟عورتوں کو زیب وزینت کی اجازت ہے گر اس کابھی کوئی سلقہ ہونا چاہئے 'یہ تو نہیں کہ جس چیز کابھی فیشن چل نکلے آ دمی اس کو کرنے بیٹھ جائے۔

# كيا سرمه الكهول كے لئے نقصان دہ ہے

س ..... ہم نے بزرگوں سے ساہ کہ آکھوں میں سرمہ لگاناسنت ہے 'جبکہ ٹی وی کے ایک پروگرام میں ایک ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ علم طب میں سرمہ لگانا نقصان دہ ہے۔ آگر سے واقعی سے ہے اور حضور آکر م سے کے نزدیک بھی سرمہ لگانا آپھی بات ہے اور وہ واقعی سنت ہے تو پھر حضور آکر م سے کا فعل کیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ برائے مربانی اس بارے میں بھی بتائیں۔

ج ..... سرمه لگانا بلاشبه سنت ہے ' واکٹر صاحب کی نئی تحقیق تجربہ کی روشنی میں غلط ہے 'کاش واکٹر صاحب لوگوں کو ہتائیں کہ ٹی وی کی شعاعیں آئھوں کیلئے کس قدر نقصان دہ ہیں۔

#### عورتول كا كان ' ناك حيمد وانا

س ..... قرآن وسنت کی روشنی میں بتائے کہ لڑکیوں کے کان ناک چھدوانے کی رسم کماں تک ثابت ہے؟ یا بیہ محض ایک رسم ہے۔

ج ..... خواتین کو بالیاں وغیرہ پہننا جائز ہے اور اس ضرورت کے لئے کان ناک چھد وانا بھی جائز ہے۔

# کیا جوان مرد کا ختنه کروانا ضروری ہے

س ..... اگر کسی مسلمان بچه کا ختنه کسی بناء پر (چو وه خود ہی جانے ہوں) والدین نے نہ کر ایا توکس کو گناہ ہو گا؟

(1) ختنہ کے لئے کیا کر نایڑے گا؟

(۲) کیاوه مسلمان ہو گایانہیں یعنی که عام مسلمان کی طرح؟

ج ..... ختنہ کر ناضیح قول کے مطابق سنت اور شعار اسلام ہے 'اگر والدین نے بیچین ہی میں نہیں کرایا تو والدین کا یہ تسائل لائق ملامت ہے 'اگر خود اس مخص پیچین ہی میں نہیں ' جوان ہونے کے بعد بھی اگر یہ شخص مخل رکھتا ہے تو اس کو کرا لینا چاہئے اور اگر مخل نہیں تو خیر معاف ہے ۔ اور آج کل تو شرجری نے اتن ترقی کرلی ہے کہ ختنہ کے نا قابل مخل ہونے کا سوال ہی نہیں ۔ باقی ختنہ نہ ہونے کے باوجود بھی ہے مخص مسلمان ہے ' جبکہ ہے اللہ ورسول سے کے تمام ادکام کو دل وجان سے مانتا ہے۔

# کیا بیچے کے پیدائشی بال آنارنے ضروری ہیں

س ..... سنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم کو پاک کیا جاتا ہے اور
سنے میں آیا ہے کہ اس کے بال بھی جب تک پورے سرسے صاف نہ کر دیں
بالوں میں غلاظت رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے بالوں کو ہاتھ لگانے سے
ہاتھ ناپاک ہوجاتا ہے جسے پھر دھونا ضروری ہوجاتا ہے تو کیا سے بات صحیح ہے اور
اگر کسی بچی (عورت) کے بال بچپن میں نہ صاف ہوئے ہوں اور وہ لڑکی ۵-۲
سال کی ہوجائے سے ایس عمرہے جس میں بالوں سے تنجاکر نا برا مانا جاتا ہے تو پھر
الی صورت میں کیاکر نا چاہئے؟

ج ..... پیدائش کے بعد بچے کو نہلایا جاتاہے اس نہلانے سے اس کے بال بھی پاک ہو جاتے ہیں البتہ پیدائش بال آبار دیناسنت ہے۔

جسم پر گو د نا شرعًا کیسا ہے س ..... موجو دہ دور میں بیر ایک طریقہ معاشرہ میں رائج ہواہے کہ لوگ مصنوعی منین سے ہاتھوں پر نام لکھتے ہیں یاکسی درندہ یا درخت کی تصویر بناتے ہیں کیا اس پر کچھ گناہ بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ وضو ہوسکتا ہے کہ نہیں؟ ج ..... بدن گو دنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے اور آنخضرت عظیم نے اس برلعنت فرمائی ہے۔

ان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.... لعن الواشمة والمستوشمة. (ميم يخاري ص ٢٥٨٥٩)

ترجمہ: رسولِ الله ﷺ نے جسم گودنے والی اور جسم گدوانے والی پر اعنت المرائی ہے۔

### عورت كو مردول والاروپ بنانا

س ..... ہمارے خاندان میں آیک عورت ہے جس نے بچین سے مردانہ چال فصال اختیاری ہے ، مردانہ لباس بہنتی ہے ، مردول جیسے بال رکھتی ہے ، الغرض خود کو مرد کہتی ہے اور آگر خاندان کا کوئی مرد اس کو عورت کتا ہے تو جھگڑ آگرتی ہے ، اس کے علاوہ سے عورت روزے اور نماز سخت پابندی سے اداکرتی ہے ، اور خود کو لوگوں کے سامنے ایک دیندار اور سمجھ مرد پیش کرتی ہے ، اور حقیقت میں وہ دیندار بھی ہے ، آپ مجھے بتائیں کہ کیا شریعت کی روسے سے جائز ہے اس عورت کی عمراب چالیس سال کے برابر ہوگی۔

ج ..... عورت کو مرد کی اور مرد کو عورت کی مشاہمت حرام ہے۔ آمخضرت عظیم فی سے اسپر لعنت فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے:

عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرحال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. (گيم عماري جلد ٢ ص ٨٤٨)

رسول اکرم ﷺ نے عور توں سے مشاہست کرنے والے مردوں پر لعنت لعنت فرمائی اور مردول سے مشاہست کرنے والی عور توں پر لعنت فرمائی ہے۔

بھنوؤں کے بال بڑھ جائیں تو کٹو انا جائز ہے اکھیڑ نا جائز نہیں س ..... بھنوؤں کے بال بڑھ جانے پریا بے زیب ہونے پر کٹوائے یا موچنے سے اکھیڑے جاسکتے ہیں یانہیں؟

ج ..... بال بردھ جائیں تو ان کو کٹوانا تو جائز ہے مگر موچنے سے اکھیڑنا درست نہیں -

سیاہ خضاب اس نیت سے لگانا کہ لوگ اسے جوان مجھیں س ..... مين في جبته الاسلام امام محمد غزالي سي تصنيف ديميائ سعادت " ك مطالعہ کے دوران پڑھا ہے کہ مرد حضرات کا داڑھی کو خضاب اس نیت سے ا نگانا کہ لوگ انسیں جوان مجھیں بہت سخت گناہ ہے ' اور حضور اکرم علیہ نے فرمایا کہ جو شخص داڑھی کو خضاب لگاتاہے کہ جوان نظر آئے اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی ۔ اور بہ بھی روایت ہے کہ پہلے کہل واڑھی میں خضاب فرعون نے لگایا تھا۔ اور حضور ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سفید بالوں کی بزرگی دی ہے یہ لوگ اسے چھیاتے ہیں۔ آپ مربانی فرماکر تفصیل سے بیان فرمائیں قرآن وسنت کی روشنی میں کیونکہ میرے کچھ بزرگ ایسا کرتے ہیں اور میں اُن کی بزرگی کے باعث ان کو منع نہیں کر سکتا' مباداوہ اس کو اپی شان میں گتاخی بھیں 'ویسے بھی یہ وباعام ہوگئی ہے۔ میں نے یہ بھی بڑھا ہے کہ وسمن کو مرعوب کرنے کی غرض سے داڑھی میں مندی لگانے کی اجازت ہے اکیونکہ جنگ احد میں حضور ﷺ نے ایباکرنے کا تھم فرمایا تھا گر خضاب لگانابہت سخت گناہ ہے۔

ج ..... امام حجتہ الاسلام غزالی "نے جو مسئلہ لکھا ہے وہ صحیح ہے سیاہ خضاب کرنا اکثر علماء کے مزدمیک ناجائز ہے اور احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

عن ابن عباس على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة . (ايوداؤد ص ٢٢٩ج ٢)

رجمہ: دو حضرت این عباس حضور نبی اگر م ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ان کی مثال کبو تر کے پوٹے کی طرح ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ یائیں گے ''۔

### سرکے بال گوندنے کا شرعی ثبوت

س ..... ۲۵ جولائی تا ۳ جولائی کے اخبار جمال ''کتاب وسنت کی روشنی میں''
''عورت کے کھلے سرکے بال'' پڑھا اس دن سے ہم مجیب شش و پنج میں مبتلا
ہیں کیونکہ ہم تو بچپن سے بیہ سنتے آرہے ہیں کہ بال باندھ کر رکھنا چاہئیں اور ۸

تاریخ کے ''آپ کے مسائل اور ان کے حل'' میں بھی آپ نے عالیہ امیر کے
سوال کے جواب میں صرف بیہ کھا ہے کہ دو چوٹیوں کافیشن براہے۔ آپ نے
سیہ نہیں کھا کہ چوٹی باندھنا ہی براہے۔کیونکہ اس مراسلہ سے تو ہم ہیہ بھی
مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ چوٹی باندھناہی براہے۔وہ پچھ یوں تھا۔

جو احادیث شریف ذیل میں تحریر کر رہی ہوں۔ان کی روسے عورت کو چئیا گت' جو الیا چونڈار کھنے کی شرعاً اجازت نہیں۔حضور اکرم ﷺ نے بالوں کو جو النے والی پر لعنت کی ہے۔احادیث شریف یہ ہیں: نبر کو جو النے والی پر لعنت کی ہے۔احادیث شریف یہ ہیں: نبر محمد ۱۸۷۵٬۸۷۸٬ (منقول از جلد سوئم صحیح بخاری شریف)
آج کل بالوں کا جو فیشن ہے 'کیا وہ شرعی حیثیت رکھتا ہے 'ان احادیث

شریف کی رو سے عورت کے بال کھلے ہوئے کمر اور شانوں پر پڑے ہونے چاہئیں۔ حافظ صاحب سے مسئلہ بہت اہم ہے' آپ وضاحت کر کے شکوک رفع کریں۔ حافظ صاحب کا جواب سے تھا ''آپ نے کانی وضاحت کر دی ہے۔اب ہماری وضاحت کی ضرورت نہیں''۔

اب ہماری گذارش ہے ہے کہ آپ ذراوضاحت سے جواب دیں کیونکہ
اس جواب سے ہماری تشفی نہیں ہوئی ہے۔ویے ہم نے اسر عمل شروع کر دیا
ہے۔ گر پھر بھی ہمارے گھروں میں زیادہ تر خواتین بال باندھ کر ہی رکھتی ہیں تو
ہے بال باندھنے کا فیشن کمال سے مسلمانوں میں آگیا کیونکہ اس لحاظ سے تو ہم
ایک طرح سے گناہ میں مبتلا ہیں۔ کیونکہ حضور اکر م سی نے لعت فرمائی ہے
ایک طرح سے گناہ میں مبتلا ہیں۔ کیونکہ حضور اکر م سی نے لعت فرمائی ہے
ایک طرح سے گناہ میں مبتلا ہیں۔ کیونکہ حضور اکر م سی نے لعت فرمائی ہے
دکھائیں۔

ج ..... عورتوں کے سرکے بال گوندھنا نہ صرف جائز بلکہ امهات المومنین اور صحابیات رضی اللہ عنہن کی سنت ہے سیح مسلم (ص ۱۴۹ 'ج ۱) میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنها کی حدیث ہے ۔

عن ام سلمة قالت يا رسول الله انى امرأة اشد ضفر رأسى افانقضه لغسل الحنابة قال لا انما يكفيك ان تحثى على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك المآء فتطهرين. (مج ملم ص ١٦٠٥)

ترجمہ: ''د حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکر م علیہ سے عرض کیا کہ میں سرکے بال گوندتی ہوں۔ کیاغسل جنابت کے لئے مجھے سرکے بال کھولنے چاہئیں؟ فرمایا' نہیں! بس اتا ہی کافی ہے کہ سرپر تین چلو یانی ڈال لیاکرو (جن سے بالول کی جڑیں بھیگ جائیں) پھر پورے بدن پریانی بمالیاکرو''۔

(میچ مسلم ص ۱۳۹ نی ۱)

صیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عائشہ رضی الله عنها کی حدیث بی حضرت عائشہ رضی الله عنها کی حدیث بال بے کہ جمتہ الوداع کے موقع پر آنخضرت علیہ نے ان کو تھم فرمایا تھا سرے بال کھول لواور کنگھی کرلو۔

عن عبید بن عمیر قال بلغ عائشة ان عبدالله بن عمر یأمر النساء اذا اعتسلن ان ینقضن رؤ سهن فقالت یاعجباً لابن عمر هذایامر النساء اذا اغتسلن . (میح سلم ص ۱۵۰ ن۱۰) ترجمه : جفرت عائشه رضی الله عنها کی حدیث ہے کہ انہیں یہ خبر پینی کہ عبدالله بن عمر الله عنها کی حدیث ہے کہ انہیں یہ خبر کینی کہ عبدالله بن عمر الله عنها کو حکم دیتے ہیں کہ وہ غسل کے لئے اپنے گندھے ہوئے بال کھول لیاکریں -اس پر اعتراض کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی الله عنها نے فرایا 'ابن عمر پر تعجب ہو وہ عور توں کو غسل کے لئے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں - یمی کیوں نمیں کہ دیتے کہ وہ سرکے بال مونڈلیں ''۔

ان احاویث سے ثابت ہوتا ہے کہ اممات المومنین اور صحابیات کے سر
گندھے ہوئے ہوتے تھے۔اخبار جمال کی مراسلہ نگارنے جن احادیث کا حوالہ دیا ہے
ان کا زیر بحث مسلہ سے کوئی تعلق نہیں ' وہ ایک دو سرے مسلہ سے متعلق ہیں '
جاہلیت کے زمانے میں دستور تھا کہ جن عورتوں کے سرکے بال کم ہوتے وہ اوپر سے
بال جو ڑلیتی تھیں تاکہ ان کے بال زیادہ ہو جائیں اور بعض عورتیں بال جو ڑنے
کے اس فن میں ممارت رکھتی تھیں۔ایی عورتوں پر آنخفرت سے نے لعنت فرمائی
ہے جو سرکے بال زیادہ کرنے کے لئے اوپرے بال جڑوائیں یا جو ٹریں۔

کیا نومسلم کا ختنہ ضروری ہے س ..... ایک آدی جس کی عرتقریاً ۵۰ سال ہے پہلے وہ عیمائی تھا اب وہ اللہ کے فضل دکرم سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیاہے 'چونکہ دہ پہلے غیرمسلم تھا اس نے ختنہ نہیں کروایا۔ اب وہ مسلمان ہے۔ اب اس کے لئے ختنہ کروانا

ضروری ہے یا کہ نہیں؟

ج ..... ختنہ کا تھم تو بڑی عمرکے شخص کیلئے بھی ہے شرط میہ ہے کہ وہ اس کا متحمل ہواگر اس کا تحمل نہ ہو تو چھوڑ دیا جائے۔

# حضرت ابراہیم علاق کو ختنہ کا حکم کب ہوا

س ..... مولانا حفظ الرحمٰن سيوم روى كى ايك كتاب كا مطالعه كرف كا القاق براء مولانا في كلانا في عربي بولى بولى المواء مولانا في لكواكم عمرين بولى الموكاحكم فرمايا - آيا اس سے پہلے بيہ علم تھا كه نمين - بسرحال اب آپ برائے مهربانی ذرا وضاحت سے اس مسئله كو بيان فرمائيں؟

ج ..... جب سب سے پہلے میہ عظم حضرت ابراہیم علاقے کو ہوا تو ظا مرہ کہ اس سے بہلے عکم نہیں ہوگا' آپ کو اس میں اشکال کیا ہوا۔

## لحباس

کباس کے شرعی احکام

س ..... مردول اور عور اول کے لئے بالوں کی تراش خراش میں کوئی پابندی ہے؟ اس طرح ان کے لباس کے متعلق کیا کوئی خصوصی ہدایات شریعت نے دی ہیں؟

ج ..... سرك بالول كے لئے كى خاص وضع يا تراش كى پابندى شريعت نے نميں لگائى 'البتہ كھ مدود الى ضرور مقرركى بيں كه ان كے خلاف كرنا ممنوع بے ان حدود ميں رہتے ہوئے آدمى جو وضع چاہے اختيار كرسكتا ہے 'وہ مدود بيں۔۔

ا-اگر بال منڈوائیں تو پورے سرکے منڈوائیں کچھ حصہ کے منڈوانا اور کچھ کے نہ منڈواناممنوع ہے۔

۲- بالول کی وضع میں کافرول اور فاسقول کی نقالی اور مشابهت اختیار نه جائے۔

۳- مرد' عور تول کی وضع کے اور عور تیں مردوں کی وضع کے بال ند کھیں -

۴- بال بڑے رکھے ہوں تو ان کو صاف ستھرار کھیں 'تیل نگایا کریں اور حسب ضرورت کنگھا بھی کیا کریں ۔ بال بکھرے ہوئے نہ ہوں۔ گر بالوں کو الیا مشغلہ بھی نہ بنائیں کہ وہ تکلف اور تصنع میں داخل ہو جائے۔

۵-ننگے سرنہ پھویں-

۱-سفید بالوں پر سیاہ خضاب کر ناممنوع ہے 'کسی اور رنگ کا خضاب کر سکتے ہیں ' رسول اللہ ﷺ کا عام معمول بال رکھنے کا تھا'کبھی کانوں کے نصف تک ہوتے تھے کبھی کانوں کی لو تک اور کبھی کاند ھوں تک۔

(۱) لباس کے متعلق بھی اصول تو وہی ہے جو بالوں کے بارے میں بیان ہوا کہ سمی خاص تراش یا وضع کی پابندی شریعت نے نہیں لگائی' البتہ کچھ صدود اس کی بھی مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ ہونا چاہئے' وہ صدود سے ہیں:

ا- مرد شلوار' تهه بند' اور پائجامه وغیره اتنانیجا نه پینیں که منخ یا مخنوں کا کچھ حصہ اس میں چھپ جائے۔

۲- لباس اتنا چھوٹا' باریک یا چست نہ ہو کہ وہ اعضاء ظا ہر ہو جائیں جن کا چھپانا واجب ہے ۔

۳- کباس میں کافروں اور فاسقوں کی نقالی اور مشابہت اختیار نہ کریں ۔ ۴- مرد زنانہ کباس اور عورتیں مردانہ کباس نہ پہنیں ۔

۵-اپنی مالی استطاعت سے زیادہ قیت کے لباس کا اہتمام نہ کریں۔

۷- مالدار شخص اتنا گھٹیا لباس نہ پہنے کہ دیکھنے والے اسے مفلس مجھیں ۔ فنی زائش ہے تکان

- فخرونمائش اور تکلف سے اجتناب کریں۔

۸-لباس صاف ستحرا ہونا چاہئے ' مردوں کے لئے سفید لباس زیادہ پہند کیا ہے۔

9- مردول کو اصلی ریشم کا لباس پہننا حرام ہے۔

۱۰- خالص سرخ لباس پہننا' مردوں کے لئے مکر وہ ہے 'کسی اور رنگ کی آمیزش ہو' یا دھاری دار ہو تو مضائقہ نہیں' واللہ اعلم!

مگری کی شرعی حیثیت اور اس کی لمبائی اور رنگ

س ..... ایک شخص سنت کی وجہ سے پگڑی باند هتا ہے گر گھر والے اور دوست سب برا منائیں اور ننگ کریں تو وہ کیا کرے؟ نیز بیہ بھی بتائیں کہ اس کی

موجودہ پیائش کیا ہے؟

ج ..... گیری باند هنا آنخفرت عظیم کی سنت ہے۔ ا س کو بر آنجھنا بہت ہی غلط بات ہے۔ باند ھے تو تواب ہے نہ باند ھے تو گناہ نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آنخفرت عظیم کی دستار مبارک دو طرح کی تھیں 'ایک چھوٹی اور ایک بردی۔ چھوٹی تقریباً تین گزکی اور بدی تقریباً پانچ گزکی۔ لیکن کسی روایت میں دستار کی لمبائی منقول نہیں 'آنخفرت عظیم سفید لباس کو ببند فرماتے تھے 'اس لئے سفید عمامہ بھی بہندیدہ ہے۔ اور سفر کے دوران سیاہ عمامہ بھی استعال فرمایا۔

## عمامه سنت نبوی ﷺ اور اس کی ترغیب

س ..... ول چاہتا ہے کہ دینی مدارس میں ہرطالب علم پرید پابندی ہو کہ سرپر عمامہ باندھنا ان کے لئے لازی ہو۔ آقائے دو عالم سرکار دوجمال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے اور دینی مدارس کے طالب علم بھی اس کی پابندی کر سکتے ہیں۔ نظروں کے لئے بہت ہی خوشگوار منظر ہوگا کہ ہر جماعت میں ہردرس میں بیٹھے ہوئے ہر طالب علم کے سرپر تاج مبارک رکھا ہوا ہو' نماز میں بھی سیکروں حضرات مولا کے حضور اس تاج کے ساتھ کھڑے ہوں۔

امید ہے کہ جب بید طالب علم اپنے کی کام سے بازاروں میں سرپر بید تاج مبارک رکھے ہوئے ادھرادھرجائیں گے تو آقائے دو عالم سرور کوئین عظیے کی سنت مبارکہ کے صدقے رب کریم کی ہزاروں رحمتیں شرکی گلی گلی برسیں گل۔ رب کریم کو تو اپنے حبیب کی ہراداپربیار آنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ ایک سنت کے صدقے ہماری ہدایت و نجات کا فیصلہ فرما دیں؟ جید نہیں کہ ایک سنت کے صدقے ہماری ہدارس عربیہ کے طلبہ کو اس کی پر جسسہ ماشاء اللہ! بہت مبارک تحریک ہے 'مدارس عربیہ کے طلبہ کو اس کی پر زور ترغیب دی جانی چاہئے اور صرف طلبہ ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ نبی آکرم عظیہ کی اس سنت مبارکہ کو زندہ کریں اور عمامہ سنت کی نیت سے سرپر باندھاکریں۔

لوپی بهننا اور عمامه باند هنا

س ..... کیا ٹو پی پہننا اور پگڑی پہننا سنت ہے؟ ج ..... ٹو پی اور دستار دونوں سنت ہیں۔

#### مردول کا سربر ٹویی رکھنا

س ...... عور توں کو سرپر دویٹہ رکھنے کی تاکید ہے تو کیا مردوں کو نماز کے علاوہ ہمی سرپر ٹوپی رکھنا ضروری ہے۔ اس کا جواب بھی تفصیل سے عنایت فرمائیں۔ ج .....گر اگر آدمی نظے سررہے تو کوئی حرج نہیں 'لیکن مردوں کا کھلے سر بازاروں میں چرنا خلاف ادب ہے اور فقماء ایسے لوگوں کی شادت قبول نہیں فرماتے ۔ آج کل جو مردوں کے نظے سربازاروں اور دفتروں میں جانے کا رواج فرمان کیا ہے یہ فرنگی کی تقلید ہے 'اچھے ایچھے دیندار لوگ بھی نظے سربانا کیا گھی نظے سربانا کو عادی ہوگئے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔

# عورتوں کو مختلف رنگوں کے کپڑے پبننا جائز ہے؟

س ..... ہمارے بزرگ چند رگوں کے کپڑے 'چوڑیاں (مثلاً کالے ' نیلے رنگے ) پہننے سے منع کرتے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ فلال رنگ کے کپڑے پہننے سے مصیبت آجاتی ہے۔یہ کمال تک درست ہے ؟

ج ..... مختلف رنگ کی چو ڑیاں اور کپڑے پیننا جائز ہے اور یہ خیال کہ فلاں رنگ سے مصیبت آئے گی محض تو ہم پرستی ہے۔رنگوں سے پچھ نہیں ہوتا۔ اعمال سے انسان اللہ کی نظر میں مقبول یا مردود ہوتاہے اور اس کے بڑے اعمال سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔

عور تول کی شلوار مخنول سے بنیج تک ہونی چاہئے س ..... آپ نے فرمایا تھا کہ مخنوں تک شلوار ہونی چاہئے تو یہ تھم عور توں کے لئے بھی ہے یا صرف مردول کے لئے مخصوص ہے۔اور ہروقت یا صرف نماز کک کے لئے ہے؟

ج ..... نہیں! بیہ مردول کا تھم ہے۔ عور تول کی شلوار مخنوں سے بنیچ تک ہونی چاہئے۔

#### شلوار 'یا تجامہ اور تهبند تخنوں سے نیچے لٹکانا گناہ کیوں؟

س ..... ایک مولانا نے ازار کو تخوں سے نیچے لئلنے کو ذنوب کبائر میں شار فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نمیں کہ اس پر کافی احادیث دال ہیں اور ان احادیث کے بعد این عمر ﷺ کی حدیث جو بخاری شریف میں ہی ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ بوجہ خیلاء حرام ہے۔ ویسے کروہ بدول قصد معاف ہے۔ فاوی عرزیہ میں ہے کہ یہ کروہ ہو کہ مرد پا تجامہ اور لنگی اور ازار شخنے کے نیچے کریہ مینے۔

ج ..... شلوار' پاجامہ' یا تهبند مخنوں سے پنچے اٹکانا گناہ کبیرہ ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں دو امر شخقیق طلب ہیں۔اول سے کہ کبیرہ گناہ کے کہتے ہیں؟ دوم سے کہ زیر بحث فعل گناہ کبیرہ کے ضمن میں آتاہے یا نہیں؟

امر اول: مجمع البحار (۴- ۵۸ طبع جدید حیدر آباد دکن) میں « د نهایہ " سے گناہ کمیرہ کی ہیں تعریف نقل کی ہے:

دوہ فعل جس کی وجہ سے حد واجب ہوتی ہو۔ یا جس پر شارع نے خصوصی طور پر وعید سنائی ہو۔اور اس میں شک نہیں کہ شرک کے بعد کبیرہ گناہ' باعتبار حد کے یا اس وعید کے جو شارع نے ان پر فرمائی ہے۔شدت وضعف میں مختلف ہیں۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جس فعل کا خصوصی طور پر نام لے کر آخضرت ﷺ نے کوئی دنیوی سزایا اخروی وعید سنائی ہو۔ مثلاً فلال شخص

ملعون ہے۔ یا فلال مخص پر نظر رحمت نہیں ہوگ۔ یا فلال مخص جہنم کا سخق ہے۔ ایسے تمام افعال گناہ کبیرہ کملاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح نیکی کے درجات بھی مختلف نیکی کے درجات بھی مختلف ہیں۔ اس طرح کبیرہ گناہوں کے درجات بھی مختلف ہیں۔ بعض گناہ کہیرہ گناہوں میں برے شار ہوتے ہیں۔ اور بعض ان سے کم درجہ کے۔

امردوم: كبيره گناه كى تعريف معلوم ہو جانے كے بعد اب سير ديكنا ہے كہ آخضرت على في شلوار ، پاجامہ يا جادركو تخول سے ينج كرنے كے بارے ميں كيا ارشاد فرمايا ہے ، اس سلسلہ بيں چند احاديث نقل كرتا ہوں۔ ميں كيا ارشاد فرمايا ہے ، اس سلسلہ بيں چند احاديث نقل كرتا ہوں۔ ١ – عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاينظر الله يوم القيمة الى من جر از اره بطر امتفق عليه .

(مشكوة ص ٣٧٣)

ترجمہ: حفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا : جو ازار کہ مخول سے بنچے ہو وہ دو زخ میں ہے۔

یمی حدیث مجمع الزوائد (۵ – ۱۲۲ – ۱۲۹) میں مندرجہ ذیل صحابہ کر ام رضی اللہ عنهم سے بھی نقل کی گئی ہے :

حفرت عائشہ ' حفرت جابر ' حفرت حسین بن علی ' حفرت انس بن مالک ' حفرت هبیب بن معفل ' حضرت عبداللہ بن معفل رضی الله عنهم ۔ مالک ' حضرت هبیب بن معفل ' حضرت عبداللہ بن معفل رضی الله عنهم ۔ حضرت انس ﷺ کی حدیث کے الفاظ ہے ہیں ۔

عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الازار الله نصف الساق أو إلى اللعبين لاخير في أسفل من ذلك. رواه احمد و الطبراني في الأوسط و رجال احمد رجال الصحيح - (مجمع الروائدين ٥٠ ١٢٢)

ترجمه: حضرت الن يَعْقِط روايت كرت بين كه رسول الله عَلَيْه في

فرمایا ، چادر آدهی پنڈلی تک ہوئی چاہئے۔یا (زیادہ سے زیادہ) نخوں تک ، اور جو اس سے پنچ ہو اس میں کوئی خیر نہیں (۵-۱۲۲) اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت کے بیہ الفاظ ہیں: عن عبداللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازارة المومن إلٰی نصف الساق ولیس علیہ حرج فیما بینة و بین الکعبین و ما أسفل من ذلك ففی النار –

(مجمع الزوائدج ۵ ص ۱۲۶)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن معفل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فی فرمایا۔ مومن کی تمبند آدھی پنڈلی تک ہوتی ہے۔ اور آدھی پنڈلی تک ہوتی ہے۔ اور آدھی پنڈلی سے لیکر نخوں تک کے درمیان درمیان رہے تب بھی اس پر کوئی حرج نہیں اور جو اس سے ینچے ہو وہ دوزخ میں ہے۔ آدھی ابی ھریر ۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم قال لا ینظر اللہ یوم القیمة الی من حر از ار ۃ بطر ا

(میح بخاری ج ۲ ص ۸۶۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا' اللہ تعالی قیامت کے دن اس مخض کی طرف نظر بھی نہیں فرمائیں گے جو ازراہ تکبرانی جادر گھیٹا ہوا چلے ۔

(ميح بخاري ومسلم -مشكوة ص ٣٤٣)

حن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم
 قال ان الذى يجرثيابه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم
 القيمة . (ملم ج ٢ص ١٩٢)

ترجمہ: حضرت این عمر رضی الله عنما سے روایت ہے کہ رسول الله عنما سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا' جو شخص ازراہ تکبر اپنے کپڑے کو تھینچتا ہوا چلے - الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے - (حوالہ بالا)

الله صلم یقول إزرة المومن الی انصاف ساقیه لا علیه وسلم یقول إزرة المومن الی انصاف ساقیه لا حناح علیه فیما بینة و بین الکعبین و ما اسفل من ذلك فقی النار قال ذلك ثلث مرات و لا ینظر الله یوم القیمة الی من حراز اره بطرا رواه ابو داؤ د این ماجه – (مشوة ص ع ۲) ترجمه: حضرت ابوسعید خدری شری سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علی کو یہ فرماتے ہوئے خود سا ہے کہ مومن کی لئی آدھی پیڈلیوں تک ہوتی ہے اور آدھی پیڈلی سے شخوں تک کے درمیان رہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو اس سے ینچ ہو ده دوزخ میں ہے ۔۔۔ بیات تین بار فرمائی ۔۔۔ اور الله تعالی نظر دوزخ میں ہے قیامت کے دن اس شخص کی طرف جو از راہ تکبر این چادر گھییٹ کر چا ہو۔

(موطالهم مالك ص ٣ ٦٠ أبوداؤد النن ماجه مشكوة ص ٣ ٥ ٣) ٥ - عن ابن مسعو د قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من اسبل از اره في صلاته حيلاء فليس من الله حل ذكرة في حل و حرام - (ابوداؤدج اص ٩٣)

ترجمہ: حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله ﷺ کو بیہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ جو شخص از راہ تکبر نماز میں اپنی چادر مخنول سے نیچے رکھے اسے الله تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ۔نہ حلال میں ۔نہ حرام میں ۔ (ابوداؤد۔۔۔ ۹۳)

7 - عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يصلى وهو مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ قال فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

ا ذهب فتوضأ ثم حاً فقال يا رسول الله مالك امرتُه يتوضأ ثم سكت عنه فقال انه كان يصلى وهو مسبل ازاره وان الله تبارك و تعالٰي لا يقبل صلوة عبد مسبل إزارة –

(مجمع الزوائدج ۵ ص ۱۲۵)

رجمہ: حضرت عطاء بن بیار علی بعض صحابہ رضی الله عظم سے
روایت کرتے ہیں کہ ایک محض نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی چادر
مخوں سے بنچ تھی۔ آخضرت علیہ نے اس سے فرمایا، جاؤ وضو
کرکے آؤ۔ وہ وضو کرکے آیا۔ آپ علیہ نے پھر فرمایا، جاؤ وضو
کرکے آؤ۔وہ پھروضو کرکے آیا۔ آپ علیہ نے عرض کیا یارسول اللہ آپ
نے اس کو وضو کرنے کاکیوں تھم فرمایا۔فرمایا یہ شخص اپنی چادر مخنول
سے بنچ کے نماز پڑھ رہا تھا۔اور اللہ تعالی ایسے مخص کی نماز قبول
نمیں فرماتے جس کی چادر مختول سے بنچ ہو۔

۷-عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيئ حاوز الكعبين من الازار في النار – (مجم الزوائدج ه ص ۱۲۲)

ترجمہ: حضرت این عباس رضی الله عنما سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا ' ہروہ ازار جو مخنوں سے تجاوز کر جائے وہ دوزخ میں ہے ۔ میں ہے ۔

۸-عن ابى ذرعن النبى صلى الله عليه وسلم قال تلثة لا يكلمهم الله يوم القيمة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب الينم قال ابو ذر خابوا وحسر وا من هم يا رسول الله قال المسيل و المنان و المنفق سلعه بالحلف الكاذب رواه مسلم - (مكان ص ٢٣)

ترجمه: حفرت الوزر غفاري ينظ ے روايت ہے كه نى كريم عليہ نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کریں گے ۔نہ ان کی طرف نظر فرمائیں گے ۔نہ ان کو پاک كريس م الا ان كے لئے در دناك عذاب ہے -ايك وہ شخص جس کی جادر مخوں سے نیچ ہو۔ دو سراؤہ محض جو صدقہ دے کر احسان دھرے۔ تیسرا وہ محض جو جھوٹی قتم کے ذریعہ اینے مال کی نکاسی

كرب - (ميح مسلم - مكاوة ص ٢٢٢)

ان احادیث میں ایسے مخص کے لئے جو اپنا یا جامہ 'شلوار' تہیند مخنوں سے يني ركمتا مو أتخفرت علية في مندرجه ذيل وعيدس فرال بير-

ا-وہ دوزخ کاستی ہے۔

٢- الله تعالى اس كى طرف نظر نبيس فرمائيس مع - نه اس سے كلام فرمائیں ہے۔ نہ اس کو پاک کریں گے۔

۳۔وہ در دناک عذاب کاستحق ہے۔

ہ۔ اس کا شمار جھوٹ بولنے والوں اور احسان دھرنے والوں کی صف

میں فرمایا۔

۵-اسے اللہ تعالی کے حلال وحرام سے کوئی واسطہ نہیں -

۱-اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ الله تعالی اور اس کے رسول علیہ کی نظرمیں یہ معمولی گناہ نہیں۔بلکہ اس کا شار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے۔رہا ہے شبہ کہ حدیث میں وعید مطلق نہیں بلکہ اس شخص کے لئے ہے جو از راہ تکبراپنا ياجامه يا تهبند مخنول سے فيج ركھتا ہو۔ چنانچيد حفرت ابوبكر ﷺ في جب عرض کیا کہ مجمی مجمی میری چا در نیچے ڈھلک جاتی ہے۔ تو آپ ﷺ نے ان کو فرمایا کہ تمهارا شاران لوگوں میں نہیں -

اس شبہ كاحل سے كہ ايك ہے بلا قصد جادر يا ياجامه كا تخول سے ينج

وطلک جانا۔ اس کا منتا تو تکبر نہیں۔ اس لئے ایسا شخص ان وعیدوں کا بھی ستحق نہیں۔ اور ایک ہے لیے قصد و افتیار اور ارادے سے ایساکر نا۔ اس کا منتاء تکبر ہے۔ اس لئے ایسا شخص اپنے تکبر کی وجہ سے ان وعیدوں کا ستحق ہے۔ یہاں سے بیہ شہر بھی حل ہو جاتا ہے کہ نخوں سے ینچے شلوار یا پاجامہ رکھنا تو بظا ہر معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے شارع حکیم نے ایس معمولی بات پر آئی بڑی وعیدیں کیوں فرمائی ہیں۔ جواب بیہ ہے کہ شارع کی نظر اس ظا ہری فعل پر نہیں۔ جواب بیہ ہے کہ شارع کی نظر اس ظا ہری فعل پر نہیں۔ بلکہ اس کے منتا پر ہے اور وہ ہے رزیلہ تکبر ، جس کی وجہ سے بیہ ظا ہری فعل سرز د ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس کا منتا تکبر ہے اور تکبر ابلیس کی صفت ہے اس کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

ہمارے زمانے میں جو لوگ شلوار' پا جامہ' تہبند مختوں سے اپنچ رکھنے کے عادی ہیں وہ اس فعل کو موجب افتخار جھتے ہیں اور مختوں سے اونچا رکھنے میں خفت اور سکی محسوس کرتے ہیں اور آنخضرت علیہ کی سنت ۔۔۔فسف پنڈلی تک لنگی پہننے ۔۔۔کو نمایت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اب فرمایا جائے کہ اس کا منثاء تکبر کے سواکیا ہے بلکہ سنت نبوی علیہ کو حقارت کی نظر سے دیکھنے میں تو گناہ سے بردھ کر سلب ایمان کا اندیشہ ہے۔ اس لئے میری رائے اب بھی کی گناہ سے کہ شلوار پاجامہ تہبند قصد آئخوں سے نیچ رکھنا' اس کو موجب فخر جھنا اور اس کے خلاف کرنے کو عار اور ذات سجھنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں آبھی بلا قصد ایسا ہو جائے تو گناہ نہیں۔ حضرات فقماء بسا او قات حرام پر بھی مکروہ کا اطلاق کرتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ شامی قبیہ نے لکھا ہے (۱-۱۳۱)۔اس لئے فاوی عزیزی میں اگر اس کو مکروہ لکھا ہے تو اس کو بھی اس پر محمول کیا جائے گا۔

اور اگر بالفرض اس کو صغیرہ بھی فرض کر لیا جائے تب بھی گناہ صغیرہ اصلام اس کو صغیرہ اس کے سب بھی گناہ صغیرہ اصرار کے بعد کبیرہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ مشہور مقولہ ہے: لا صغیرہ مع الاستغفار لیمنی گناہ پر اصرار کرنے کی وجہ سے الاصرار کرنے کی وجہ سے

صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے اور استغفار کے بعد کبیرہ گناہ بھی صغیرہ بن جاتا ہے۔ معالم شاں ' اسٹی شخص نے سنتے سنتے ہوئی سے اسٹی ساتھ کا اسٹ

جو لوگ شلوار' پاجامہ وغیرہ کُنوں سے نیچے پینتے ہیں ان کا اس گناہ پر اصرار تو واضح ہے۔اس لئے اصرار کے بعد سیہ گناہ یقینا گناہ کبیرہ ہے۔

اس بحث كو لكر چكا تھا كه شخ ابن حجر كلي الله الله و احر عن القراف الكبائر "كو ديكھا۔اس سے راقم الحروف كى رائے كى تائيد ہوئى۔اس لئے مناسب معلوم ہواكہ يحيل فائدہ كے لئے شخ الله الله عبارت كا ترجمہ يهاں نقل كر ديا جائے 'وہ لكھے ہيں:

ایک سونوال کبیره گناه: چادر' یا کپڑے یا آسنین یا شلے کا ازراه تکبرلمبا کرنا۔

ایک سو دسوال کبیره گناه: اتراکر چلنا\_

۱- امام بخاری اور دیگر حضرات کی روایت ہے کہ جو ازار مخنوں سے پنچے ہووہ دو زخ میں ہے۔

٧- نسائی کی روایت میں ہے: مومن کی ازار موثی پنڈلی تک ہوتی ہے 'پھر آدھی پنڈلی تک 'پھر مخنوں تک اور جو مخنوں سے پنچے ہووہ دو زخ میں ہے۔

۳-صحیحین وغیرہ میں ہے: اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے جو ازراہ تکبراپنے کپڑے کو تھسیٹا ہواچلے ۔
 ۲- نیز: اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے جو انرائے ہوئے ازار کو تھسیٹا ہے ۔

۵- نیز جو شخص اپنے کیڑے کو ازراہ تکبر گھیٹ کر چلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے۔ یہ بن کر حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے عرض کیا' یا رسول اللہ' میری چادر نیجے دھلک جاتی ہے۔ الابہ کہ میں اس کی گلمداشت

ر کھوں۔ آنخضرت علیہ نے ان سے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں جو بید کام ازراہ تکبر کرتے ہیں۔

٢- سيح مسلم ميں حضرت عبد الله بن عمر ﷺ سے مروى ہے كه ميں نے اپنے ان كانوں سے رسول الله ﷺ كويد فرماتے ہوئے ساتھ تكبر ساتھ تكبر ساتھ تكبر كے ساتھ تكبر كے سواكسى چيز كا ارادہ نہ كرتا ہو' تو الله تعالی قیامت كے دن اس كى طرف نظر نہيں فرمائيں گے ۔

ے۔امام ابوداؤ د حضرت این عمر رضی اللہ عنماسے روایت کرتے بیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ازار کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہی قیص میں بھی ہے۔

۸- امام مالک 'ابوداؤ د' نسائی 'ابن ماجہ اور ابن حبان نے (اپنی صحیح میں) علاء بن عبدالرحمٰن کی روایت ان کے والد سے نقل کی ہے کہ میں نے ابو سعید خدری ﷺ سے تمبند کے بارے میں بوچھا (کہ کمال تک ہونی چاہئے) تو فرمایا۔ تم نے ایک باخبر آدمی سے سوال کیا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ مومن کی ازار آدھی پنڈلی سے لیکر مخنوں ازار آدھی پنڈلی سے لیکر مخنوں تک کے درمیان درمیان رہے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ یا فرمایا کوئی گناہ نہیں اور جو اس سے نیچے ہو وہ دوزخ میں ہے اور جو شخص ابنی چادر تھیٹ کر چاہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے۔

9- امام احمد ﷺ نے --- الی سند سے جس کے راوی ثقہ بیں - ابن عمررضی اللہ عنما سے روایت کی ہے کہ میں آنخفرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری چادر کھڑ کھڑ اربی تھی (جیسا کہ نیا کیڑا کھڑ کھڑ ایا کرتا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا' کون ہے؟ میں نے عرض کیا۔عبداللہ بن عمر' فرمایا' اگر تو عبداللہ (اللہ کا بندہ) ہے تو اپنی تمبند اونچی رکھ۔بس میں نے آدھی پنڈلی تک تبند اونچی کرلی۔راوی کہتے ہیں کہ پھر مرتے دم تک وہ ای بیئت میں لنگی باندھتے رہے۔

۱- امام مسلم 'ابوداو د 'نسائی ' ترفدی 'این ماجه کی روایت ہے کہ تین آدی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن نہ اللہ تعالی کام فرمائیں گے ۔نہ انہیں پاک میں مرمی گے اور ان کے لئے درد ناک عذاب ہے ۔ یہ بات (جو قرآن کریم کی آیت کا اقتباس ہے ) آنخفرت کے نے تین بار دہرائی ۔ حضرت ابودر کے لئے نے عرض کیا۔ یہ لوگ تو ہوے بار دہرائی ۔ حضرت ابودر کے لئے نے عرض کیا۔ یہ لوگ تو ہوے می نا مراد اور خسارہ اٹھانے والے ہوئے ۔ یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں ۔ فرمایا 'مختول سے نیچ تہند لاکانے والا ۔ صدقہ دیکر احسان کرنے والا اور جھوٹی فتم کھاکر سودا نیچنے والا ۔

۱۱- الم البوداؤد 'نسائی اور این ماجہ نے ۔۔۔ ایسے راویوں سے جن کی جمہور نے توثیق کی ہے ۔۔۔ روایت کی ہے کہ کپڑے کا (ضرورت سے زائد) لاکانا لنگی میں بھی ہوتا ہے ۔ قیص میں بھی اور عمامہ میں بھی ۔ جو شخص کسی چیز کو ازراہ تکبر گھیٹتا ہوا چلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت نے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے۔ ۱۱- اور ایک روایت میں ہے کہ چادر کو تخنوں سے نیچ کرنے سے احتراز کرو کہ یہ فعل تکبر میں شار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پہند نہیں فرمائے ہیں۔

١١-طبراني كي مجم اوسطيس ہے: اے مسلمانوں كى جماعت! الله

تعالی ہے ڈرو' رشتوں کو ملاؤ' کیونکہ صلہ رحمی سے بڑھ کر کسی چیز کا ثواب جلدی نہیں ملتا۔ اور ظلم وتعدی سے احراز کرو' کیونکہ ظلم کی سزا نہیں ملتی۔ اور والدین کی تافرمانی سے احراز کرو۔ کیونکہ جنت کی خوشبو ایک ہزار برس کی مسافت سے آئے گی گر اللہ کی قسم! والدین کا نافرمان اس کو نہیں پائے گا۔ نہ قطع رحمی کرنے والا۔ نہ بڑھا زناکار اور نہ ازراہ تکبرانی چادر کھیٹے والا۔ کبریائی صرف اللہ رب العالمین نہ ازراہ تکبرانی چادر کھیٹے والا۔ کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔ الحدیث۔

10- امام بزار ﷺ حفرت بریدہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر سے کہ قریش کا ایک آدی طلح میں مثلتا ہوا آیا۔جب اٹھ کر گیا تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا ' بریدہ! یہ ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے 'ا تراکر چلنے کی بقیہ احادیث

کتاب کے اوائل میں تکبری بحث میں گذر چکی ہیں۔ تنبیہ: ان دونوں چیزوں کا کبائر میں شار کرنا ایس چیز ہے جس کی ان احادیث میں تقریح کی گئی ہے - کیونکہ ان دونوں افعال پر شدید وعید فرمائی گئی ہے۔ اور شیعین (رافعی ﷺ ونووی عَنْ ) کا صاحب و عده " کے اس قول کو مسلم رکھنا کہ ددا تراکر چلنا صفائر میں سے ہے" اس کو اس صورت پر محمول کرنامتعین ہے جبکہ اس نے تکبر کا قصد نہ کیا جو اس کے ساتھ مل جاتاہے ۔ جیسے مخلوق کو حقیر سجھنا ۔ ورنہ سے فعل گناہ کبیرہ ہے کیونکہ تکبر گناہ کبیرہ ہے - جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے - اور ہمارے ائمہ کی ایک جماعت نے اس کی صراحت کی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ ایک جماعت نے شیمین (رافعی "و نووی") پر اعتراض کیا ہے کہ ان کا صاحب ''عدہ'' کے قول کو مسلم رکھنامحل نظرہے جب كه بيه فعل ازراه فخر وتكبر بالقصد هو-حق تعالى كا ارشاد ب: <sup>36</sup>اور نه چل زمین میں اتراکر' تو پھاڑ نہیں سکتا زمین کو اور نه پہنچ سکتا ہے مہاڑوں کو لمبائی میں ' یہ ساری باتیں ان کی برائی تیرے رب کے نزدیک ناپندیدہ ہے "۔ اور سیح مسلم میں ہے: دوجنت میں داخل نہ ہو گاوہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو''۔اور صحیحین میں ہے: <sup>دو</sup>کیا تم کو دوزخی لوگ نه بتاؤل؟ هر تندخو 'سخت مزاج ' متکبر' اور صحیحین ہی میں ہے: دونظر نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے فخص کی طرف جو کھنچے اپناکپڑاا تراتے ہوئے'' نیز صحیحین میں ہے : در دریں اثناء کہ لیک شخص حلہ پہنے ہوئے جا رہا تھا' اس کو اپنی حالت ببند آرہی تھی' سرمیں کھکھی کی ہوئی تھی'ر فقار میں ا تراہث تھی کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے دھنسا دیا۔ پس وہ قیامت تک زمین میں وھسنتا جائے گا''۔

شخ ابن جر آی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ ازاکر چلنے کے گناہ کیرہ ہونے میں توبعض حضرات نے اختلاف کیا ہے ، مگر پاجامہ مخنوں سے نیچ رکھنے کے گناہ کمیرہ ہونے میں کی کا اختلاف نہیں۔ ھذا ما عندی ، واللہ اعلم مالصة اب .

لباس میں تین چیزیں حرام ہیں

س ..... مردول اور عور تول كولباس بينغ مين كيا احتياط كرني جاسيع؟

ج ..... لباس میں تین چیزیں حرام ہیں:-

(۱) مردول کو عور تول اور عور تول کو مردول کی وضع کالباس پہننا۔ (۲) وضع گفت اور لباس کی تراش خراش میں فاسقول اور بد کارول کی مشابهت کرنا۔ (۳) فخرومباہات کے انداز کالباس پہننا۔ اب میہ خود ہی دیکھے کیجئے کہ آپ کے لباس میں ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں۔

حضور ﷺ نے کرتے پر جاند ستارہ سیں بنوایا

س ..... پچھے ہفتے میں ایک لیری دو کان پر گیا۔ دہاں ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے۔ جب درزی نے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب اپناکر نہ سلوانے آئے ہوئے تھے۔ جب درزی نے ان کا ناپ وغیرہ لے لیا تو مولوی صاحب درزی کو کئے گئے کہ کرتے کے پیچھے چاند تارہ اس سوئی دھاگے سے بنانا جو دھاگہ تم کرتے پر استعال کروگے 'جب وہ چھے گئے تو میں نے درزی سے بوچھا کہ سے چاند تارے کا کیا چگر ہے؟ سے مولوی صاحب کیوں بنواتے ہیں تو وہ بولا کہ حضور ﷺ بھی اپنے کرتے کے پیچھے جاند تارا بنواتے ہیں۔ آگر سے بات درست ہے تو جاند تارا بنواتے ہیں۔ آگر سے بات درست ہے تو کیا حضور ﷺ کی نقل کرنایا ان کی برابری کرنا اسلام میں جائز ہے؟ مربانی فرماکر

وضاحت سے جواب دیں ۔ ممرید!

ج ..... مجھے کی حدیث میں میہ نہیں ملا کہ آنخضرت ﷺ کرتے کے پیچھ چاند آرا بنواتے تھے'اس کئے یہ قصہ غلط ہے۔

> سا ڑھی پہننا شرعاکیسا ہے س ..... ساڑھی پہننا جائز ہے یانہیں؟

ج ..... اگر سا زھی اس طرح سے پنی جائے کہ اس سے پوراجم چھپ جائے

تو کوئی حرج نہیں لیکن آج کل ہزار میں سے بھٹکل ایک عورت ہی اس طرح پوراجیم ڈھانپ کر ساڑھی پہنتی ہے چونکہ ساڑھی بہن کر شرعی پر دہ نہیں ہو سکتا۔اس کئے صرف ساڑھی بہن کر عورت کے لئے با ہر نکلنا جائز نہیں۔

انڈے کے کیڑے استعال کرنا

س ..... محترم میں آپ ہے ہیہ پوچھنا جاہتی ہوں کہ لنڈاکے کیڑے پہننا جائز

ہیں یا شیں ؟

ج ..... ان کو پاک کر لیا جائے اور ان کی غیر اسلامی وضع بدل لی جائے تو پہن سکتے ہیں۔

#### مصنوعي ركيثم بهننا

س ..... بخاری و مسلم میں حضرت براء شن عازب کی روایت کردہ ایک حدیث نظر سے گزری (جو ایک ماہناہے میں چھپی تھی) اس میں حضور ﷺ نے چند چیزوں سے منع فرمایا ہے جن میں ایک سیجھی ہے کہ ''سوت اور ریشم کی ملاوث سے تیار کردہ کپڑا پہننا''۔اس سے سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ آج کل بازاروں میں ریشم (سلک) کے کئی اقسام کے کپڑے دستیاب ہیں۔دوکانداروں کا کہنا ہے کہ سے خالص ریشم نہیں ہے بلکہ ریشم اور ملکوت سے ملا جلا کپڑا ہے۔ تو کیا اس

صورت میں میہ حرام ہوا؟ پھر راؤ سلک کے نام سے بھی ایک کپڑا پہنا جاتا ہے ہے کس ز مرے میں آئے گا؟

ج .....مصنوعی ریشے کے جو کپڑے تیار ہوتے ہیں بیہ ریشم نہیں اس لئے اس کا پہننا اور استعال کرنا جائز ہے۔البتہ اگر اصل ریشم کاکپڑا ہو تو اس کو پہننا درست نہیں۔

اسکول کالج میں انگریزی یونیفارم کی پابندی

س ..... میں ایک مقامی کالج کا طالب علم ہوں' ہمارے کالج میں حاضری کے اکتے اگریزی وضع کے یونیفارم کی بابندی ہے جس میں پینٹ اور شرث لازی ہے ۔ کوئی طالب علم سے نہ بہت تو اسے کلاس سے نکال دیا جاتا ہے ۔ حالانکہ بہت سے کالجوں میں سے بابندی شیں ہے ۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارے صدر جزل محمد ضیاء الحق صاحب اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان فرما رہے ہیں ۔ بینٹ اور شرث انگریزی وضع کالباس ہے ۔ اگر ہمارے پر نیل صاحب اس کے بینٹ اور شرث انگریزی وضع کالباس ہے ۔ اگر ہمارے پر نیل صاحب اس کے بجائے قومی لباس کی بابندی لگائیں تو سے اسلامی نفاذ کے لئے معاون ہوگا، انگریزی لباس کی بابندی لگائیں تو سے اسلامی نفاذ کے لئے معاون ہوگا، انگریزی لباس کی قیدلگانا کہال سک صحیح ہے؟

ج ..... آدی کے دل میں جس کی عظمت ہوتی ہے اس کی وضع قطع کو اپناتا ہے۔ قومی لباس یا اسلامی لباس کے بجائے اگریزی لباس اور وضع قطع کی پابندی میو دونصاریٰ کی اندھی تھلید اور آنخضرت ﷺ کی عظمت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔اس کا صحیح علاج تو ہہ ہے کہ نوجوان طلبہ میں اسلامی جذبہ بیدار ہو اور وہ قومی لباس کو یونیفارم قرار دینے کا مطالبہ کریں۔

عورت کا باریک کپڑا استعال کرنا س ..... کیا اسلام میں باریک کپڑے کا لباس پیننے کی اجازت ہے؟ آج کل سے رواج عام ہوتا جارہاہے اور اس بات کو برانسی سمجھا جاتا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط اور اسلام کے اصولوں کے خلاف بات ہے۔ گر جھھ سے کوئی متفق نہیں۔ کیا میری رائے غلط ہے؟ برائے مربانی آپ اس بارے میں صحح معلومات فراہم کریں تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ اس مسئلے پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے؟

ج ..... عورتوں کو ایسا باریک کپڑا پہننا جائز نہیں جس میں سے اندر کا بدن نظر آباہو۔ حدیث شریف میں ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ سرکا ایسا باریک کپڑا جس کے اندر سے بال نظر ستے ہوں اگر بہن کر نماز پڑھے گی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔

عورت کوسفید کیڑے استعال کرنا

س ..... بعض اُوگوں نے میہ مشہور کیا ہے کہ اگر عورت سفید کپڑے پر رنگین دھاگے سے کشیدہ کاری کرلے تو عورت وہ سفید کپڑا پس سکتی ہے۔سفید کپڑے پہننا جائز ہے کہ نہیں؟

ج ..... مردول کی وضع قطع اور لباس بنانے والی عور تول پر اور عور تول کی وضع قطع اور لباس بنانے والی عور تول پر آخضرت عظیے نے واقعی لعنت فرمائی ہے .. گر سفید رنگ کاکپڑا مردول کے ساتھ خاص نہیں ہے ۔ لنذا اگر عمل سفید کپڑایا سفید کپڑے پر رنگین کشیدہ کاری والا کپڑا عور تیں بہن لیس تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے 'بشرطیکہ اس کپڑے کی تراش خراش مردول کی طرح نہ ہو۔ الغرض عور تول کو ایساکپڑا ببننا چاہے جس میں مردول کی مشاہمت قطعی طور پر نہ یائی جائے ۔

موجوده زمانه اور خواتین کالباس

س ..... آج کل لڑکیوں کے نت نئے ملیوسات چل رہے ہیں' ہماری بزرگ

خواتین ان لباسوں کو ناپندیدگی کی نگاہ ہے دیکھتی ہیں اور صرف روایتی ملبوسات مثلاً شلوار قیص اور غرارہ وغیرہ پیننے کی اجازت دیتی ہیں۔کیافیشن اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق لباس پہننا جائز ہے۔ میرامطلب ہے کہ ایسا لباس جو فیشن ہیں بھی شامل ہو اور اس سے کسی اسلامی تھم کی خلاف ورزی بھی نہ ہوتی ہو مثلاً میکی' فلیپر' شرث وغیرہ اسلام نے لباس کے معاملے میں صرف تن دھا نکنے کی تعبیہ کی ہے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا۔ جول جول زمانہ گذر آبا جا دھا نکنے کی تعبیہ کی ہے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا۔ جول جول زمانہ گذر آبا جا رہا ہو تی جا رہی ہے۔ للذا دیگر تغیر پذیر چیزوں کو اپنایا جائے تو اس میں کیا قباحت اپنانے کے ساتھ ساتھ آگر لباس کی تبدیلیوں کو اپنایا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے۔

ج ..... لباس جس وضع کا بھی پہنا جائے جائز ہے۔بشرطیکہ اس میں مندرجہ زیل امور سے احتراز کیا جائے۔

(الف)اس میں اسراف و تبذیرینه ہو۔

(ب) نخرو تکبراور دکھلاوامقصو دنہ ہو۔

(ج) اس میں کافروں اور فاسقوں کی مشابہت نہ کی جائے۔

(د) مردوں کالباس عورتوں کے اور عورتوں کا مردوں کے مشابہ نہ ہو۔

(ہ) لباس ایساتک اور اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے بدن یا بدن کی بناوث نمایاں ہوتی ہو۔

#### كالروالي قيص

س ..... کالر والی قیص پہننا گناہ ہے؟ لباس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں؟ ج ..... کالر لگانا انگریزوں کا شعار ہے مسلمانوں کو اس سے پر بیز کرنا چاہئے۔ کرتا سنت ہے 'لباس کے مسائل کسی کتاب میں دکھے لیں۔ مخضراً بید کہ (۱) لباس میں نمودونمائش اور فضول خرچی نہ ہو (۲) کافروں اور فاسقوں کی مشابهت نہ ہو۔ ( ٣) مردول كا لباس عورتول كے اور عورتول كا مردول سے مشابہ نہ ہو۔

# گلے میں ٹائی لٹکانے کی شرعی حیثیت

س ..... ہمارے ند ہب اسلام میں ٹائی باند هناکیدا ہے؟ کیا ہمارا ند ہب اسلام ٹائی باند هناکیدا ہے؟ کیا ہمارا ند ہب اسلام ٹائی باند صنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ میں نے ساہے کہ عیدمائی ، حضرت عیدی شائی کی سولی کی مناسبت سے ٹائی پہنتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے دانشور بھی گلے میں ٹائی لؤکائے بھرتے ہیں۔ قومی لباس کو چھوڑ کر وہ یورپی لباس اپناتے ہیں۔ آخر مید کیوں؟

ج ..... میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا جب پہلا ایڈیشن شائع ہواتو اس میں ٹائی کے متعلق بتایا گیا تھا کہ اس سے مرادوہ نشان ہے جو صلیب مقدس کی علامت کے طور پر عیسائی گلے میں ڈالتے ہیں۔لیکن بعد کے ایڈیشنوں میں اس کو بدل دیا گیا۔اگر سے بات صحیح ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ جس طرح ہندو ند ،ب کا شعار زنار ہے 'اسی طرح ٹائی عیسائیوں کا ندہبی شعار ہے ۔اور کسی قوم کے ندہبی شعار کو اپنانا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ اسلامی غیرت و حمیت کے بھی خلاف ہے۔

مردوںِ اور عور توں کے لئے سونا پہننے کا تھم

س ..... کیا مردوں اور عور توں دونوں کو سونا پہننا یعنی انگونٹی اور زیور بناکر گلے میں پہننا حرام ہے؟

ج ..... ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ سونا پہننا مردوں کو حرام ہے اور عور توں کیلئے طلال ہے۔ بہت سے اکابر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ یہ احادیث جن میں عور تول کے لئے سونے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے ' اہل علم نے ان کی متعد و توجیمات کی ہیں۔

اول - ممانعت کی احادیث منسوخ ہیں دوم - ممانعت ان عور توں کے بارے میں ہے جو اظہار زبنت کرتی ہیں سوم - یہ وعید ان عور توں کے حق میں ہے جو زیور کی ذکو ق ادائمیں کرتیں سوم - بی وعید ان عور توں کے حق میں ہے جو زیور کی ذکو ق ادائمیں کرتیں چہارم - جن زیورات کے پہننے سے فخر و غرور پیدا ہو ان کی ممانعت فخر و تکبر کی
وجہ سے ہے اس وجہ سے نہیں کہ سونا عور توں کے لئے حرام ہے - الغرض
فقمائے امت اور محد ثین جو ان احادیث کو روایت کرتے ہیں وہی ان کے معنی
ومفہوم کو بھی سیجھتے ہیں جب تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ سونا اور ریشم
عور توں کیلئے حال ہیں تو ان احادیث کو یا تو منسوخ قرار دیا جائے گا یا ان کی
مناسب توجیہ کی جائے گی -

مرد کے لئے سونے کی انگوٹھی کا استعال

س ..... مردکیلئے سونے کی انگوشی کا پہننا حرام اور کبیرہ گناہ کن وجوہات کی بناء پر قرار دیا گیا ہے؟ بہت سے مسلمان شادی منگنی کی رسم میں دولها کو لازی سونے کی انگوشی پہناتے ہیں اور اس کی بوری تفصیل بیان کی جائے۔

ج ..... آمخضرت ﷺ نے اپنی امت کے مردوں کے لئے سونے اور رہیم کو حرام فرمایا ہے 'اس کی وجوہات تو حضرات علائے کرام بہت بیان فرماتے ہیں۔
گر میرے اور آپ کے لئے تو یمی وجہ کافی ہے کہ خدا اور رسول نے فلال چیز کو حرام فرمایا ہے اور ان کا ہر تھم بے شار حکمتوں پر مبنی ہے۔ جو لوگ شادی منگنی کے موقع پر دولها کو سونے کی انگوشی پہناتے ہیں وہ فعل حرام کے مرتکب اور گناہ گار ہیں۔ کسی کی بدعملی سے مسئلہ تو نہیں بدل جاآ۔
س ..... انگوشی میں مگ لگواناکیما ہے؟

ج ..... جائز ہے۔

تبھی کام آنے کی نیت سے سونے کی انگوٹھی پہننا

س ..... یمال ہمارے ہاں ایک آدمی کہ رہا ہے کہ سونے کی انگوشی اس کئے مرد کے لئے جائز ہے کہ ضرورت کے وقت کام آتی ہے۔ آگر آدمی لاوارث کمیں فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن کا انتظام اسی انگوشی کو فروخت کرکے کر

دیا جائے اس بارے میں بھی وضاحت کیجئے۔ ح ..... اللہ ورسول ﷺ نے تو سونے کو حرام قرار دیا ہے۔ کیا یہ مصلحت جو یہ صاحب بیان کر رہے ہیں اللہ ورسول کے علم میں نہیں تھی ؟ نعوذ باللہ' اور پھر آپ نے ایسے کتنے لاوارث مرتے دکھے ہیں جن کے گوروکفن کا انتظام بغیر سونے کی انگوٹھی کے نہیں ہو سکا؟

گھڑی کی چین اور انگوتھی پہننا

س ..... اسلام میں مردوں کو سونا پننا حرام ہے۔کیا چاندی پننا سنت ہے؟ اگر ہے تو کتنے گرام چاندی پننی چاہئے؟ گھڑی کیونکہ گلٹ کی ہوتی ہے کیا گلٹ بھی حرام ہے؟

ج ..... مردوں کو ساڑھے تین ماشے تک کی انگوشی پننے کی اجازت ہے ۔گھڑی کی چین گلٹ کی جائز ہے۔

دانت پر سونے ' چاندی کا خول لگوانا

س ..... اگر نصف وانت ٹوٹ جائے تو اس پر جاندی یا سونے کا خول لگانا جائز سر انہوں؟

ج ..... سونے چاندی کا خول لگوانا جائز ہے۔

عور توں کوسونے ' جاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگو تھی بہننا س .....کیا عور توں کی انگو تھی کے بارے میں کوئی خاص تھم ہے ؟ ج ..... عور توں کو سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوشی پہننا درست نہیں ۔

#### مرد کو محلے میں لاکٹ یا زنجیر پبننا

س .....کیا مرد گلے میں جاندی کی زنجیر بنواکر پہن سکتا ہے آگر پہن سکتا ہے تو اس کا وزن کتنا ہونا جاہئے ۔ بازار میں کسی دھات پر آیت الکری لکھی ہوتی ہے اور وہ لاکٹ اس زنجیر میں پہن سکتا ہے کہ نہیں؟ ۔

ج ..... مرد کو چاندی کی انگوتھی کی اجازت ہے جبکہ اس کا وزن ساڑھے تین ماشہ سے کم ہو۔انگوتھی کے علاوہ سونے چاندی کا کوئی اور زیور پہننا مرد کو جائز نہیں\_

# شرفاء كى بيٹيول كانتھ بمناكسات

س ..... کیا شرفاء کی بیٹیوں کا نقد پہننا جائز نہیں ہے؟ میں نے سا ہے کہ صرف طوائف اپنی بیٹیوں کو نقد پہناتی ہیں؟

عواطت ہیں میلیوں و کہ پہنائ ہیں : ج ..... یوں تو خواتین کو ناک کے زیور کی بھی اجازت ہے ۔مگر شریف عور توں کو بازاری عور توں کی مشابهت سے پر ہیز لازم ہے ۔

## نیر بین کر کھیاناسخت گناہ ہے

س ..... شینس ' ہاکی ' فٹ بال ' تیراکی ' اسکوائش ' باکسنگ ' ٹیبل ثینس وغیرہ ان تمام کھیلوں میں کھلاڑی ٹیکر ' یا چٹری (جو ناف ہے لے کر ان کے بالائی حصہ تک ہوتی ہے ) پہن کر کھیلتے ہیں جبکہ ناف ہے لے کر گھٹنے کا حصہ سرہے ۔اس کا دیکھنا مردوں کو بھی جائز نہیں ۔ نہ لوگوں کے سامنے اس کا کھولنا ہی جائز ہے ۔ آپ بیہ بتائیں کہ کیا کھلاڑی اور تماشائی دونوں گناہ گار ہیں ؟ ح ...... کھلا ڑی اور تماشائی وونوں سخت گناہ گار ہیں' آنخضرت ﷺ نے ستر ویکھنے اور دکھانے والے وونوں پر لعنت فرمائی ہے۔لعن الناظر و المنظو ر الیہ .

## ساه رنگ کی چپل یا جو تا پہننا

س ..... کھ لوگوں سے ساہ کہ پاؤں میں سیاہ رنگ کی جوتی یاسی قتم کی کوئی چل وغیرہ بہننا اسلام کی روسے حرام ہے اور اس کے لئے جوازیہ پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ خانہ کعبہ کے غلاف کارنگ سیاہ ہے اس لئے سیاہ رنگ پیرمیں پہننا گناہ ہے؟

ن ..... سیاہ رنگ کا جو آپننا جائز ہے 'اس کو حرام کمنا بالکل غلط ہے۔

# پر فیوم کا استعال

س ..... کیا با ہر ممالک کے اسرے پر فیوم لگانا جائز ہے؟ نیز یہ بھی بتایے کہ کس فتم کے پر فیوم لگانا چاہئے؟

ج ..... آپ کا سوال غلط ہے۔ آپ کو ناجائز کا شبہ جس وجہ سے ہوااس کو ظاہر کرنا چاہئے تھا۔اب دنیا بحر کی مصنوعات کے بارے میں مجھے کیا خبر ہے کہ کس میں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔اگر اس پر فیوم میں کوئی نجس چیز ہے تو اس کا استعال جائز نہیں اگر کوئی نجس چیز نہیں تو استعال جائز ہوگا۔

## عورت ہمنیلی پر کس طریقے سے مہندی لگاسکتی ہے س ..... جھے اپنی دوست نے کہا تھا کہ مہندی صرف ہمنیلی پر لگانا چاہئے 'ہمنیلی کے پنچے یا ہمنیل کے پیچھے نہیں لگانا چاہئے کیونکہ اس طرح ہندولگاتے ہیں۔ براہ کرم اس مسئلے پر روشنی ڈال کر شکریہ کاموقع دیں۔ ج ..... اس میں ہندوؤں کی مشاہت نہیں اس لئے جائز ہے۔

انگوتھی پر اللہ تعالیٰ کی صفات کندہ کروانا س ..... انگوتھی پر خدائے عزوجل کے کسی صفاتی نام کو ترشواکر پہننا جائز ہے کہ .

ن ..... جائز ہے ۔بشرطیکہ بے ادبی نہ ہو اور اس کو پین کر بیت الخلامیں جانا جائز

سونے چاندی کا تعویذ بچوں اور بچیوں کو استعال کرنا

س ..... بچوں کے لئے تعوید لیا جاتا ہے اس کو سونے جاندی کے تعوید میں وال كربيول اوربچيوں كو پہننا جائزے يانسيں؟

ج ..... یمال دو مسئلے سمجھ لیجئے 'ایک میہ کہ سونے چاندی کو بطور زیور کے پہننا عورتوں کے لئے جائز ہے مردوں کے لئے حرام (البتہ مرد ساڑھے تین ماشے ہے کم وزن کی چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں) کیکن سونے چاندی کو برتن کی حیثیت سے استعال کرنانہ مردوں کو حلال ہے نہ عور توں کو-مثلاً چاندی کا چیھ یا سلائی استعال کرنا.... تعویذ کے لئے جو سونا چاندی استعال کی جائے گی اس كا هم زيور كانسيل بلكه استعال ك برتن كاب -اس ك يه نه مردول ك ك جائز ہے اور نہ عور توں کے گئے۔

دو سری بات سے سے کہ جو چیز برول کے لئے طال نسیں اس کا چھوٹے بچوں کو استعال کر انابھی جائز نہیں۔اس لئے بچوں اور بچیوں کو سونے جاندی کے تعویذ کا استعال کر انا جائز نہیں ہو گا۔

سئور کے بالوں والے برش سے شیو بنانا

س ..... میں بہت عرصے سے شیولیعنی داڑھی بنانے کے لئے چین کا بنا ہواصابن لگانے کا برش استعال کر رہا ہوں وہ خراب ہوا تو اب نیا لایا ہوں 'اس میں میں نے اس بار بر ماکہ وہ سور کے بالوں کا بنا ہوا ہے ' میں ہی نہیں تمام حجام

وغیرہ بھی ہے ہی برش استعال کرتے ہیں۔اور حجام حضرات سے عالم دین بھی خط
وغیرہ بنواتے ہیں تو حجام وہ ہی برش استعال کرتاہے تو کیا سور کے بالوں کا برش
استعال کر ناصیح ہے۔ اگر صیح نہیں تو حکومت ایسے برش منگوانے کی اجازت کیوں
دیتی ہے؟ حکومت کو چاہئے کہ وہ ان برشوں کی پاکستان میں در آمد بند کر دے۔
ج ..... واڑھی منڈ انے اور سئور کے بال استعال کرنے میں کیا فرق ہے؟
دونوں حرام ہیں اور دونوں گناہ کبیرہ ہیں 'ایسے ناپاک برش خرید تا بھی جائز
نہیں۔ حکومت کو ان برشوں کی در آمد پر پابندی لگانی چاہئے 'گر شاید حکومت
کے لئے حلال وحرام اور پاک وناپاک کا تصور ہی نا قابل فہم ہے۔

مردول کے لئے مہندی لگانا شرعًاکیساہ؟

س ..... کیا اسلام میں مردوں کو مہندی لگانا جائز ہے اور کیا اس سے نماز ہو جاتی

ج ..... مرد سراور داڑھی کو مندی لگاسکتے ہیں ہاتھوں میں مندی لگانا عور توں کیلئے درست ہے۔ مردوں کے لئے نہیں۔ نماز ہو جاتی ہے۔

### مصنوعي دانت لگواتا

س ..... آپ مرمانی فرماکر مصنوی دانتوں کے بارے میں شرقی نقطہ نظر سے
وضاحت کریں کہ آیامصنوعی دانت لگوانا جائز ہے یا نہیں اور نمازی حالت میں
مصنوعی دانتوں کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا بمع دانتوں کے پڑھ سکتے ہیں یا انہیں
الگ کرنا پڑے گا؟

ج ..... مصنوعی دانت جو مصالحہ کے ہے ہوئے ہوتے ہیں لگوانا جائز ہے اور نماز میں ان کے آثار نے کی ضرورت نہیں ۔

# عمامه يا توني نه پيننے والا كيا گنامگار ہو گا

س ..... کیا عمامہ یا ٹوپی نہ پہننا گناہ ہے؟ کیا اس کا گناہ بھی داڑھی منڈانے جیسا ،

ہ یاس ہے کم؟

ج ..... سرنگار کھنا خلاف ادب ہے۔جبکہ داڑھی منڈوانا حرام ہے۔

# کھانے پینے کے بارے میں شرعی احکام

بأس ہاتھ سے کھانا

س ..... میں بائیں ہاتھ ہے تمام کام کرتی ہوں مثلاً لکھتی ہوں اور بائیں ہاتھ ہے کہ جاتی ہوں اور بائیں ہاتھ ہے کہ جاتی ہوں تو مجھے کس ہاتھ ہے کہ جاتی ہے تو مجھے کس ہاتھ ہے کہ طمارت بائیں ہاتھ ہے کھانے کی مجھے عادت پڑگئی ہے 'سیدھے ہاتھ ہے نہیں کھایا جاتا 'آپ اس کا جواب ضرور دیں ۔ ج ..... آپ اس عادت کو چھوڑ دیجئے ۔ الٹے ہاتھ ہے کھانا پینا شیطان کا کام ہے۔ آپ للنے ہاتھ ہے ہرگز نہ کھایا کہیں 'آپ کوشش کریں گی تو رفتہ رفتہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہو جائے گی ۔ میں سے نہیں کموں گا کہ چونکہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہو جائے گی ۔ میں سے نہیں کموں گا کہ چونکہ آپ کھانا اللے ہاتھ سے کھانے کی عادت ترک کیجئے ۔ ہموں گا کہ اللے ہاتھ سے کھانے کی عادت ترک کیجئے ۔

## برسيول اورثيبل بركها ناكها نا

س ..... اسلام میں کرسیوں اور ٹیبل کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیا حضور ﷺ کے مبارک زمانے میں کرسیاں اور ٹیبل تھے؟ آجکل لوگوں کے گھروں میں اور

خود میرے گھر میں کر سیوں اور ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے 'کیا ہے درست ہے؟ نیز یہ بتا دیجئے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ ﷺ کھاناکس چیز پر دستر خوان بچھاکر کھاتے تھے یانیچے دسترخوان بچھاکر؟

ج ..... آنخضرت ﷺ زمین پر دستر خوان بچهاکر کھاتے تھ 'نیبل پر آپ ﷺ نے بھی نہیں کھایا اور یمی آپ ﷺ کی سنت ہے۔ میزکری پر کھانا انگریزوں کی سنت ہے۔ مسلمانوں کو یہو دونصاریٰ کی نقالی نہیں کرنی چاہئے۔

تقریبات میں جہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو کھڑے ہو کر کھانا س ..... آجکل میہ رواج عام ہو آجا رہا ہے کہ دعوتوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جاتا ہے جے ' بوفے'کانام دیا گیا ہے۔اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کھانا نہ کھائے

تو اسے بر آمجھا جاتاہے۔ کیا کھڑے ہو کر کھانا کھانا درست ہے؟ واضح رہے کہ وہاں بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی جواب مفصل عنایت فرمائیں۔

ج ..... شرعاً گھڑے ہو کر کھانا کر وہ اور ناپندیدہ عمل ہے۔ باقی رہا صاحب
بمادروں کا ایبا نہ کرنے کو برآ بجھنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج کے
ممذب لوگوں کو اسی طرح کھاتے دیکھاہے۔ فدانخواستہ کل کلال جانوروں کی
طرح منہ سے کھانے کا رواج چل نکل تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہاتھوں سے کھانے کو
غیر ممذب فعل ہمجھا جائے گا۔ رہا یہ کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو الی
دعوت کا کھانا ہی کیا ضروری ہے جمال بیٹھنے کی جگہ نہ طے۔ اگر میزبان بیٹھنے کی
جگہ مہیا کرنے سے قاصر ہے تو کھاناگھر آگر کھا لیجئے۔

تقریبات میں کھا تا کھانے کاسنت طریقہ

س ..... ہارے ہاں ایک دیندار دوست کا موقف سے ہے کہ کھانے کے بست سارے آداب ہیں ان میں سے ایک سے بھی ہے کہ بیٹھ کر کھایا جائے اجماعی

تقاریب میں جب باقی آ داب کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے تو محض بیٹھ کر کھانے والے اوب پر اتنا زور کیوں؟ ان کا کہنا ہے ہے کہ جب تک قرآن وحدیث کے واضح دلائل نہ دکھائے جائیں میں مطمئن نہیں ہوں کیونکہ بقول ان کے بعض مجالس میں انہوں نے علاء کو بھی کھڑے ہو کر کھاتے دیکھا ہے۔ ج ..... کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دستر خوان بچھاکر بیٹھ کر کھایا جائے ہارے میال تقریبات میں کھڑے ہو کر کھانے کا جو رواج چل نکلا ہے ہیا سنت کے خلاف مغربی اقوام کی ایجاد کر دہ بدعت ہے۔ باقی آ داب کو اگر ملحوظ نہیں رکھا جاتا ہو اس کے بیہ معنی نہیں کہ ہم اپنے تہذیبی ویٹی اور معاشرتی ا ثارونشانات کو ایک ایک کرے کھرچنا شروع کر دیں ۔کوشش توبیہ ہونی جاہئے کہ مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کی تحریک چلائی جائے نہ بیا کہ اسلامی معاشرہ کی جو بچی چچی علامتیں نظر پر تی ہیں ان کو مٹانے پر کمر باندھ کی جائے۔اگر بعض علماء سن غلط رواج کی رو میں بر ہ تکیں یا عوام کی روش کے آگے تھٹے فیک دیں ہو ان کا فعل مجبوری پر تو محمول کیا جا سکتا ہے مگر اس کو سند اور دلیل کے طور پر پیش کرنامیج نہیں ۔

پانچوں انگلیوں سے کھانا' آلتی پالتی بیٹھ کر کھانا شرعًاکیدا۔ ہے س ..... کبالیٹ کر یا بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھنا خص ہے' رات کو جھاڑو دینا' اونچی جگہ بیٹھ کر بیر ہلانا' پانچوں انگلیوں سے کھانا' کھانا کھاتے وقت آلتی پالتی مار کر بیٹھنا' انگلیاں چٹخانا' کیا ہے تمام فعل غلط ہیں؟ اگر غلط ہیں تر ان کی وضاحت فرمائیں؟

ج ..... آلتی پالتی بیشه کر کھانا اور ازگلیاں چٹانا کر وہ ہے۔ باقی چیزیں مباح ہیں یعنی جائز ہیں۔ کھڑے ہوکر کھانا خلاف سنت ہے

س ..... ہماری میمن براوری کا ایک کمیونی ہال ہے جہاں شادی اور دیگر تقریبات ہوتی ہیں۔ آج کل شادیوں میں عام رواج کھڑے ہوکر کھانا کھلانے کا ہوتا ہے۔ ہماری برادری کے سرکر دہ افراد اس نتیجہ پر پنیچ ہیں کہ ہم کم از کم اسپنے کمیونی ہال میں دعوتوں کے موقع پر کھانے کا انتظام سنت کے مطابق کریں اور کھڑے ہوکر یاکری نیبل پر کھانے کا انتظام نہ کریں۔ آپ ہماری اس سلسلہ اور کھڑے ہوکر کھاناکیا ہے اور بیٹھ کر سنت کے مطابق کھانا کھانا کھاناکیا ہے؟

ج ..... کھڑے ہوکر کھانا کھانا خلاف سنت ہے اور جب کوئی خلاف سنت فعل اجتاعی طور پر کیا جائے تو اس کی قباحت اور شاعت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آج کل کی دعوتوں میں جو کھڑے ہوکر کھانا کھلانے کا رواج ہے وہ در حقیقت اجتاعی طور پر خلاف سنت عمل میں اس قتم کی دعوتوں کے مترادف ہے اور اس خلاف سنت عمل میں اس قتم کی دعوتوں کے متظین برابر کے شریک ہیں۔ للذا جن لوگوں نے اپنی کمیونٹی کے والی میں سنت کے مطابق ٹیبل کرسی کے بغیر نیچے وستر خوان پر بیٹھ کر کھانا کھلانے کا جو اہتمام کیا ہے وہ نمایت قابل تحسین ہے 'دو سری کمیونٹی اور دو سرے مال والوں کو اس کی پیروی کرتے ہوئے "تعاونو اعلی البر" "وونیک کاموں میں قادون' کرنے کا جوت پیش کرنا چاہئے۔

# کھڑے ہوکر پانی پینا شرعًاکیسا ہے

س ..... ایک صاحب نے تاکید فرمائی کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہئے 'اگر غلطی سے پی بھی لیا تو تے کر لینی چاہئے 'مگر اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد جب احباب کو مشورہ دیا تو ایک عزیز نے اختلاف کیا کہ تعلیم الاسلام میں لکھا ہوا ہے کہ حضور ﷺ ایک مرتبہ جماد کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہے

تے ' تو شدت گر می اور دھوپ کی وجہ سے سخت پیاس محسوس ہوئی تو آپ ﷺ نے ماہ رمضان المبارک میں وہیں پانی منگوایا اور کھڑے ہوکر خود بھی پیا اور ساتھیوں کو بھی پلا دیا۔واقعہ کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا پائی کھڑے ہوکر پینا جائز ہے؟

ح ..... کھڑے ہو کر پانی بینا مکروہ ہے گرتے کرنا ضروری نہیں 'یہ بطور علاج اور اصلاح کے تجویز فرمایا تھا اور آنخضرت ﷺ کا کھڑے ہو کر بانی پینا اگر کہیں ثابت ہو تو کسی عذر اور ضرورت کی بنا پر ہو گا مثلاً صحابہ ''کو سفر جما دمیں روزہ نہ رکھنے کی ترغیب دینا۔۔

#### کھانے کے دوران خاموشی رکھنا

س ..... حدیث میں ہے کہ کھانا کھاتے وقت خاموش رہنا چاہئے لیکن کچھ مولوی حضرات کا یہ کمنا ہے کہ کھانا کھاتے وقت آپ دین اسلام کی اور انجھی باتیں کر سے جیں ۔اس کے برعکس کچھ دو سرے مولوی سے کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران خاموش رہنا چاہئے 'اور اگر کوئی سلام کرے بھی تو اس کا جواب نہ دیں اور نہ بی سلام کریں اور شمال کریں اور شمال کریں اور گھانے نہ کریں ۔

ج ..... الى كوئى حديث ميرى نظرے نهيں گزرى جس ميں كھانے كے دوران خاموش رہنے كا عكم فرمايا گيا ہو۔ امام غزالى ﷺ احياء العلوم ميں لكھتے ہيں كه كھانا كھاتے ہوئے خاموش نهيں رہنا چاہئے "كيونكه يه عجميوں كا طريقہ ہے ' كھانا كھاتے ہوئے خاموش نہيں رہنا چاہئے اور نيك لوگوں كے حالات و حكايات بيان كرتے رہنا چاہئے۔ كرتے رہنا چاہئے۔

کھانے میں دونوں ہاتھوں کا استعالِ

س ..... ہم دو دوستوں میں آپس میں تکرار ہو رہی ہے کہ گوشت کو دونوں ہاتھوں سے کھانا چاہئے کہ نہیں۔ ایک کتاہے کہ ایک ہاتھ سے کھانا چاہئے۔اور دو سرا ہاتھ اس کے ساتھ نہیں لگانا چاہئے۔ اور دو سراکتاہے کہ دونوں ہاتھوں سے بھی کھانا جائز ہے اس کا مربانی فرماکر آپ شرعی لحاظ سے جواب دیں۔ ج ..... اگر ضرورت ہوتو دونوں ہاتھوں کا استعال درست ہے۔

#### یجیجے کے ساتھ کھانا

س ..... برے لوگوں میں جھیے کے ساتھ کھانے کا رواج ہے کیا یہ اسلام میں جائزہے؟

ج ..... ہاتھ سے کھاناسنت ہے۔ چیچے کے ساتھ کھانا جائز ہے۔

کھاٹاکھاتے وقت سلام کرٹا

س ..... میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ کھانا کھاتے وقت نہ تو سلام کرنا جائز ہے اور نہ جواب دینا۔

ج ..... جو شخص کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ تو کھانے والوں کو سلام کر سکتا ہے، دو سرانہیں 'اور اگر کوئی سلام کرے تو کھانے والوں کے ذمہ اس کا کوئی جواب نہیں ۔

## سال کھانے چیج کے ساتھ کھانا

س ..... ایسے ترکھانے (چاول طوہ کید کرائنہ ودیگر نیم مائع قتم کے کھانے)
جو ہاتھ سے کھائے جائیں تو ایک تو ہاتھوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہو اور
دو سرے ان میں ہاتھوں کے ناخنوں کی گندگی شامل ہونے کا احمال ہو (کیونکہ
ہاتھ خواہ کتنے ہی اچھی طرح دھو لئے گئے ہوں یا ناخن کسی بھی قدر کیوں نہ
تراش لئے گئے ہوں ان میں کچھ نہ کچھ گندگی کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا
سکتا) مکمل پاکیزگی کے اصول اور نظریہ کو مدنظر رکھتے ہوئے دھات کے ایسے

چپوں سے کھائے جاسکتے ہیں جن کو استعال سے قبل گرم پانی اور صابن کی مدد سے انچھی طرح صاف کر لیا گیا ہو؟ کیا اس صورت میں چپوں کا استعال خلاف سنت و شریعت تو نہ ہوگا 'جبکہ ہم کھانے کو ہاتھ سے کھانے والے ان احکامات وسنن پر خلوص قلب سے عمل کرتے ہوئے خٹک کھانے ہاتھوں سے کھاتے ہوں۔

ج ..... ہاتھوں کی گندگی کا جو فلفہ آپ نے بیان فرمایا ہے وہ تو لائق اعتبار نہیں ۔ شریعت کا عظم یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ خوب آچھی طرح دھوئے جائیں' اس کے بعد ان اوہام ووساوس کا کوئی اعتبار نہیں کہ کچھ نہ کچھ گندگی ہاتھوں میں ضرور رہ گئی ہو۔اس لئے مکمل پاکیزگی کے اصول اور نظریہ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہاتھ کے بجائے چچ کے استعال کو ترجیح دینا محض تو ہم پرستی ہے' آہم چچچ کے ساتھ کھانا جائز ہے ۔ خصوصاً اگر کھانا ایبا سیال ہو کہ ہاتھ سے کھانا ہاتھ مشکل ہو تو آیک درجہ میں عذر بھی ہے' ورنہ اصل سنت یہ ہے کہ کھانا ہاتھ سے کھایا جائے۔

### گوبر کی آگ پر پکا ہواکھا ناکھا نا

س ...... آج کل لوگوں کی کثر تعداد گوہر کے ابلوں سے کھانا تیار کرکے کھا رہی ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا شرعی طور پر ابلوں کی آگ پر کھانا بکانا جائز ہے؟ جائز ہے؟ اور کیا ابلوں کی آگ سے تیار کی ہوئی چیز کھانا جائز ہے؟

ج ..... ہے ج<u>ا</u> رُز ہے۔

#### يليك ميس باتھ دھونا

س ..... دیکھا گیا ہے اکثرلوگ کھاٹا کھانے کے بعد جس پلیٹ میں کھاتے ہیں ای میں ہاتھ دھوتے ہیں شرع کی روے کیا ان کا یہ نعل جائز ہے؟ ج ..... ایماکر ناتمذ یب کے خلاف ہے اگر کوئی خاص مجبوری ہوتو دو سری بات ہے۔

### برتن كوكيول وُ هكنا جائة

س ..... میں نے کچھ لوگوں سے سا ہے کہ رات کو اگر کچن میں کوئی چیز بھی کھلی رہ جائے تو شیطان اس کو جھوٹاکر دیتا ہے 'ویسے بھی سائنی نقطہ نظرے ان کھلے بر تنوں پر جراثیم ہوتے ہیں 'اس لئے ان کو دھوکر استعال کرنا چاہئے۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا محض صفائی کی خاطر ایساکرنا چاہئے ؟

ج ..... حدیث شریف میں رات کے وقت بر تنوں کو ڈھکنے اور خالی بر تنوں کو الٹا رکھنے کا حکم ہے ' اس کی وجہ ایک حدیث میں بیدبیان فرمائی ہے کہ ڈھکے ہوئے برتن میں شیطان داخل نہیں ہوتا' ایک اور حدیث میں بیہ وجہ ذکر کی گئی ہے کہ سال میں ایک رات ایک آتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے ' اور جس برتن پر دھکنا یا بندھن نہ ہواس میں داخل ہوجاتی ہے۔

### بے خبری میں لقمہ حرام کھالینا

س ..... ایک مسلمان بے خبری میں اگر بیرون ملک (سور) خزیر کا گوشت کھا لے توکیا تھم ہے؟ ایک دفعہ میرے ساتھ سے واقعہ ہوا کہ میں نے ایک لقمہ گوشت کھالیالیکن مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ سے سور کا گوشت ہے جو منہ میں نوالا تھاوہ بھی اگل دیا اب میرے لئے کیا تھم ہے؟

ج ..... یہ تو آپ نے اچھاکیا کہ نوالا فور آگل دیا آپ کے ذمہ کوئی گناہ تو نہیں گر بے احتیاطی سے کام لیا کہ پہلے تحقیق نہیں کی اس لئے استعفار کریں۔ گر بے احتیاطی سے کام لیا کہ پہلے تحقیق نہیں کی اس لئے استعفار کریں۔ تیموں کے گھر سے اگر مجبور آ بچھ کھا نا پڑ جائے تو شرعاً جائز ہے

ہیں سے کھر سے امر ببورا چھ کا ما پر جانے کو سرما ہا ہر ہے یں ..... یتیم کا مال کھانا حرام ہے لیکن مجھے مجبوراً اپنے رشتہ داریتیم کے گھر پچھ کھانا پینا پڑ جاتا ہے آگر نہ کھاؤں تو وہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔کیا مجھ پر سے جائز ہے کہ میں اپنے رشتہ داریتیم کے گھر کچھ کھاؤں۔قرآن وسنت کی روشنی میں بتائے۔

ج ..... بیبوں کا مال کھانا برداگناہ ہے۔اس سے جہاں تک ممکن ہو پر بیز کرنا چاہئے۔ لیکن رشتہ داری اور تعلق کی بنا پر بھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے الیی صورت میں ان کی دلداری کے لئے آپ ان کے گھر سے کھا لیا کریں مگر اس سے زیادہ ان کو ہدیہ کے عنوان سے دیدیا کریں۔

### کیا چائے حرام ہے

س ..... مولانا صاحب الك صاحب في نوى دياكه ووجائ بينا ناجائز ب"اول وه كرم كرم بى في جاتى ب جس س آپ الله في منع فرمايا ب دوئم
جائ اكثر الله باته س في جاتى ب جوكه مروه ب - سوئم چونك بهى مارى
حاتى سوء؟

ج ..... چائے کے ناجائز ہونے کا فتوی تو کسی بزرگ نے آج تک نہیں دیا البتہ الٹے ہاتھ سے بینا اور پھونک مار ناکمروہ ہے۔

# سگریٹ 'بان 'نسوار اور جائے کا شرعی تھم

س ..... سگریٹ 'پان ' اور نسوار وغیرہ کا نشہ کرنا اسلام میں کیساہے ؟ سے چیزیں کر وہ ہیں یا حرام ہیں ؟ کیا چائے پیناہمی ایسے ہی ہے جیسے سگریٹ 'پان یانسوار کا نشہ کرنا؟

ج ..... سگریٹ 'نسوار' تمباکو بلا ضرورت مکروہ ہے' ضرورت کی بنا پر مباح ہے۔ چائے نشہ آور چیزوں میں شامل نہیں۔کوئی نہ پٹے تو بہت اچھاہے پٹے تو کوئی کراہت نہیں۔ حرام کمائی والے کی دعوت قبول کرنا

س ..... بنک وسینما اور فوٹو اسٹو ڈیو کے مالک یا ملازم اپنی کسی تقریب میں اپنے عزر دوستوں کو دعوت طعام دیں تو کیا اس دعوت میں شریک ہونا چاہئے۔ مانس ؟

ج ..... جن لوگوں کی غالب کمائی حرام کی ہوان کا کھانا جائز نہیں؟

شراب کے بارے میں شرعی حکم

س ..... روزنامہ جنگ مورخہ م سمبراہ ء کے اسلامی صغیہ میں ایک خاتون ککھتی ہیں کہ شراب حرام نہیں ہے۔ اس سلیلے میں انہوں نے قرآن کا حوالہ بھی دیا جو میں لفظ بہ لفظ آثار رہا ہوں ملاحظہ ہو ''لوگ آپ سے شراب اور قمار کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجے کہ ان دونوں میں بردی گناہ کی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کیلئے فائدے بھی ہیں'' احکام شریعت کی روشنی میں جواب سے نوان س کہ شراب حرام ہے یا نہیں؟ اور اگر حرام ہے تو اس کا انکار کرنے والاکیسا ہے؟

ج ..... جس مضمون کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے اس میں شراب کی حرمت کا انکار نہیں کیا گیا۔ آپ کو غلط فئی ہوئی ہے 'شراب قطعی حرام ہے۔ چنانچہ فقہ حفی کی مشہور کتاب دم ہدایہ'' میں شراب (خم) کے یہ احکام لکھے ہیں۔۔

یں است کا را ان کی وجہ سے حرام ہے اس کی حرمت کا مدار نشہ پر نہیں ا بعض لوگوں کا بید کہنا ہے کہ بید بذات خود حرام نہیں بلکہ اس سے نشہ حرام ہے ا کفر ہے "کیونکہ بید کتاب اللہ کا انکار ہے - کتاب اللہ نے اس کو دورجس "کہا ہے اور دورجس " اس نجاست کو کتے ہیں جو اپنی ذاتی نجاست کی وجہ سے حرام ہو۔ اور سنت متواترہ میں وار دہے کہ انخضرت تالیہ نے شراب کو حرام قرار دیا اور ای پر امت کا اجماع ہے۔ ۷- شراب پیشاب کی طرح نجاست غلظہ ہے کونکہ اس کی نجاست دلائل قطعیہ
سے ثابت ہے۔

۳- اس کو حلال سجھنے والا کافرہے 'کیونکہ وہ دلیل قطعی کا منکر ہے۔
مہر مسلمان کے حق میں رہ بے قیمت چیز ہے ' اس نے آگر مسلمان کے پاس شراب ہواور کوئی اس کو ضائع کر دے تو اس پر کوئی ضان نہیں۔
۵- اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور اس پر حد جاری ہوگی۔
۲- پینے کے علاوہ اس سے کوئی اور انتفاع (فائدہ اٹھانا) بھی جائز نہیں۔
د- اس کو فروخت کر کے جو رقم حاصل کی جائے وہ بھی حرام ہے۔
ہداریہ کے اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ شراب (خمر) حرام ہے اور اس کی حرمت ہوائی منکر باجماع امت کافرہے 'کیونکہ وہ قرآن کریم کی ' رسول اللہ ﷺ کی ' اور اس کی حرمت کوری امت اسلامیہ کی تکذ بب کرتا ہے۔

کیا شراب کسی مریض کو دی جاسکتی ہے س .....کیا شراب میں شفاہے' اور کیا وہ کسی ایسے مریض کو دی جاسکتی ہے

ص المسلمان المراج مين المراج المر جس سے اس کی زندگی فی سکتی ہو؟

ج ..... شراب تو خود بیاری ہے 'اس میں شفاکیا ہوگی جہاں تک مریض کو دینے کا تعلق ہے 'اس میں شراب کی کوئی خصوصیت نہیں 'بلکہ تمام ناپاک چیز وں کا ایک ہی حکم ہے۔ اور وہ سے کہ اگر اس ناپاک چیز کے علاوہ اور کوئی علاج ممکن نہ ہو۔ اور ما ہر طبیب کے نزدیک اس سے اس کی جان پچ سکتی ہو تو الی اضطراری حالت میں ناپاک چیز استعال کی جاسکتی ہے۔

رنگ رلیوں کی چوکید اری کرنا اور شراب کی بوئل لا کر دینا س ..... میں چیرای ہوں اور بھی کھار مجھے زبر دستی رات کو زیادہ دیر کے لئے رکنے کو کہا جاتا ہے اور رات کو شراب اور طوائفوں سے رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں۔ مجھے چوکید اری کے فرائض زبر دستی نبھانے پڑتے ہیں بلکہ بوتل لانے کو کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے لے آؤ میں قانون وقت اور اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خت پریثان ہوں ملازمت کا سوال ہے قرآن وسنت کی روشنی میں بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے اب مجور آمیں ملازمت جاری رکھ سکتا ہوں اور کیا اللہ کے نزدیک میں اس گناہ میں ان کا شریک تو نہیں؟

ج ..... یہ تو ظاہر ہے کہ اس برائی اور بدکاری میں مدد آپ کی بھی شامل ہے گو بامر مجبوری سمی ۔ آپ کوئی اور ملازمت یا ذریعہ معاش تلاش کریں اور جب مل جائے تو یہ گندی نوکری چھوڑہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں ۔

شراب کی خالی ہو تل میں پانی رکھنا

س ..... بهت ت حفرات جن کے گھر میں فرت جیں شراب کی خالی بوتلوں میں پانی بھر کر فرت میں رکھتے ہیں اور اس پانی کو پیتے ہیں کیا وہ پانی بینا جائز ہے؟
ج ..... اگر ان بوتلوں کو پاک کر لیا جاتا ہے تو ان میں پانی رکھنا جائز ہے 'لیکن ایک ورجہ میں کراہت ہے ۔ ہے بیشاب کی بوتل کو پاک کر کے پانی کے لئے استعال کیا جائے۔

کھاناکھانے کے بعد ہاتھ اٹھاکر اجتماعی دعاکر نا

س ..... کھانا کھانے کے بعد اجماعی طور پر ہاتھ اٹھاکر دعاکرنا طبت ہے یا نہیں؟ ح ..... کھانے کے بعد دعاکرنا طابت ہے۔البتہ اجماعی طور پر ہاتھ اٹھاکر دعاکرنا شابت نہیں ہے۔ اگر مہمان صاحب خانہ کے لئے دعاکر دے تو مضائقہ بھی نہد

حرام جانوروں کی شکلوں کے بسکت

س ..... عرض ہے کہ مدت سے قالمی تقاضوں سے مجبور ہوں۔ کمن بچول کو

جب بھی کتے 'بلی' شیروغیرہ حرام جانوروں کی اشکال کے بسک کھاتے دیکھتی ہوں' فی الفور میں ذہنی انتشار میں بتلا ہو جاتی ہوں۔ ہم مسلمان ہیں 'ہمارے ملک کی اساس بھی اسلامی نظریات پر ہے۔ ہمارے ملک میں بسکٹ فیکٹریاں باوجو د مسلمان ہونے کے ایسے بسکٹ کیوں بناتی ہیں جس میں کراہت ہے 'اس سے حلال وحرام کاتصور بچوں کے ذہن سے محو ہو جائے گا۔ ہوسکتا ہے بید کیک چھوٹی سی بات ہو' لیکن اس کا انسداد اور تدارک ضروری ہے۔ تاکہ ہمارے کمسن بچوں کی تربیت اسلامی طرز پر ہوسکے۔

ج ..... آپ کا خیال صحیح ہے۔اول تو تصویر بنانا ہی اسلام میں جائز نہیں۔پھر ایسی گندی تصویریں تو اور بھی بری ہیں 'ان پر قانوناً بابندی ہونی چاہئے۔

#### بريال چبانا

س ..... ہٹریاں چباناکیہا ہے؟ سا ہے کہ گوشت کھا کر ہٹریاں نہیں چبانا چاہئیں کہ ان پر خداجنات کی غذا پیدا کر ہاہے؟

ج ..... جائز ہے 'یہ توضیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کھائی ہوئی ہڈیوں پر جنات کے لئے خوراک پیداکر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ہڈیوں کا چبانا جائز نمیں یہ نتیجہ صحیح نہیں ۔

# شيرخوار بجوں كو افيون كھلانا

س ..... جاری اکثر مائیں اپنے دو دھ پیتے بچوں کو رات کے وقت اقیم کھلا کر سلا دیتی ہیں آگہ بچہ رات کو سوکر آرام کرے ۔کیا یہ جائز ہے؟

دی ہیں موں ہے ہیں رہ کو در سرم رہاں ہے گئے جائز نہیں۔ای طرح شیرخوار جے ..... افیون کا استعال جس طرح بردوں کے لئے جائز نہیں۔ای طرح شیرخوار بچوں کو کھلانا بھی شرعاً حرام اور طبتی نقطہ نظر سے بے حد مصر صحت ہے۔ جو میںاں ایساکرتی ہیں وہ گویا اپنے ہاتھوں بچوں کو ذبح کرتی ہیں۔خداان کو عقل میں چوری کی بجل سے پکا ہواکھا ناکھا نا اور گرم پانی سے وضوکر نا
س.... ہم دنیا والے دنیا میں کی قسموں کی چوریاں دیکھتے ہیں۔ مولانا صاحب
لوگ سجھتے ہیں کہ بجل کی چوری نہیں ہوتی۔ کیا چوری والی بجل کی روشن
میں کوئی عبادت قبول ہو سکتی ہے۔ چوری کی بجل سے چلنے والا ہیٹر پھراس ہیٹر
سے کھانا پکانا چاہے وہ کھانا حلال دولت کا ہو کیا وہ کھانا جائز ہے۔ ہمارے شر
کے نزدیک ایک معجد شریف میں گیزر (بانی گرم کرنے والا آلہ) بالکل بغیر میٹر
کے ذائر یکٹ لگا ہوا ہے۔ معجد والے نہ اس کا الگ سے کوئی بل ہی دیتے ہیں۔
لوگ اس سے وضو کرکے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا اس گرم پانی سے وضو ہو جانا
ہے۔جواب ضرور دینا مربانی ہوگی؟

ج ..... سرکاری ادارے پوری قوم کی ملیت ہیں اور ان کی چوری بھی ای طرح بجرم ہے جس طرح کہ کسی آیک فرد کی چوری جرام ہے ۔بلکہ سرکاری اداروں کی چوری کسی فاص فرد کی چوری سے بھی زیادہ سکین ہے ۔ کیونکہ آیک فرد سے تو آدی معاف بھی کرا سکتا ہے لیکن آٹھ کروڑ افراد میں سے کس کس آدمی سے معاف کراتا پھرے گا۔ جو لوگ بغیر میڑ کے بچل کا استعال کرتے ہیں وہ پوری قوم کے چور ہیں ۔ مبحد کے جس گیزر کا آپ نے ذکر کیا ہے آگر محکمہ نے مسجد قوم کے چور ہیں ۔ مبحد کے جس گیزر کا آپ نے ذکر کیا ہے آگر محکمہ نے مسجد کیا منتقامیہ کمیٹی چور ہے اور اس کے گرم شدہ پانی سے وضو کرنا ناجائز ہے ۔ یہی تھم ان تمام افراد اور اداروں کا ہے جو چوری کی بجل استعال کرتے ہیں ۔

س ..... اگر کسی نے الیی چوری کی ہو اور وہ توبہ کرنا چاہے تو اس کا کیا تد ارک ہوسکتا ہے؟

ج ..... اس کا تدارک سے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مائے اور جتنی بجلی اس نے ناجائز استعال کی ہے اس کا اندازہ کرکے اس کی قیت محکمہ کو اداکر دے۔اس کی مثال ایس سے کہ کسی شخص نے بغیر کلٹ کے ریل میں سفر کیا' استے سفر کاکر ایہ

اس كے ذمه واجب الادا ہے ' اس كو چاہئے كه اتى رقم كا ككث لے كر اسے ضائع كر دے۔

فریقین کی صلح کے وقت ذرئے کئے گئے دینے کا شرعی تھم س ..... زیدنے عمرو کو تل کیا۔ ابھی زید مقتول کے وارثوں کے ساتھ صلح کرنے کیلئے ۲۰ یا ۳۰ آدمی اور ایک یا دو دینے ذرئے کرنے کے لئے اپنے ساتھ لے جاتابے صلح کرنے کے بعد یمی دینے ذرئے کرتے ہیں۔ اس کا کھانا دونوں فریقوں

کیلئے یا اور لوگوں کیلئے جائز ہے؟ ج ..... ناجائز ہونے کاشبہ کیوں ہوا؟

### مرد وعورت کو ایک دو سرے کا جھوٹا کھا نا پینا

س مسلم سے کہ بہت عرصہ سے بیہ بات سی جا رہی ہے کہ صرف بهن بھالی ایک دو سرے کا جھوٹا دودھ لی سکتے ہیں۔ میاں بیوی اور کوئی غیر مرد وعورت ایک دو سرے کا جھوٹا دودھ نہیں لی سکتے۔ کیا بیہ بات سے اور حدیث ہے یالی ہی کماوت ہے۔

ج ..... میاں بیوی کا جھوٹا کھانا بینا جائز ہے اور محرم مردوں اور عور توں کا بھی کھانا بینا جائز ہے۔اجنبی مردوں 'عور توں کا جھوٹا کھانا بینا فتنہ کے اندیشہ کی بنا پر مکر وہ ہے۔

# يح كاجھوٹا كھانا بينا

س ..... ایک دو دھ پیتے بچے کا باپ اپنے بچے کا جھوٹاکھا پی سکتا ہے یا نہیں؟ ج ..... شرعاً اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

### د حوبی کے گھر کا کھانا

س .... میرے چند دوست دھونی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کا کھانا

جائز نہیں ہے۔مریانی کرکے قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔مریانی ہوگی؟

ج ..... كيول جائز نهيس؟

#### قرعه ذال كر كھانا اور شرط كاكھانا بينا

س ..... ہم اکثر دوست قرعہ ڈالتے ہیں جس کے نام قرعہ نکاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کھلاتا یا پلاتا ہے کیا ایساکھانا جائز ہے؟

ج ..... به جائز نہیں 'جواہے۔

س ..... دو حضرات کے در میان سے طے ہوا کہ ہارنے والا ۱۰۰ ریال اداکرے گا۔ معاملہ قرآن مجید کے ترجمہ کا تھا آیک نے کہا کہ قرآن کے ترجموں میں فرق نمیں ' دو سرے نے کہا کہ فرق ہے۔ ہارنے والے نے ۱۰۰ ریال اداکر دیئے جس سے سب دوستوں نے بروسٹ کھائے اس طرح کا معاہدہ کرنا اور ایسا کھا ناکیا ہے؟ شرط وہ حرام ہوتی ہے کہ ہارنے والا رقم دے کر چلا جائے۔ یہاں پر ہارنے والے نے بھی ہمارے ساتھ بروسٹ کھائے۔

ج ..... آگر دو طرفہ شرط تھی تو حرام ہے 'اور ایک طرف سے انعام کا وعدہ تھا دو سری طرف سے نمیں تو یہ جائز ہے۔

# غیر شرعی امور والی مجلس میں شرکت کرنا حرام ہے

س ..... میرے دوست کا کہنا ہے کہ شادی یا ولیمہ وغیرہ کی دعوت ہو تو اس کو قبول کرنا مسلمان پر ضروری ہے آگرچہ اس میں نوٹو یا مودی یا کھڑے ہو کر کھانے کا اہتمام ہو'یا اس کی آمدنی غیر شرعی لیعنی سود وغیرہ کی ہو۔وہ کہتا ہے کہ آدمی خود کو بچائے لیک طرف ہوکر لیکن جائے ضرور ۔ساتھ سے بھی کہتا ہے کہ دعوت ولیمہ وغیرہ کی قبول کرناسنت ہے اور ایک حدیث کا مفہوم ہے ''جبرئیل

علی نے مجھ کو پروی کے بارے میں بے حدوصیت کی ہے میرا گمان تھا کہ شاید یروس کو وراثت دی جائے'' اس وجہ سے بھی پروس کی دعوت قبول کرے کہ نہ جانے پر مسلمان کا ول دکھے گاجو کہ بہت بردا گناہ ہے اور خاندان یا آپس میں تفریق ہوگی حالانکہ امت میں جوڑ کا تھم ہے۔ ان وجوہات سے وہ جانا ضروری سمجھتا ہے اور میری ناقص رائے کے مطابق بیہ ہے کہ الی دعوتوں میں شریک ہونا خالص حرام ہے خاص طور پر غیرشرعی آمدنی والے کے سال ال اگر دعوت دینے والا یہ عمد کرے کہ میں سنت کے مطابق کھلاؤں گا اور فوٹو وغیرہ سے بیاؤں گا تو کوئی تخوائش ہے۔لیکن پھر بھی اس میں دیندار اور متقی پر ہیز گار کا جانا ہرگز ٹھیک نہیں ہے ۔ میری نا قص سمجھ کاکمنا ہے کہ اگر کسی مکان ے کسی حصہ میں آگ لگ جائے تو کوئی عقلند شخص اس مکان کے دو سرے حصہ میں جہاں آگ نہیں گئی بیٹھنا ہرگز پیند نہیں کرے گا' ای طرح البی دعوتوں میں الله كاعذاب نازل مورہا ہے اور سے دوسرى طرف كھارہ ميں 'براہ مرياني آب ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں کہ کون قرآن وحدیث کے زیادہ قریب اور درست ہے۔ کیونکہ ہم دونول آپ کی رائے کو ہر طرح قبول کریں گے ' ساتھ ہے بھی بتلائیں کہ کسی کے ساتھ ایس نیکی کرناجس میں اپنا دنیاوی یا اخروی نقصان ہو رہے کہاں تک درست ہے؟

تقصان ہو یہ امان تک درست ہے؟

ج ..... جس دعوت میں غیر شرعی امور کا ارتکاب ہوتا ہے اور آدمی کو پہلے ہے

اس کا علم ہواس میں جانا حرام ہے ۔ اگر پہلے ہے علم نہ ہواچانک پہتہ چلے تو اٹھ

کر چلا جائے یا صبر کر کے بیٹھ رہے 'ولیمہ کی دعوت قبول کرنا سنت ہے ۔ لیکن

جب سنت کو خرافات و محرمات کے ساتھ ملا دیا جائے تو اس کو قبول کرنا سنت

نیس بلکہ حرام ہے ۔

غیرمملوں کے ساتھ کھانا پینا

س ..... میرامنله کچه یول ب که میل ایک بت برے پروجیک میل کام کرتا

ہوں جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہی کام کرتی ہے 'گر اس پر وجیک میں ورکروں کی دو سری بردی تعداد مختلف فتم کے عیمائیوں کی ہے۔ وہ تقریباً ہر ہوٹل سے بلا روک ٹوک کھاتے ہیں اور ہرفتم کا برتن وغیرہ استعال میں لاتے ہیں۔ برائے مریانی شرعی مسئلہ بتائے کہ ان کے ساتھ کھانے پینے میں کہیں ہمارا ایمان تو کمزور نہیں ہوتا؟

ج ..... اسلام چھوت چھات کا تو قائل نہیں 'غیر مسلموں سے دوستی رکھنا'ان کی سی شکل وضع افتیار کرنا اور ان کے سے اطوار وعادات اپنانا حرام ہے۔لیکن اگر ان کے ہاتھ نجس نہ ہوں تو ان کے ساتھ کھا لینا بھی جائز ہے۔ آنخفرت اللہ کے دستر خوان پر کافروں نے بھی کھانا کھایا ہے 'ہاں! طبعی گھن ہونا اور بات ہو اور چونکہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم نوالہ وہم پیالہ ہونے میں ان کے ساتھ ایک اور چونکہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم نوالہ وہم پیالہ ہونے میں ان کے ساتھ ایک طرح کی دوستی ہوجاتی ہے 'اور ان کے تفریت ختم ہوجاتی ہے 'اس لئے حضرات فقها کافروں کے ساتھ مل کر کھانے پینے کو منع کرتے ہیں 'ہاں! ضرورت پیش آجائے تو جائز ہے۔

### خزیر کی چربی استعال کرنے والے ہوٹل میں کھانا کھانا

س ..... میں جب سے دوئ میں آیا ہوں ایک بات پریشان کر رہی ہے کہ جب بھی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو کھانا Two Cow برانڈ کھی میں پکا ہواماتا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ اس میں سور کی چربی استعال کی جاتی ہے اس کے اوپر ایک نوٹ تکھیں اور بتلائیں کہ سے استعال کرنا حرام ہے کہ نہیں کیونکہ یہاں تمام ہوٹلوں میں کی تھی استعال ہوتا ہے اور ہمارے مسلمان بھائی اس کو کھاتے

ج ..... تحقیق کر لیجئے آگر واقعی خزیر کی چربی استعال ہوتی ہے تو ایسے ہوٹلوں میں کھاناکھانا جائز نہیں۔ ہندو کے ہوٹل سے کھاناکھانا

ہ مراح ، و صفح المان اللہ ہیں ہندو کے ہاتھ کی بکائی ہوئی روٹی سبزی کھانا جائز سے یانمیں کیونکہ یہاں اگر تھی کے بغیر کھانا کھانا ہو تو صرف ہندو کے ہوٹل میں مل سکتا ہے۔

ج ..... اگر ہندو کے برتن پاک ہوں اور یقین ہو کہ وہ کوئی غلط چیز استعال نہیں کر آتو اس کے ہوٹل گھریا دو کان میں کھانا جائز ہے۔

شو ہرکے مال سے بلا اجازت اپنے رشتہ داروں کو کھلا ٹا

س ..... شو ہرکے مال میں سے اشیاء خور دنی ان کی اجازت کے بغیرخو دیا بچوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو کھلانا جائز ہے؟

ج ..... الیی اشیاء جن کے کھانے پینے یا کھلانے پلانے پر عرف عام میں اعتراض نہیں کیا جاتا اس کی اجازت ہے ۔ البتہ اگر عورت کو اندازہ ہو کہ شو ہر کو سہ بات ناگوار ہوگی تو صریح اجازت کے بغیرالیا نہ کرے ۔خلاصہ سے کہ شو ہر کی اجازت ضروری ہے خواہ عرفاً' یا صراحتاً۔

> قرآن خوانی کی الی محفلوں میں شریک ہونا جن میں فرائض کو تو ڑا جاتا ہو

س ..... کیا بے نماز عور توں کی دعوت پر ان کی الی قرآن خوانی میں شمولیت مناسب ہوگی جمال ظهرکے بعد سے لے کر عشاء کے بھی بہت بعد تک عورتیں اپنے بورے فیشن کے ساتھ اکھی ہوئی ہوں 'کھانے پینے کابھی خوب اہتمام ہو مزید سے کہ پردے کا نام ونشان نہ ہو؟

ج ..... الی محفلیں جن میں دین کے فرائض اور احکام کا لحاظ نہ کیا جاتا ہو' ان میں شرکت جائز نہیں۔

کیا کم خوری عیب ہے؟

س ..... محترم القام جناب حضرت مولانا محمد يوسف صاحب مد ظلهم

سلام مسنون گذارش سے ہے کہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول گگومنڈی ضلع وہاڑی میں بطور ٹیچرتعینات ہوں' اور علاء دیوبند کا خادم ہوں' آپ کو معلوم ہے کہ تعلیم اداروں میں بحث و تحیص کاسلسلہ جاری رہتاہے' اس سلسلے میں' میں آپ سے کچھ وضاحت چاہتا ہوں۔

ماہنامہ بینات کے کسی شارے میں حضرت بنوری " نے اپنے والد بزرگوار" کے متعلق مضمون لکھا تھا اس میں دو باتیں قابل اعتراض ہیں جن پر کیپٹن عثانی والے اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے اسکول میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور وہ ہم پر اعتراض کرتے رہتے ہیں 'اس لئے آپ تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں 'ان کے نزدیک حضرت بنوری "کی میہ دو عبارتیں قابل اعتراض ہیں:

ا۔'' میرے والد صاحب (حضرت بنوری ؒ کے والد ؒ )نے ساڑھے تین ماشے خوراک پر سالها سال زندگی بسرکی''۔

۲۔ دواور ان کا نکاح حضرت علی نے پڑھایا تھا''۔

ا۔ وضاحت طلب ا مربیہ ہے کہ کوئی مثال ایس اسلام میں ہے کہ خواب میں کسی صحابی یا تابعی کا نکاح پڑھایا گیا ہو؟

۲- کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آسکتا ہے؟ اگر ممکن ہے تو اس کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ معترض لوگ حضرت نانوتوی "کے متعلق کتے ہیں کہ وہ دوبارہ دیوبند میں آئے تھے تمہاری کتاب میں لکھا ہے۔

کیائسی صاحب نے بریلوی حضرات کی طرف سے لکھی گئی کتاب زلزلہ' کا جواب تحریر کیا ہے؟ نیز کیٹن عثانی کی کتاب' توحید خالص 'کا جواب لکھا گیا ہے؟ مهربانی فرماکر وضاحت فرما دیں 'میں نے اشارے کے طور پر اعتراض لکھے ہیں - باقی سب خیریت ہے۔

قاری عبدالباسط نیچرگور نمنٹ ہائی اسکول گھو منڈی بورے والاضلع وہاڑی

7..... ر

مرم ومحترم جناب قارى عبدالباسط صاحب زيد مجد بم -السلام عليم ورحمته الله وبركانة

آ نجتاب نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت بنوری "کے اس مضمون پر 'جو انہوں نے ایک مضمون پر 'جو انہوں نے اپنے والد ماجد نور اللہ مرقدہ کی وفات پر تحریر فرمایا تھا ' وُاکٹر کیٹین عثانی کو دو اعتراض ہیں۔ اول حضرت کی اس عبارت پر جس میں والد مرحوم کی خوراک کی کی کوبیان کیا گیا ہے کہ عفوان شباب میں وہ صرف تین ماشہ خوراک پر اکتفا کیا کرتے تھے۔

میں یہ بالکل نہیں سمجھ سکا کہ ڈاکٹر عثانی کو اس میں قابل اعتراض کیا بات نظر آئی 'یا آپ کو اس میں کیا اشکال پیش آیا ہے۔ میرے محترم! زیادہ کھاٹا تو بلاشبہ لائق فدمت ہے۔ شرعا بھی اور عقلاً بھی ۔ نیکن کم کھاٹا تو عقل و شرع کے کسی قانون سے بھی لائق اعتراض نہیں بلکہ خوراک جتنی کم ہوای قدر لائق مدح ہے۔ بشرطیکہ کم کھانے میں ہلاکت کا یاصحت کی خرابی کا خطرہ نہ ہو۔ کیونکہ الل عقل کے نزدیک کھانے میں ہلاکت کا یاصحت کی خرابی کا خطرہ نہ ہو۔ کیونکہ الل عقل کے نزدیک کھاٹا بذات خود مقصد نہیں 'بلکہ اس کی ضرورت محض بقائے حیات اور بقائے صحت کی تحریل کے بقول:

خوردن برائے زیستن وعبادت کردن است تو معقد کہ زیستن برائے خوردن است

اور اگر اشکال کا مشایہ ہے کہ ساڑھے تین ماشہ خوراک کے ساتھ آدی کیے زندہ رہ سکتا ہے؟ توبہ اشکال کی دہریے کے منہ کو زیب دے تو دے مگر ایک مومن جو حق تعالی شانه کی قدرت پریقین رکھتا ہواس کی طرف ہے اس اشکال کا پیش کیا جاتا یقینا موجب جرت ہے 'سب جانتے ہیں که فرشتوں کو اللہ تعالی محض شبیح وتقدیس سے زندہ رکھتے ہیں 'حضرت عیلی طابع دو ہزار برس سے بغیرمادی خوراک کے آسان پر زندہ ہیں ۔مشکوۃ شریف (ص > ۲ م) میں حضرت اساء بنت بزید رضی اللہ عنها کی روایت سے حدیث دجال مروی ہے جس میں دجال کے زمانے کے قبط کا ذکر فرمایا گیا ہے ۔حضرت اساء رضی اللہ جس میں دجال کے زمانے کے قبط کا ذکر فرمایا گیا ہے ۔حضرت اساء رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم آٹا گوندھ کر رکھتے ہیں 'ابھی روٹی پکانے کی نوبت نہیں آتی کہ ہم بھوک محسوس کرنے لگتے ہیں ۔ ان دنوں اہل ایمان کیاکریں گے؟ فرمایا:

یجز ٹھم ما یجزی اهل السماء من التسبیح و التقدیس دو ال کو وہی تشبیح وتقریس کفایت کرے گی جو آسان والول کو کفایت کرتی ہے "۔

اکابر اولیاء اللہ کے حالات میں تقلیل طعام کے واقعات اس کثرت سے منقول ہیں کہ حد تواتر کو پنچے ہوئے ہیں۔ امام بخاری سے بارے میں علامہ کرمانی سکھتے ہیں:

کان فی سعة من الدنیا وقد و رئ من ابیه مالاً کثیراً. و کان یتصدق به و ربمایاتی علیه نهار و لایا کل فیه، و انمایا کل احیانالو زئین او ثلاثا. (مقدمه لامع ص ۹) «امام بخاری گو الله تعالی نے دنیا کی کشائش دے رکھی تھی 'بست سا مال انہیں والد ماجد کے ترکہ میں ملا تھا جس سے وہ صدقہ کرتے رہتے تھے 'گر اپنی خوراک آئی کم تھی کہ بسا او قات دن بھر کھا تا نہیں کھاتے تے بس بھی کبھار دو تین بادام تناول فرما لیتے تھے''۔ افسوس ہے کہ آج کی مادی عقلیں اپنی سطح سے بلند ہوکر سوچنے سے معذور

ہیں' اس کئے ہم لوگ ایسے حالات کو بھنے سے بھی قاصر ہو گئے ہیں' اور ذاکٹر مسعود

عثانی تو بادشاہ آدی ہیں' وہ تو امام احمد بن حنبل یجیسے اکابر پر بھی بلا تکلف مشرک ہونے کا فتویٰ صادر فرما دیتے ہیں۔حضرت اقدس بنوری یا ان کے والد ماجد کی امام احمد بن حنبل سے مقابلہ میں کیا حیثیت ہے؟

آپ نے دو سرا اعتراض میہ نقل کیا ہے کہ نکاح حضرت علی ﷺ نے پڑھایا تھا' مناسب ہوگا کہ پہلے اس سلسلہ میں حضرت بنوری سی عبارت نقل کر دی جائے۔ آپ لکھتے ہیں:

''آپ کے والد مرحوم حضرت سید مزمل شاہ ﷺ کا تو وصال ہو گیا تھا۔ والد ہ مرحوم حیات تھیں۔ جن کا اصرار تھا کہ ازدوائی زندگی اختیار کریں۔ لیکن عزم عبادت وطاعت کے منافی سجھ کر انکار کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک خواب میں بیہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ حضرت علی ﷺ فلال بی بی سے فلال خاندان میں عقد نکاح باندھ رہے ہیں۔ اس رویائے صالحہ کے بعد انکار ختم ہو گیا اور ازدوائی درگی میں قدم رکھ ہی لیا اور اس رؤیائے صادقہ کی تعبیر اس طرح صادق گئی''۔

آپ کے نقل کر دہ اعتراض میں اور حضرت بنوری گی تحریر میں ذمین و آسان کا فرق ہے ' حضرت بنوری " رؤیائے صالحہ کا ذکر فرما رہے ہیں جس کی تعبیر ظاہر ہوئی ' اور آپ یہ نقل کرتے ہیں کہ '' نکاح حضرت علی ﷺ نے پڑھایا تھا''۔ رؤیائے صالحہ کا مبشرات میں سے ہونا تو خود احادیث شریفہ میں وارد ہے۔ اور صحیح بخاری (۱۰۳۸) "باب کشف المرأة في المنام " میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے مروی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ '' تو جھے خواب میں دو مرتبہ دکھائی گئی۔ ایک شخص (فرشتہ) کجھے رہم کے فکڑے میں اٹھائے ہوئے تھا اور وہ جھے سے کمہ رہا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہے میں نے کھول کر دیکھا تو تو ہی تھی ' میں نے کما کہ آگر میہ منجانب اللہ مقدر ہے تو ہوکر رہے کر دیکھا تو تو ہی تھی ' میں نے کما کہ آگر میہ منجانب اللہ مقدر ہے تو ہوکر رہے

انبیاء کرام علیهم السلام کا خواب تو وحی قطعی کی حیثیت رکھتا ہے 'جب کہ اہل ایمان کے خواب کی حیثیت رکھتا ہے 'جب کہ اہل ایمان کے خواب کی حیثیت محض مبشرات کی ہے۔ بسرحال کسی شخص کا خواب میں بید دیکھنا کہ فلال خاتون کے ساتھ اس کا عقد ہو رہا ہے مبشرات کے قبیل سے ہے۔ پھر معلوم نہیں کہ اس قصہ میں آپ کو یا دو سرے حضرات کو کیوں اشکال پیش آیا۔

٧- مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی دو صورتیں ہو گئی ہیں اور دونوں ممکن ہیں 'ایک صورت ہے ہے کہ مردہ کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے اور وہ عام معمول کے مطابق زندہ ہوجائے 'قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں ' چنانچہ حضرت عیسیٰ عالیے کے معجزات میں متعد دجگہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ باذن اللی مردول کو زندہ کر دیا کرتے تھے ' سورہ بقرہ آیت ۲۵۹ میں اس شخص کا واقعہ فرکور ہے جے اللہ تعالی نے ایک سوسال تک مردہ رکھ کر پھر زندہ کر دیا تھا۔ "فاماته الله ماقة عام ثم بعثه "سورہ بقرہ ہی کی آیت ۲۲۳ میں ان ہزاروں اشخاص کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو موت کے خوف سے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے صورہ کو موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا تھا۔ سورہ ہوئے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا تھا۔ سورہ ہوئے جانے کا ذکر ہے جنہوں نے موسیٰ عالیہ کے ان رفقاء کے مرنے کے بعد زندہ کر کیا تھا۔ سورہ کے جانے کا ذکر ہے جنہوں نے موسیٰ عالیہ کیا تھا:

"و اذقلتم ياموسى لن نومن لك حتى نرى الله حهرة فاحذ تكم الصعقة وانتم تنظرون، ثم بعثنكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. "

اور سور ہُ اعراف کی آیت ۱۵۵ میں ای کی مزید تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ الغرض ای قشم کے بہت سے واقعات قرآن کریم ہی میں مذکور ہیں۔

اور کسی فوت شدہ شخص کے دنیامیں دوبارہ نظر آنے کی دو سری صورت بیہ ہوتی ہے کہ معروف زندگی کے ساتھ تو اس کاجسم دنیامیں زندہ نہ کیا جائے گر خواب یا بیداری میں اس کی شبیہ کسی شخص کو نظر آئے ۔اس کو دوبارہ زندگی کمناصیح نہیں ۔بلکہ یہ ایک طرح کا روحانی کشف ہے جمی تو ایہا ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اینے کسی بندے کی اعانت کے لئے کسی لطیفہ غیبی کو فوت شدہ بزرگ کی شکل میں بھیج دیتے ہیں (کیونکہ وہ شکل اس کے لئے مانوس ہوتی ہے)جیسا کہ حضرت جرکیل علاق حضرت مریم کے سامنے انسانی شکل میں متعمثل ہوئے تے 'اس صورت میں فوت شدہ بزرگ کو اس واقعہ کی خبر نہیں ہوتی 'اور بھی الیا ہوتا ہے کہ باذن اللی اس بزرگ کی روح اس شخص کے سامنے متمثل ہو جاتی ہے ' جیسا کہ شب معراج میں انبیاء کرام علیم السلام کی ارواح طیبہ آنخضرت علي ك سامن متمثل مولى تهين البته حفرت عيسى ملك اين جسد عضری کے ساتھ موجو دیتھے۔اور چونکہ یہ سب کچھ باذن اللی ہوتا ہے 'جس میں اس فوت شدہ بزرگ کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس لئے ایسے واقعات کو کشف وکرامت کے قبیل ہے سمجھا جاتاہے ' اور ان واقعات کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو انبیاء کرام علیم السلام کے مجزات کا اور اولیاء کرام کی کرامات کا منكر موجبكه الل سنت والجماعت كاعقيده بيرب كه:

كرامات الاولياء حق. اولياء الله كي كرامات برحق بين

جیسا کہ نقہ اکبراور دیگر کتب عقائد میں ندکور ہے۔ حضرت نانوتوی قدس اللہ سرہ کا وہ واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ اس قبیل سے ہے' جس میں شرعاً وعقلاً کوئی اشکال نہیں ۔

بریلوی کتاب ' زلزله' کا محققانہ جواب مولانا محمہ عارف سنبھل نے مریلوی فقنہ کا نیا روپ ' کے نام سے لکھا ہے ' 'پاکتان میں یہ کتاب ' ادارہ اسلامیات ، ۱۹ انارکلی لاہور'' سے شائع ہوئی ہے ' اور ڈاکٹر عثانی کی کتاب ' توحید خالص'' کا جواب مولانا ابوجابر عبداللہ دامانوی نے ''الدین الخالص'' کے نام سے لکھا ہے یہ کتاب '' حزب المسلمین فاروق اعظم روڈ کیماڑی

کراچی" سے شائع ہوئی ہے ۔ امید ہے مزاج گرامی بعانیت ہوں گے ۔ والسلام

آب ذم زم پینے کاسنت طریقہ

س ..... آب زم زم نوش کرنے کا مسنون طریقہ تحریر فرمائیں۔ ح ..... آب زمزم پینے سے پہلے دعاکر نا اور قبلہ رخ کھڑے ہوکر آب زم زم

ینامتی ہے۔ پینامتی ہے۔

والدین اور اولاد کے تعلقات

## ماں باپ کے نافرمان کی عبادت کی شرعی حیثیت

س ..... مال باب کے نافرمان کا فرض اور نفل ایک بھی تبول نہیں ہوتا (این عاصم) توکیا ایسے مخص کا نماز پڑھنایا نہ پڑھنایا نیکی کا کوئی اور کام کرنایا نہ کرنا برابرہے؟

ج ..... حدیث کامطلب آپ نے الٹ کر دیا۔ حدیث سے مقصو دیہ ہے کہ اس فخص کو ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دینی جائے آکہ اس کی عبادت قبول ہو' یہ نہیں کہ والدین کی نافرمانی پر بدستور قائم رہتے ہوئے عبادت ہی چھوڑ دینی جاہئے۔ س ..... فرض کریں 'اے اور بی دو مشرک ہیں مشرک اے خونخوار اور ظالم ہے لوگوں کیساتھ بداخلاق گالی گلوچ جھڑے فساداس کامعمول ہولوگوں کے مال پر یا تنخواہ پر ناجائز قبضہ کر آاہو۔ جبکہ مشرک بی ایسے اخلاق وعادات کا مالک ہے ' ایسے کام سے کام رکھتا ہے 'کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ گالی گلوچ جھڑے فساد نہیں کر آ 'کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہیں کر آ تو کیاروزمحشرمیں ان کیلئے سز الیک جیسی ہوگی یا بچھ فرق ہوگا۔

ح ..... جیل میں مجرموں کے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ان سے مخلف سلوک کیا جاتا ہے۔ اس طرح دو زخیوں سے بھی ان کے جرائم کی نوعیت کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ دو زخیوں کی سزا کا کم وہیش ہونا نصوص سے ثابت ہے۔

#### والدین کی اطاعت اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی میں میں اللہ کی ایش میں کی سے اللہ اللہ

س ..... رسول الله کے ارشاد مبارک کے مطابق الله تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا مارین کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور دو سری جگہ ارشاد ہے کہ تیری جنت یا دوزخ والدین ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان احادیث کی بیشی محاف فرمائے تو آج کل کیا ہرزمانہ میں والدین تو اس چیز میں یا کام میں راضی ہوتے ہیں جن پر وہ خود عمل کر رہ ہوتے ہیں۔ یعنی آباؤ اجداد کے طریقہ پر۔ میرامسکہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشتہ داری نہ تو ڑو۔ گر والدین کہتے ہیں کہ کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے ہم راضی ہیں ان سے بولو دو سرول کو چھو ڑدو۔ والدین اپنے آبائی طریقول پر عمل کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ قرآن وسنت کے مطابق عمل کرنے والا ان کو بہت برالگتا ہے۔ والدین کے پاس اللہ کا دیابہت کھے ہے گر پھر بھی وہ اولاد سے حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہمیں خدمت کرناہمی چاہئے گر آمدنی آئی کم ہوکہ اپنا اور بچوں کا گزار امشکل سے ہوتا ہوتو کیا کیا جائے؟

ج ..... والدین کی خدمت واطاعت فرض ہے کیکن جائز کاموں میں اور اگر والدین کسی ناجائز بات کا حکم کریں تو ان کی اطاعت حرام ہے۔

#### والدین سے متعلق انجھے جذبات

س ..... میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ والدین اپنی تھو ڈی بہت جتنی بھی جائیداد ہے میرے نام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات اسلامی طریقہ سے بھی مناسب ہے کہ والدین کے بعد جائیداد کا وارث لڑکا ہوتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جائیداد خود بناؤں۔ مال باپ کے پیسے سے بہت عیش کر لی۔ پیچاروں نے ساری ذندگی مجھ پر بیسہ خرچ کر کے مجھے ہر قتم کا آرام دیا۔ پڑھایا 'کھایا اب فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں 'عمر باسال کی ہے اب چاہتا ہوں کہ جلد از جلد پڑھ کھے کر ادوں۔ کیا یہ پڑھ کھ کر ادوں۔ کیا یہ پڑھ کو کہ ایک جو کرا دوں۔ کیا یہ بین جی کرا دوں۔ کیا یہ خیالات وخواہشات درست ہیں؟

ج ..... والدین کے آپ تھا وارث ہیں باقی آپ کے جذبات سیح ہیں۔بشر طیکہ آپ خود بھی احکامِ اللیہ کی بجا آوری کرتے رہیں صرف کھانے کمانے کا چکر نہ رہے۔

#### والدين کي نافرماني کا و بال

س ..... آج کل کے دور میں بڑھاپے کا ساراکس پر کرنا چاہئے 'اولاد پر یا دولت پر۔ مال باپ اپنی اولاد کو اس لئے اچھی تربیت دیتے ہیں کہ آئندہ دور میں مجھے لات مارکر نکال دے کیا ہے سیجے ہے؟ مال باپ کے ساتھ اولاد آئی بے دردی سے کیوں بولتی ہے کیا آج کے دور میں نمی سکھایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برناؤ نہ کرو۔اولاد جوانی میں مال باپ کا احترام نہیں کرتی 'اگر شادی کرلیں تو بیوی کا تھم بجالاتی ہے بیوی کے کہنے پر کوشی بنوا دیتے ہیں 'ایک طرف

مال باپ کو دکھ دے کر بیوی کو خوش کرنا اولاد کو زیب دیتا ہے کہ میں خوشی مناؤل اور میرے مال باپ در در کی ٹھوکریں کھائیں کیا ایک مسلمان کی اولاد کو اسلام کی سکھاتا ہے۔ اولاد سے کیول نہیں سوچتی کہ میرے مال باپ نے ایخ مشکل مراحل سے گزر کر میری پرورش کی ہے آج جھے ان کا سمارا بننا چاہئے ان کی دعالینی چاہئے بعض اولاد مال باپ کی جائیداد چھین کر جلد قبر کے نیچے آثار نا چاہتی ہے کیوں؟ اسلامی احکام کی وضاحت فرمائیں۔

ج ..... قرآن كريم اور حديث نبوى عليه ميں والدين كى خدمت كے برك فضائل آئے ہيں ' اور والدين كى خدمت كے برك فضائل آئے ہيں ' اور والدين كى نافرمانى اور الل علم فى حقوق الوالدين ' پر مستقل كتابيں تصنيف فرمائى ہيں -سورہ بنى اسرائيل ميں حق تعالى شانہ كا ارشادہے:

وَقَضَى رَبُكَ الا تَعْبُدُوا الا إِيَّاهُ وَبِالْوَ الْدَيْنِ الْحُسَانَا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكَبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كَلْهِمُا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفَّ ولا تَنْهَرْ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُولا كَرِيْمًا. وَاخْفضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُلِّ مِنَ وقولا كَرِيْمًا. وَاخْفضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةُ وَقُلْ رَبِّ ارْجَمْهُمَا كَمَا رَبَّينَى صَغَيْرًا.

(یی اسرائیل ۲۳ (۲۳)

ترجمہ ..... اور جیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ اس کے سواکسی کی عبادت مت کرواور اپنے مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کیاکرو' اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بردھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو جھ د'اف" (ہول) بھی مت کر نا اور نہ ان کو جھڑ کنا' اور ان سے خوب اوب سے بات کر نا اور ان کے سامنے شفقت سے اکساری کے ساتھ جھکے رہنا' اور یول دعاکرتے رہنا کہ لے میرے پروردگار!ان

دونوں پر رحمت فرمائے جیسا انہوں نے مجھے بھین میں پالا ہے "-

ایک مدیث میں ہے:

عن ابى امامة ان رحلاقال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهماقال هما حنتك أو نارك. (لنن اجرص ٢٦٠)

ترجمہ مسید حضرت ابو امامہ سے روایت ہے ' فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے بوچھا! یارسول اللہ! والدین کا اولاد کے ذمہ کیا حق ہے ؟ فرمایا ' وہ تیری جنت یا دو زخ ہیں (لینی ان کی خدمت کروگ تو جنت میں جاؤگ ان کی نافرمانی کروگ تو دو زخ خریدوگ۔

ایک اور مدیث میں ہے:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح مطيعًا لله في والديه اصبح له بابان مفتوحان من الحنة وان كان واحدًا فواحدًا ومن اصبح عاصيًا لله في والديه اصبح له بابان مفتوحان من النار ان كان واحدًا فواحدًا قال رجل وان ظلماه قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه. (مكوة ص ٣٢١)

ترجمہ ..... حضرت ابن عباس ﷺ سے روابت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص والدین کا فرما نبردار ہو اس کیلئے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک اور جو شخص والدین کا نافرمان ہو اس کیلئے جنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں 'اور اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک شخص نے عرض کیا کہ جاتے ہیں 'اور اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک شخص نے عرض کیا کہ خواہ والدین اس پر ظلم کرتے ہوں؟ فرمایا خواہ اس پر ظلم کرتے ہوں 'خواہ اس پر ظلم کرتے ہوں۔ ہوں 'خواہ اس پر ظلم کرتے ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے:

وعنه (عن ابن عباس) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مامن ولد بار ينظر الى و الديه نظرة رحمة الاكتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وان نظر كل يوم مائة مرة قال نعم الله اكبر واطيب. (مكلوة ص٣٢١)

ترجمہ ..... حضرت ابن عباس ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمانبردار اولاد اپنے والدین کی طرف نظر شفقت و محبت سے دیکھے تو ہر مرتبہ دیکھنے پر ایک جج مقبول کا ثواب کھے دیا جاتا ہے ۔عرض کیا گیا خواہ سو مرتبہ دیکھے ۔فرمایا ہاں! اللہ تعالی اس سے بھی بوے اور زیادہ پاکیزہ ہیں (ان کیلئے سو جج کا ثواب دینا کیا مشکل ہے)۔(ایمنا)

الک اور مدیث میں ہے:

عن ابى بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الذنب يغفر الله منها ماشاء الاحقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه في الحيوة قبل الممات. (كلوة ص ٢١١)

ترجمہ ..... حضرت ابو برائ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر گناہ کو اللہ تعالی چاہیں تو معانب فرما دیں گر والدین کی نافرمانی کو معانب نہیں فرماتے بلکہ اس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ملتی ہے۔

جو لوگ والدین کی خدمت سے کنارہ کئی کرتے ہیں وہ بہت ہی بد بخت
ہیں لیکن اس میں کچھ قصور والدین کا بھی ہے وہ بچوں کو مغربی تعلیم و تربیت
دیتے ہیں دینی تعلیم و تربیت سے محروم رکھتے ہیں نتیجنا اولا د برے ہو کر مغربی
عادات واطوار کو اپناتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ مغرب میں والدین کی
خدمت کا کوئی تصور نہیں اولا د جوان ہو کر خود سر ہو جاتی ہے اور والدین سے
ان کو کوئی ربط نہیں رہتا۔

جائز کامول میں مال باپ کی نافرمانی

س .... ایک تنظیم اینے نے ممبرول سے حلف لیتی ہے کہ وہ ممبر تنظیم اور اس

کے لیڈر کا ہرحال میں وفادار رہے گا۔ چاہے اسے اپنے ماں باپ اور بزرگوں کی نافرمانی ہی کرنی پڑے۔ کیا ماں باپ اور بزرگوں کی نافرمانی کا یہ حلف جائز ہے۔اس کی وضاحت دینی حیثیت سے فرمائیں۔

، من جائز کاموں میں مال باپ کی نافرمانی حرام ہے اور حرام چیز کاعمد کر ناہمی حرام ہے ۔ حرام ہے ۔

# زانی 'شرایی باپ کی بخشش کے لئے کیا کیا جائے

س ..... زید ایک کرفد ہی انسان تھا۔ نیخ وقت نمازی 'ج 'روزہ ' زکوۃ ہر طرح سے فد ہی انسان لیکن انسیں غیر عور توں سے مراسم رکھنے کی عادت تھی۔ بس یول سمجھ لیں کہ لفظ ''عورت' ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ مولانا صاحب جب سے زید کی موت ہوئی ہے ہم دونوں بھائی بے حد پریشان ہیں کیونکہ ان کی موت شراب پیتے ہوئے ایک غیر عورت کے ساتھ زناکرتے ہوئے اچانک ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ کیا والد صاحب کی بخشش ہو جائے گی؟ حالانکہ ہم نے ہر طرح سے ختم قرآن' بھوکوں کو کھانا کھلانا سب کچھ ان کے گئے اور کیا ایسا نہ ہی کیا۔ مولانا صاحب ہم اولاد ہونے کے نامطے ان کے لئے اور کیا ایسا نہ ہی کام کریں کہ ان کی بخشش ہو جائے؟

ج ..... ہم سب کو اس قتم کے واقعات سے عبرت پکڑنی جائے اور حق تعالی شانہ سے حسن خاتمہ کی دعاکرتے رہنا چاہئے۔ (یا اللہ! حسن خاتمہ نعیب فرما اور بری موت سے بناہ عطا فرما) حدیث میں آنا ہے کہ آدمی جس حالت میں مرے گاای حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جہال تک بخشش کاسوال ہے 'سو بخشش کے دومعنی ہیں ایک سے کہ بغیر سزاکے اللہ تعالی اپنی رحمت سے معاف فرما دیں ' اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کما جاسکتا کہ کس پر نظر عنایت ہو جائے۔ اللہ تعالی کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہئے اور اس کی دعابھی کرنی چاہئے کہ حق تعالی کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہئے اور اس کی دعابھی کرنی چاہئے کہ حق

تعالیٰ شانہ ہمیں بغیرعذاب وعماب اور بغیر حساب و کماب کے بخشش نصیب فرمائیں -

بخشش کے دو سرے معنی ہے ہیں کہ اپنی بد عملیوں کا نمیازہ بھگننے کے بعد پیٹ کر کسی وقت عذاب سے رہائی مل جائے ۔ یہ بخشش ہر مسلمان کے لئے ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو'کسی نہ کسی وقت اس کی بخشش ضرور ہو جائے گی ۔ البتہ جو شخص دنیا سے ایمان کے بغیر رخصت ہوا۔ نعو ذبائد ۔ اس کی کسی حال میں بھی بخشش نہیں ہوگی 'وہ ہمیشہ جنم میں رہے گا۔ آپ اللہ ۔ اس کی کسی حال میں بھی بخشش نہیں ہوگی 'وہ ہمیشہ جنم میں رہے گا۔ آپ ایسے والد کے لئے دعا واستغفار کریں 'اور جمال تک ممکن ہو اس کے لئے ایسال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں 'سب سے بہتر صدقہ جارہے ہے۔

ماں باپ کو راضی کرنے کے کئے اسلامی اقدار چھوڑنا

س ..... میں اب سے ایک سال پہلے بہت آزاد خیال لڑکی تھی ۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں نے اسلامی اقدار کو اپنا نصب العین بنا لیا ۔ جو لوگ پہلے مجھے بہت پند کرتے تھے اب انہوں نے مجھے پر فقرے کئے شروع کر دیئے ہیں ۔ ہیں نے اس سال میڑک کا امتحان دیا ہے اور میری عمر سولہ سال ہے ۔ والدین بھی کی کتے ہیں کہ زیادہ دقیانوی بننے کی ضرورت نہیں ہے ۔ والدین بھی کی کتے ہیں کہ زیادہ دقیانوی بننے کی ضرورت نہیں ہے ۔ میں نے دیڈیو اور ٹی وی جیسی لغویات کو بالکل چھوڑ دیا اور پابندی سے پردہ کرنا شروع کیا جبکہ میرے گھر میں پردہ بہت کم کیا جاتا ہے ۔ گھر پر بھی میں نے چادر اور حنی شروع کی تو اس کا بھی گھر والوں نے قداق اڑایا ۔ بہت سے لوگوں نے تو اور حتی بھی ختم کر دی ہے لیکن میں نے کہی کی پرواہ نہیں کی ۔ لیکن اب میرے مال بھی دیادہ میرے والدین اور بڑے کہتے ہیں کہ تم اپنی ''بھنویں'' میرے والدین اور بڑے کتے ہیں کہ تم اپنی ''بھنویں'' بڑوالو' چادر چھوڑ دو اور برقعہ بھی آبار دو اور زمانے کے ساتھ چلو ۔ لیکن میں سے بوالو' کیا در چھوڑ دو اور برقعہ بھی آبار دو اور زمانے کے ساتھ چلو ۔ لیکن میں سے بوالو' کیا در چھوڑ دو اور برقعہ بھی آبار دو اور زمانے کے ساتھ چلو ۔ لیکن میں سے بوالو' کیا در چھوڑ دو اور برقعہ بھی آبار دو اور زمانے کے ساتھ چلو ۔ لیکن میں سے بوالو' کیا در چھوڑ دو اور برقعہ بھی آبار دو اور زمانے کے ساتھ چلو ۔ لیکن میں سے بوالو' کیا در چھوڑ دو اور برقعہ بھی آبار دو اور زمانے کے ساتھ چلو ۔ لیکن میں سے

سمی طرح بھی نہیں کر سکتی ۔ مجھے بہت مجبور کیا جارہا ہے اور میں سخت بریثان ہول - یہ حقیقت ہے کہ میرے برقع نے اور نماز نے مجھے متعد د بار برائیوں سے بچایا اور آج حالات ای کے دریے ہو گئے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر اچھی باتیں اپنائی تھیں کہ لوگ مجھے اچھا کمیں گے۔لیکن اب اندازہ ہوا کہ ہمارا معاشرہ اب اس قابل نہیں رہا کہ اس میں اعلیٰ اقدار کو اپنایا جائے 'میہ بات قابل تعریف ہے کہ میری ایک دو سیلیوں نے مجھے دیکھتے ہوئے سے روش اختیار کر لی ہے کیکن باقی لوگ مجھے ناپیند ہی کرتے ہیں۔اب آپ بتائے کہ مجھے کیا کرنا چاہئے ۔ کیا میں اپنے والدین اور بروں کی بات مان لوں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وبی کھھ اختیار کر لول یا ان کی بات سے انکار کر دول جبکہ انکار مال باپ کی نافرمانی میں شامل ہوتاہے۔میں شادی سے بھی انکار نہیں کر سکتی اور اپنے مال باپ اور بروں کو بھی ناراض نہیں کر سکتی ۔اب آپ میرے سوال کا جواب جلد عطاکر دیں تاکہ میں زہنی خلجان سے چ جاؤں اور مجھ جیسی اور لڑکیوں کا بھی بھلا ہو جو اس انجھن سے دو چار ہیں۔

ج ..... آپ کے خط میں چند باتیں قابل توجہ ہیں۔

اول - آگر آپ نے اسلامی اقد ارکو اس کئے اپنایا ہے کہ لوگ آپ کو اچھاکہیں تو آپ نے بہت بردی غلطی کی ہے اور آگر اس لئے اپنایا ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے تو آپ کو مخلوق کی رضامندی وناراضی اور خوشی یا ناخوشی پر نظر نہیں رکھنی چاہئے - آپ کامقصد صرف اللہ تعالی کو راضی کرنا ہونا چاہئے - خواہ مخلوق آپ کو کچھ ہی کے -

ہمارے آنخفرت ﷺ کو کافرلوگوں نے دیوانہ اور مجنون تک کما۔ ہماری آپ کی عزت ان سے بودھ کر نہیں -

دوم - حدیث میں آتا ہے کہ ایک ونت آئے گاکہ دین پر چلنا آگ کے انگاروں کو مٹھی میں لینے سے زیادہ مشکل ہو گا۔ بیہ وہی زمانہ ہے جو محض دوزخ کے انگاروں سے بچنا چاہتا ہو اسے دنیا کے ان انگاروں پر لوٹنا ہوگا اور جو فخص دنیا کے ان انگاروں کا سامناکرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔
تیار رہنا چاہئے۔

سوم - والدین اور برول کی فرمانبرداری ضروری ہے گرید اس وقت تک جائز ہے جب تک خدااور سول اللہ کے کسی حکم کی افرمانی نہ ہوتی ہو ورنہ خدااور رسول اللہ کی کا طاعت کرنا جائز نہیں - نہ والدین کی نہ شوہر 'نہ کسی حاکم کی - اس لئے میں آپ کو اسلامی اقدار ترک کرنے کا مشورہ نہیں دول گا۔

### بچول کی بدتمیزی کاسب اور اس کاعلاج

س ..... میرا بچہ جس کی عمر ساڑھے دس سال ہے۔بہت غصہ والا ہے ' غصہ میں آگر وہ انتائی بدتمیزی کی باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ دو سرول کے سامنے شرمندگی افعانا پڑتی ہے کوئی ایسا وظیفہ بھیج دیں جس کی وجہ سے وہ بدتمیزی چھوڑ دے اور پڑھائی میں اچھا ہو جائے۔

ج ..... بچوں کی بدتمیزی ونافرمانی کا سبب عموماً والدین کے گناہ ہوتے ہیں۔خدا تعالیٰ کیساتھ اپنا معالمہ درست کریں اور ۳ بار سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے بیچ کو پلا ایک ہیں۔

# کیا والدین سے پانی مانگ کر بینا تواب ہے

س ..... ہمارے دوست .... صاحب کہتے ہیں کہ والدین اور بڑے بزرگوں سے پانی مانگ کر پینے میں ثواب بہت زیادہ ملتا ہے اور چاہے والدین عمر رسیدہ ہی کیوں نہ ہوں ان سے پانی مانگ کر پینا چاہئے۔

ج ..... كيامطلب ہے كه والدين كى فدمت كرنے كے بجائے ان سے فدمت

### بد کار والدہ سے قطع تعلق کرنا شرعاکیہا ہے؟

س ..... اگر کسی کی والدہ یا بهن بد کار ہو' شریعت میں اولاد کے لئے کیا تھم ہے؟
کیا ان کا احترام وادب ضروری ہے اور ان کی خدمت کرنا فرض ہے کیا اولاد اپنی
والدہ سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے جب کہ بار بار نصیحت کے باوجود اس پر کوئی
اثر نہ ہو؟

ج ..... جو هخص گھر میں گندگی کو ہر داشت کرے وہ دیوث 'کملا تاہے،۔اول تو ہر ممکن کوشش اس گندگی کو دور کرنے کی کی جائے۔اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو قطع تعلق کر لیا جائے۔

### کیا بالغ اولا دیر خرچ کرنا والد کے لئے ضروری ہے؟

س ..... ایک صاحب جن کے تین لڑکے اٹھارہ سال سے زیادہ کے ہیں اور ایک لڑکی ۱۱ سال کی ، دو چھوٹے لڑکے جن کی عمریں پندرہ سال اور نوسال ہیں اور دوجہ ہیں۔ ان صاحب نے تین سال قبل کار وبار شروع کیا ہے اور کار وبار سے جو آمدنی ہوتی ہے اسے وہ کار وبار پھیلانے کیلئے لگا دیتے ہیں۔ ان کا کمنا ہے کہ میں اس حالت میں نہیں ہول کہ گھر کا خرچہ اٹھا سکوں اس لئے قرآن کی روسے میرے اوپر ہیوی بچے کسی کا کوئی فرض نہیں ہوتا ہے جبکہ تمام بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بچول کی والدہ بھی کوئی نوکری نہیں کرتیں۔ ان صاحب کا کمنا ہے کہ جب تک میں کھلانے کی بوزیش میں تھا ،میں نے کیا ، اب میری بوزیش نہیں (جبکہ کار وبار کو پھیلا رہے ہیں) ان کا سے بھی کہنا ہے کہ دمیرے اوپر اللہ اور اٹھارہ سال کے اور اٹھارہ سال کے بعد تو ان کا فرض بالکل نہیں رہنا چاہئے بعد تو ان کا فرض بالکل نہیں رہنا چاہئے

بلکہ خود کماکر گذارہ کرنا چاہئے ۔ نہ وہ اپنے نوسال کے بچے نہ لڑکی کو اور نہ بیگم کو کھلاتے ہیں - بڑے لڑکے تو بہت دور کی بات ہیں - ہرونت میہ تکرار ہے کہ میرے اور کچھ فرض نہیں جہاں تک کر سکتا تھاکر دیا جبکہ نو سال کے بیجے سے بھی خوب کام لیتے ہیں ۔ بیکتے ہیں کہ میں نے جب تک کھلایا ہے اب اس کے بدلے کام کرو۔ اس کے برعکس باہر اپنے ملنے والوں اور دوستوں سے بہت خوش مزاجی ' ملنساری سے پیش آتے ہیں ان کیلئے کھانے پینے روپے ہیں میں کوئی تمی نہیں کرتے ہیں جبکہ ان کے دوست انہیں پہچان چکے ہیں اور بے وقوف بناکر ہزاروں روپے بٹور کر لے جاتے ہیں ان کا انہیں کوئی غم نہیں بلکہ جو پیسہ بچوں پر خرچ کیا ہے اس کابہت افسوس ہے کیونکہ اس کا بدلہ کچھ ملنے کی امید نہیں ۔ان کاکہنا ہے کہ جومیں نے کیاوہ میری شفقت تھی ۔اب ایک مکان میں رہنے کے باوجود باپ بچوں (برے لڑکوں) کا ایک ایک ہفتہ تک سامنا نہیں ہوتا بات كرنا دوركى بات ہے - آپ سے درخواست ہے كہ قرآن اور مديث كى رو سے سیح صورت حال سے آگاہ کریں براہ کرم ان کا جواب جلد از جلد اخبار میں دیں تاکہ ہرایک اس جواب کویڑھ سکے۔

ج ..... اس فخص کا طرز عمل نمایت غلط اور افسوسناک ہے اور اس کا بید کہنا کہ دو میرے اوپر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم سے کچھ بھی فرض نہیں "حض ناواقفی کی بات ہے ۔ تفصیل بیہ ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ ہر حال میں شو ہر پر فرض ہے اور اگر شو ہر فقیر ہو اس کے پاس مال نہ ہو تب بھی بیوی کا خرچ اس کے ذہ ہو تب بھی بیوی کا خرچ اس کے ذہ ہو تب بھی بیوی کا خرچ اس کے ذہ ہو تب بھی بیوی کا خرچ اس کے ذہ ہو تا کا خرچ خود ان کے مال سے بور اکیا جائے گا کہ اگر ان کے پاس مال نہیں اور وہ نابالغ ہوں یا کوئی ہنر اور کسب نہ جائے ہوں تا کوئی ہنر اور کسب نہ جائے ہوں تو ان کا خرچ والد کے ذمہ ہوگا۔ یہ اخر اجات شرعاً والد کے ذمہ ہوگا۔ یہ اخر اجات شرعاً والد کے ذمہ ہوگا۔ یہ اگر اللہ کے یاس پیلے مائل کر اللہ کے نام ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ کماکر لائے 'یا بھیک مائل کر والد کے یاس پیلے نہ ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ کماکر لائے 'یا بھیک مائل کر

لائے 'اور اگر وہ ان کا خرچ ادانہیں کرے گاتو اس کو قید کیا جائے گا۔

اولاد اگر بالغ ہو اور کمانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو تو اڑکوں کا خرچ باپ کے ذہے نہیں ہو گا کر جات کا خرچ ہاپ کے ذہ نہیں ہو گا بلکہ وہ خود کمائیں اور کھائیں 'لیکن لؤکیوں کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی ان کا خرچ باپ کے ذمہ ہے۔ باپ ان کو کمانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔

یہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اخراجات کی قانونی حیثیت ہے۔ قانون سے ہٹ کر انسان پر کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ شرفاء کے یہاں جب تک اولاد زیر تعلیم ہو' یا بے روزگار ہو' ان کا خرچ والدین اٹھاتے ہیں' جو شخص اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم اولاد کے ساتھ ایسا بھدا سلوک کرتاہے وہ خدانخوات معذور ہو جائے تو اپنی اولاد سے کس حسن سلوک کی توقع کر سکتا ہے؟ فدانخوات معذور ہو جائے تو اپنی اولاد سے کس حسن سلوک کی توقع کر سکتا ہے؟ ان صاحب کو چاہئے کہ بیوی بچوں کے اخراجات پر بخل نہ کریں' یہ حق لازم ہے اور سب سے براصد قد بھی ۔ اور اگر یہ شخص ایپنے روبیہ کی اصلاح نہ کرے تو عدالت سے رجوع کیا جائے۔

# بلاوجہ لڑی کو گھر بٹھانے والے باپ کی بات ماننا

س ..... ایک شادی شدہ بیٹی پر باپ کے کیا حقوق ہیں؟ بیٹی کی گھریلو زندگی میں باپ کی بلا وجہ مداخلت کے پیش نظر کیا بیٹی کو باپ کے تھم عدولی کی اجازت ہے؟ مثلاً باپ بیٹی کو زبر دستی اپنے گھر ٹھرانا چاہتا ہے جس کے لئے وہ عدالت سے بھی رجوع کرنے سے گریز نہیں کرتا تاکہ دو سرے دامادوں کی طرح سے شریف النفس ومالدار داماد بھی اس کے زیر اثر آجائے۔لیکن بیٹی ہر دم اپنے شریف النفس ومالدار داماد بھی اس کے زیر اثر آجائے۔لیکن بیٹی ہر دم اپنے باپ کے ہاں کو ہروقت اور ہرجگہ بشرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔کیا ایسے ضدی باپ کی ضد بوراکرنے کا اسلام میں کوئی صل ہے؟

ج ..... بین کو بغیر کی تھیج وجہ کے گھر بٹھانا اور اسے شوہر کے پاس نہ بھیجنا

معصیت ہے 'اور گناہ کے کام میں باپ کی اطاعت جائز نہیں 'اس لئے باپ کی الماعت جائز نہیں 'اس لئے باپ کی الی ضد کا ساتھ دینا بھی جائز نہیں۔ لڑکی کو چاہئے کہ اینے گھر چلی جائے 'باپ کی بات نہ مانے۔

### خداکے نافرمان والدین کا احترام کرنا

س ..... زیر نے تمام عمر خدا اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات کی نفی میں گزاری ۔ اب عمرکے اس حصے میں ہے جس میں خداسے توبہ اور کر دہ گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا ہونالازی ہے۔اس پر طرہ سے کہ زیدنے از خود نہیں بلکہ لوگوں کے کہنے اور زور دینے پر حج کی سعادت بھی حاصل کر لی ہے ، گر حج جیے مقدس فریضہ کی ادائیگی کے بعد بھی زید کے اعمال پر رتی بحر اثر نہیں پڑا۔ بلکہ اور بھی شدومد سے حلال ہے گریز اور حرام سے قبت حاصل کرلی۔ دوران جج خانہ کعبہ اور روضہ رسول علیہ پر گناہوں کی معافی طلب کر کے بقیہ زندگی اسلام کے وضع کر دہ توانین کے مطابق بسر کرنے کاعمد کیا اور قتم کھائی تھی 'مگر واپس آتے ہی گزشتہ اعمال بد اور شیطانی حرکات عود کر آئیں۔ لوگوں کے حقوق غصب کرنا' لوگوں کو طرح طرح سے اذبیت دینا' جھوٹ اور بے ایمانی کو ا بنا فرض سمجه کرینه صرف خو د کرنابلکه اولا د کو اس کی تلقین کرنا' جو اولا د خدا خوفی سے ان باتوں سے بہلوتھ چاہے اسے براجان کر اپنے کو باپ ہونے اور باپ کا تھم مانے یر اصرار کرنا وغیرہ وغیرہ - زید این اس اولاد سے خوش ہے جو ال کی بنائی ہوئی راہ پر ایکھیں بند کئے گامزن ہے 'حالانکہ ایک حدیث رسول ہے کہ د باپ اینی اس اولا د کو جو بچھ بھی دیتا ہے اس میں سب سے بهتر عطیہ انچھی تعلیم و تربیت ہے ''۔ زیدنے اپنی اولا د کو اس راہ پر ڈال رکھا ہے جس کا در دازہ جنم کے غار کی طرف کھاتاہے ۔ ہاں دنیا میں جنت بنا رکھی ہے جبکہ میہ معلوم ہے کہ میہ جنت کتنے روز کی ہے۔

زید کی من جملہ باتوں سے اگر کوئی اولاد روگر دانی کرنے کی جمارت کرے تو بردے یقین سے کما جاتا ہے کہ ہم سید ہیں 'ہم آل رسول ہیں 'ہملا ہمارا کسی سے کیا مقابلہ؟ یا ہم پر کون انگی اٹھائے گا۔ وغیرہ وغیرہ - حالانکہ رسول اگرم ﷺ نے اپنے آخری خطبے میں دنیا کوصاف صاف الفاظ میں سے درس دیا تھا کہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر 'عربی کو عجی پر اور عجی کو عربی پر کوئی فوقیت یا ہر تری حاصل ہے تو وہ اس کے تقویٰ اور پر ہیزگاری پر۔ ان حقائق کے پیش نظر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آیا ایسے بہیزگاری پر۔ ان حقائق کے پیش نظر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آیا ایسے باپ کی اطاعت اور فرما نبرداری اولاد پر لازم ہے؟ جو اولاد کو حرام کھانے کی باتھین کرے لوگوں کے درمیان باتھین کرے لوگوں کے درمیان کا دعویدارہے۔

گویا سید ہونا ایک الیی سند ہے کہ جو جی چاہے کرو۔سید ہونے کا لیبل سینے پر سجا کر خدا اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات با مال کرتے رہو۔ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارا دین مبین اور احکام نبوی ﷺ کیا کہتے ہیں؟

ج ..... مال باپ اگر کافر بھی ہوں ان کی بے ادبی ' توہین و تذکیل اور بے باکی کیساتھ ان سے گفتگو کرنا جائز نہیں ۔ بلکہ انکا ادب واحرام بسر صورت لازم ہے ' لیکن والدین اگر کسی غلط کام کا حکم کریں تو اس میں ان کی اطاعت حرام ہے ۔ حدیث میں ہے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ۔ ان دونوں باتوں کو جمع کرنا برواصبر آ زما امتحان ہے ' کہ غلط کار والدین کی ہے ادبی بھی نہ کی جائے اور گناہ کے کام میں ان کی اطاعت بھی نہ کی جائے۔

کیا والد کے فعل بد کا وبال اولاد پر ہوگا

س سی انٹر تک تعلیم یافتہ ہوں۔ انٹر تک میں نے تعلیم کراچی ہی سے

حاصل کی ہے۔اس وقت میری عمر تقریباً ٢٣ سال ہوگی۔ آج سے ١/ ٨ مينے پیلے تک نماز اور دیگر عبادات کا پابند تھا۔ آج کل بھی نماز بڑھ لیتا ہوں۔ مگر زبر دستی تبھی کبھار پڑھتا ہوں۔ دل نہیں جاہتا کچھ کمیونسٹ حضرات سے واسطہ ہے' ان کی باتیں سی محسوس ہونے لگتی ہیں۔گھر کے حالات کچھ یوں ہیں کہ میرے والد صاحب کے تعلقات کسی دو سری عورت سے عرصہ دراز سے تھے -ان کی راہ میں ہم رکاوٹ تھے۔وہ اس عورت کے ساتھ گھر چھو ڈکر جا تھے ہیں۔عرصہ ۵ ماہ سے مجھے کام کوئی نہیں مل رہا' ۵ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں۔ والدہ ہروقت لڑتی رہتی ہیں۔ میرے گھر میں میرے سواسب ناخواندہ ہیں۔ دل کی بردی خواہش ہے کہ مقابلے کا امتحان پاس کروں۔ مگر ان حالات میں تو خور کشی کرنے کو جی چاہتاہے۔ یا پھر سوچہا ہوں کہ میں بھی اپنے والد صاحب کی طرح گھر چھوڑ جاؤں کیونکہ گاؤں والے اکثر طعنے دیتے ہیں کہ تمهارا باپ عورت نکال کر لے گیا ہے اور ۵۰ سال کی عمر میں اسکو شرم نہ آئی۔ وغیرہ۔ دل ان باتوں سے بردا پریشان رہتا ہے۔ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تمهاری داڑھی کا کیا فائدہ تمهار اباپ تو عورت نکال کر لے گیا ہے۔ باہر سے بیہ باتیں من کر جب گھر جاتا ہوں تو والدہ بچوں سے اور رہی ہوتی ہیں۔ ان حالات سے تنگ آگیا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کامیں بہت شوقین تھا گر اب دل نہیں چاہتا۔روزے میں نے رکھے ہیں الکن سوچتا ہوں کہ بالکل بیکار رکھے ہیں۔ کونسا اللہ نے قبول کرنے ہیں ۔ای طریقے سے دو سری اسلام کی عبادات کے متعلق سوچھا ہوں۔ میرے محترم میں جب کراچی میں تھا تو آپ کا کالم روزنامہ جنگ میں پڑھتا تھا اس کالم کی وجہ سے مجھ میں کافی ساری روحانیت ابھر کر آئی تھی۔ مجھے بالاصور تحال کی روشنی میں ہتائے کہ آیا میں والد صاحب کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہوں یا پھر میں بھی گھر چھو ڈکر بھاگ حاوٰں۔

ج ..... جو لوگ آپ کو باپ کے نعل کا طعنہ دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ آپ نہ تو لوگوں کی باتوں سے ائر لیں 'نہ باپ سے انتقام لینے کی سوچیں 'بلکہ صبر واستقلال کے ساتھ حاایات کا مقابلہ کریں 'اور جہاں تک ممکن ہو روزگار کا بند وبست کر لیس۔ غلط ماحول آدمی کو پریشان کر دیتا ہے۔ آپ کی والدہ بھی حالات کی وجہ سے جڑجڑی ہوگئ ہیں 'ان کو ہر ممکن راحت پہنچانے کی کوشش کریں 'چھوٹے بمن بھائیوں کے ساتھ شفقت و محبت کا بر باؤ کریں۔ الغرض ہمت اور حوصلہ کے ساتھ گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی تو بندوں پر رحیم وکر یم ہیں آپ عبادات کا اجتمام کریں۔ ان کریں۔ انشاء اللہ آپ کو زہنی سکون میسر آئے گا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں انشاء اللہ حالات بدل جائیں گے۔ میں بھی آپ کے لئے دعاکر تا ہوں۔

#### والداور والده كااولادكوايك دوسرے سے ملنے سے منع كرنا

س ..... میرے دوست الف عمرہ ۳ سال تقریباً میرے دوست کی بہن ب عمر ۳ سال الف اور ب کے مال باپ آج سے تقریباً ۲ سال پہلے کہی گر بلو تازع میں علیحہ ہو جاتے ہیں۔الف کو اپنی مال کے ساتھ رہائش اختیار کی اور ب نے اپنے والد صاحب کے ساتھ رہنا پند کیا 'بیہ بات یوں قدر آ ہوئی۔ بعد میں مال نے دو سری شادی کر لی اور دو سری اولا دبھی ہوئی۔ والد صاحب نے کوئی شادی نہیں کی۔اب ان کی عمر تقریباً ، کے سال ہے اور الف کو مال نے بالا یوساہے۔ والد صاحب نے اس عرصہ میں بوچھا تک بھی نہیں ہے۔اب اس عرصہ میں بوچھا تک بھی نہیں ہے۔اب اس عمر میں جبکہ الف اور ب (بہن بھائی) غیر شادی شدہ ہیں آپس میں تین تین سے سال سے گوئی شاد ہوئی والد صاحب سے محبت کرتی ہے اور بھائی (الف) والدہ سے سال سک گفتگو یا خط و کتابت نہیں کرتے اور ناراضگی میں شدت ہوتی جا رہی سال سک گفتگو یا خط و کتابت نہیں کرتے اور ناراضگی میں شدت ہوتی جا رہی سال سک گفتگو یا خط و کتابت نہیں کرتے اور ناراضگی میں شدت ہوتی جا رہی سال سک گفتگو یا خط و کتابت نہیں کرتے اور ناراضگی میں شدت ہوتی جا رہی ہوتی جا بین (ب) والد صاحب سے محبت کرتی ہے اور بھائی (الف) والدہ سے حبت کرتی ہوتھ کیا

ب انتما محبت كرتاب اس دوران بمن اور والد صاحب الف كو بهى بهى عاق كرنے كے خط بهى كھتے ہيں۔ ليكن الف كمتاب كہ بيں مال سے الگ رہنے كا تصور بهى نہيں كر سكتا اور نہ ہى الي بات كر سكتا ہوں كہ جس سے والدہ كو صدمہ طے۔ بيہ سارا ماحول والدين كا پيداكر دہ ہے۔ حقيقة اس بيں نہ الف كا قصورہ اور نہ ب كا قصور ! بيں نے الف كو بہت سمجھايا ہے كہ والد صاحب كے بھى حقوق ہيں انہيں اداكر تا چاہے وہ جواب ديتے ہيں كہ تين مرتبہ مال كا خيال ركھنا ہے اور ایک مرتبہ باپ كا جبكہ باپ كے پاس جاتا ہوں تو گھر سے نكال ديتے ہيں۔

ج ..... لاکی اور لؤکے دونوں کی پرورش جن کے پاس ہوئی اس سے تعلق ومحبت کا زیادہ ہونا تو ایک طبعی بات ہے لیکن لڑکے کا اپنے باپ سے اور لڑکی کا اپنی مال سے قطع تعلق کر لینا یا گئے رکھنا ناجائز ہے ۔ای طرح والد کا اپنے لڑک کو عاق کرنے کی دھمکیاں دیناہمی گناہ ہے ۔الف اور ب دونوں اب جوانی کی عمر سے آگے بڑھ رہے ہیں 'ان کے والدین نے ان کی دنیا تو بربادی ہی تھی اب ان کی آخرت بھی تباہ کر نا چاہتے ہیں ۔ ان کو چاہئے کہ وہ والدہ کو ہمجھائے کہ وہ والد سے قطع تعلق پر مجبور نہ کرے ۔ ای طرح ب کو چاہئے کہ وہ والد سے کے دالد سے قطع تعلق پر مجبور نہ کرے ۔ ای طرح ب کو چاہئے کہ وہ والد سے کے کہ اسے والد سے قطع تعلق پر مجبور نہ کرے ۔ اس طرح ب کو چاہئے کہ وہ والد سے کے شعر قبل ہوگی کا رشتہ آگر شومئی قسمت سے ختم ہو گیا تھا تو مال بیٹی کا اور باپ بیٹے کا رشتہ تو الوث ہے ۔ یہ تو ختم نہیں ہو سکتا نہ کیا جا سکتا ہے اور جب رشتہ قائم ہے تو اس کے حقوق سے بھی لازم اور دائم ہیں ۔

بر ھاپے میں چر چڑے بن والے والدین سے قطع تعلق کرنا

س ..... اگر والدین بر های کی عمر کو آئیں اور آن کے چرا چراین یا دماغ یا حافظہ

کمزور ہونے کی وجہ سے جوان بیٹے بیٹیاں ان سے قطع تعلق کریں کیا یہ جائز ہے؟ ان کے روز قیامت بخشش کے امکانات ہیں؟

ج ..... الیک اولا دجو والدین کو ان کے بڑھاپے میں تناچھوڑ دیتی ہے سخت گناہ گار ہے ۔ جو لوگ جنت میں نہیں جائیں گے ان میں والدین کے نافرمان کو بھی حدیث میں ذکر فرمایا ہے ' اس جرم سے خداکی پناہ مائگی چاہئے اور والدین کو راضی کرنا چاہئے۔

# والدین میں ہے کس کی خدمت کریں

. س ..... زمانه بچین میں ہی میرے والد نامعلوم کس وجہ سے بدخن ہو گئے اور اں حد تک میری مخالفت گھر میں کرنے لگے کہ میرا جینا رو بھر ہو گیا۔ بعض او قات وه مجھ پر ایسے الفاظ استعال کرتے جو شرعاً اور عام معاشرہ میں بھی استعال نہیں کئے جاتے -اس عرصہ میں میری والدہ مجھ پر شفقت کرتی رہیں اور والد سے مجھے نفرت دن بدن زیادہ ہوتی گئی اور بالاستر والد کی نا انصافیوں اور روز مرہ کے جھکڑوں سے تنگ آگر میں نے گھر و گاؤں چھوڑ دیا۔جب شر آیا تو پچھ عرصہ بعد میں نے ہوش سنجالا تومیں نے اپنے والدسے دوبارہ رابطہ بحال کرنے كے لئے ہرمكن كوشش كى - جبكه ميرے والد ميرے پاس آنا جانا شروع ہو گئے اور میں بھی بھی کبھار گھر جاتا ۔ رہا۔ نتیجہ یوں ہوا کہ میرا آنا جانا زیادہ ہوا اور والد بھی مجھ پر اعتماد کرنے گئے۔ اور والدہ تو پہلے سے ہی میری سرپرستی کرتی تھیں - اب جب میں گھر جاتا ہوں یا گھر سے با ہر بھی رہوں تو ہمارے گھر میں عموماً جھڑا والدین کے درمیان رہتاہے اور صرف میری وجہ سے۔میںنے بارہا كوشش كى كه والده كوسمجهاؤل ليكن وه بعند بين كه تم والدك كردار سے واتف نہیں ہمیں یادبھی نہیں کہ یہ تمہارے ساتھ کیسارویہ رکھاکرتے تھے۔جبکہ میں

ان تمام باتوں کو جب یاد کر ماہوں یا والدہ یاد کر اتی ہیں تو مجھے بیہ تمام رہتے بھول جاتے ہیں۔ اور اپنے ماضی کی وہ مصبتیں یاد آجاتی ہیں کیکن میں سہ سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرے والدین میری وجہ سے آپس میں ناراض نہ رہیں جبکہ ان وجوہات کی بنا پر چھوٹے بہن بھائیوں پر بھی اثر پڑ چکا ہے اور وہ بھی کسی حد تک چھوٹے بوے کی قدر نہیں کرتے ۔ میری والدہ اور والد کے درمیان ہیشہ جھڑار ہتاہے اور بعض دفعہ نوبت طلاق تک بھی پہنچ جاتی تھی ۔ جو بعد میں برے بزرگوں کی مداخلت پر نہ ہوسکی ۔ اب میری کوشش زیادہ ے زیادہ سے سے کہ میں والد کی زیادہ خدمت کروں اور کر نابھی موں -لیکن اس اثنا میں میری والدہ مجھ پر ناراض ہو جاتی اور مجھے ایسا ہونے سے نقصان بھی ہو جاتا ہے ۔ براہ کرم میری اس داستان کا قرآن وسنت کی روشن میں جواب دیں كميس ان ميس سے كس كى خدمت يا احكام كو اوليت دوں جبكه والده مجھے باپكى خدمت یا اس کے ساتھ اچھاسلوک کرنے سے منع کرتی ہے اور والد کی ناراضگی کو میں دل سے برداشت نہیں کر سکتا ۔ جو میری مخروری ہے جبکہ اوپر میں عرض كرچكا مول كه والدنے ميرے ساتھ بجين ميں بہت بلكه حدے زيادہ نا انصافيال بھی کی ہیں اور بھین سے آج تک مجھے سے احساس بھی نہیں ہواکہ میرا والد بھی ہے۔براہ کرم میرے لئے بھی آپ شریعت کی روسے جواب تکھیں کہ میں ان دونوں میں کس کا تھم بجالاؤں اور کیا کروں نیزان دونوں کے لئے کوئی عمل یا تھیجت تحریر فرمائیں تاکہ اس عذاب سے سارے گھر کو نجات مل سکے۔ ج ..... آپ کے والد اگر خدمت کے محاج میں اور کوئی ان کی خدمت کرنے والا نمیں تو ان کی خدمت آپ کے ذمہ فرض ہے۔ میری بیہ تحریر اپنی والدہ کو سنا كر كمه ديجئے كه اس ميں توميں آپ كى اطاعت نہيں كروں گا۔اس كے علاوہ جو خدمت فرمائیں ' جائز حکم فرمائیں اس کوبسروچثم بجالاؤں گا۔

# اینے سے چھوٹے پر ہاتھ اٹھانے کا تد ارک کیے کریں

س ..... اگر ہم نے کسی چھوٹے پر ہاتھ اٹھالیا اور بعد میں دل میں معافی مانگ لی گر اس سے معافی مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی تو کیا ہمار اہاتھ اٹھانے والا گناہ معاف موجائے گا؟

ج ..... چھوٹے سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں البتہ اس کو کوئی تحفہ وغیرہ دے کر خوش کر دیا جائے۔

#### والدين كے اختلافات كى صورت ميں والد كاساتھ دول يا والدہ كا؟

س ..... میرے والدین میں آپس میں ناراضگی ہے 'بہت زیادہ سخت اختلافات ہوگئے ہیں۔ یہاں تک کہ دونوں علیحدہ ہوگئے ہیں ' میرابیہ مسئلہ ہے کہ میں اگر والدہ کا ساتھ دیتا ہوں تو والد ناراض ہو جاتے ہیں اگر میں والد کے ساتھ بولتا ہوں تو والدہ صاحبہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ مجھے گھر سے نکالنے پر آجاتے ہیں مجھے بیہ ہتائیں کہ میں والدہ کی خدمت کرتا رہوں یا والد کی۔ میرے چار بھائی ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ مال کے ساتھ ہیں اور جو کی۔ میرے چار بھائی ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ مال کے ساتھ ہیں اور جو برے ہیں وہ والد کے ساتھ ہیں۔ والدہ کا خرچہ کوئی نہیں دیتا میں نے اپنی سمجھ سے بیہ وعدہ خدا سے کیا ہے کہ خدا کے بعد میری والدہ ہی سب پچھ ہیں۔ آیا میں بیہ سب پچھ ٹیک کر رہا ہوں؟

ج ..... آپ کے والدین کے اختلافات بہت ہی افسوس ناک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ آپ الیا ساتھ تو کسی کا بھی نہ دیں کہ دو سرے سے قطع تعلق ہو جائے ' دونوں سے تعلق رکھیں او ران میں سے جو بھی بدنی یا مالی ، خدمت کا مختاج ہواس کی خدمت کریں 'ادب واحرام دونوں کاکریں۔ اگر ان میں ایک دو سرے کی خدمت سے یا اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے ناراض ہوتا میں ایک دو سرے کی خدمت سے یا اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے ناراض ہوتا

ہو اس کی پروانہ کریں' نہ کسی کو ملیٹ کر جواب دیں' چونکہ آپ کی والدہ بوڑھی بھی ہیں اور ان کا خرچ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں اس لئے ان کی جانی و مالی خدمت کو سعادت سجھیں –

# سوتیلی مال اور والد کے نامناسب رویے پر ہم کیاکریں؟

س ..... ہم چار سکے بھائی ہیں ہماری والدہ صاحبہ دسمبر ۱۹۵۱ء کو وفات پاگئیں' اس کے بعد ہمارے والد صاحب نے ١٩٦١ء میں دو سری شادی کی 'وہ بھی ایریل ۱۹۷۲ء میں وفات پاگئیں 'اس سے کوئی اولا دنہ ہوئی 'ستمبر ۱۹۷۳ء میں ہمارے والدصاحب نے تیسری شادی کی جو کہ اپنے پہلے خاوند سے طلاق شدہ تھی' جارے والد صاحب نے ہم لوگوں کو اس شادی سے پہلے م بلاث ہبد کر دیتے تنظ بمجھے صرف بلاث ویا میرے چھوٹے بھائی کو بھی ' صرف برے دو بھائیوں کو بنے بنائے مکان میں نے اپنی رقم سے ہی > ١٩٤ء میں مکان تغییر کروایا جس یه اس وقت تقریباً چالیس ہزار روپیہ خرچ ہوا تھا' بعد میں بھی ای میں کچھ ر دوبدل کی ۔ میرے چھوٹے بھائی نے ایک بیٹھک بنوائی۔ اس پلاٹ کے اصل میں پہلے سے ہی جمارے ناموں پر رجشری اور اساب لکھے ہوئے ہیں 'ہم نے احتراماً والد صاحب كوكها آب تقسيم كرك جميں بہہ كروا ديں تاكہ بعد ميں جم لوگ آپس میں جھکڑا وغیرہ نہ کریں ' ابھی تک ہمارے والد صاحب کے نام پر لا کھوں روپے کی جائد او موجود ہے۔ ہماری سوتیلی مال نے ہمارے والد صاحب کو ناراض کر دیا ہم لوگ کوشش کرتے رہے کہ والد صاحب کو راضی کریں لیکن کوئی اثر نہ ہوااس کی بوی وجہ ہماری سوتیلی والدہ ہے 'ہم تین بھائی >اگریڈ میں ملازم ہیں برداجھائی کاروبار کر ماہے ' ۳ مارچ ۱۹۸۴ء کو ہمارے والدصاحب نے این ہیوی کے دو رشتے داروں کے ساتھ لڑائی کی' اس لڑائی میں میں اور میرا

ایک بھائی تھا دو بھائی موجود نہیں سے الوائی کی وجہ میرے بردے بھائی کی گندے پانی کے نکلنے کی نالی بند کر دی تھی 'یہ نالی شارع عام گلی میں نکلتی ہے 'لیکن ہمارا والد صاحب کہتا ہے کہ میں نہیں چھو ڑتاہوں ' نوبت تھانہ تک گئ ' بعد میں ہم لوگوں نے درخواست والیس لے لی-ہمارا والد صاحب ہمارے ساتھ اور ہماری یو یوں کے ساتھ اور ہماری یو یوں کے ساتھ اور ہماری ہو یوں کے ساتھ اور ہماری ہو یوں کو گالیاں وغیرہ دیتا رہتا ہے ' بیہ ان کامعمول ہے ' لیکن ہم لوگ ہماری پیویوں کو گالیاں وغیرہ دیتا رہتا ہے ' بیہ ان کامعمول ہے ' لیکن ہم لوگ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے ۔اب انہوں نے میرے خلاف دعوی کر دیا ہماری کی سے کہ میں آپ کو جگہ نہیں دیتا ہوں 'کیا شریعت کی رو سے وہ مکان مجھ سے کہ میں آپ کو جگہ نہیں دیتا ہوں 'کیا شریعت کی رو سے وہ مکان مجھ سے جائیداد موجود ہے ' ہم ان کے ساتھ صلح کرنے کو تیار ہیں ' لیکن وہ ہمیں پاس خور شریع نہیں ان کے ساتھ کیا کہیں ہمارا دل اور ایمان کہتا ہے کہ والد نہیں جھوڑتے ' اب ہم ان کے ساتھ کیا کہیں ہمارا دل اور ایمان کہتا ہے کہ والد ضاحب کی خدمت کریں 'لیکن وہ ہمیں قریب تک نہیں آپ کے دیار میں ہم لوگ گئگر تونہیں ہیں؟

ج ..... جو حالات آپ نے لکھے ہیں نمایت افسوس ناک ہیں جو بلاٹ یا مکان آپ کے والد صاحب آپ کو دے چکے تھے اور آپ لوگوں نے ان میں اضافہ کر لیا وہ ان کو واپس نہیں لے سکتے نہ شرعاً 'نہ اخلا قاً.

جمال تک آپ کے والد شریف کے نامناسب رویے کا تعلق ہے آپ
ان کو نہ برابھلا کمیں ۔نہ ان کی بے ادبی کر ہیں ۔نہ لوث کر ان کی بات کا جواب
دیں اگر وہ آپ سے خدمت نہیں لیتے تو آپ گنگار نہیں ۔ آپ اپی سوتیل
والدہ کا بھی سگی والدہ کی طرح احترام کر ہیں اور ان کی بدگوئی اور ایذار سانی پر صبر
کریں انشاء اللہ آپ کو اس کا اچھا پھل دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ۔

زہنی معذور والدہ کی بات کہاں تک مانی جائے؟ توریک معندور والدہ کی بات کہاں تک مانی جائے؟

س .... میری والدہ صاحبہ تنائی پند اور مردم بیزاری ہیں۔ شوہرے لین

میرے والد صاحب ہے ہیشہ ان کی لڑائی رہی ہے اور وہ ان ہے بے انتا نفرت کرتی ہیں، اگرچہ ظاہری طور ہے ان کی خدمت بھی کرتی ہیں مثلاً کھانا کپڑے دھونا وغیرہ گر دل میں ان کے خلاف بے انتا نفرت ہے۔ اس حد تک کہ اگر والدہ صاحبہ کابس چلے تو انہیں دربدر کر دیں۔ ساتھ ہی ہے بھی عرض ہے کہ میری والدہ پانچ وقت کی نمازی اور قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ جھے بھی وہ شو ہرسے متنفر کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہاں تک کہ ایک مرتبہ گھر میں بھی بٹھا لیا تھا اور سرال والیس بھیجنے ہے منع کر دیا تھا۔ میری سرال ہے بھی انہیں شکایتیں ہیں۔ ان حالات میں آپ سے درخواست ہے کہ میری والدہ کے اس طرز عمل پر روشی والدہ کے آبوالد صاحب کے ساتھ ان کا یہ طرز عمل خدا تعالی طرز عمل پر روشی والدی کہ آیا والد صاحب کے ساتھ ان کا یہ طرز عمل خدا تعالی کے نزدیک قابل سزاہے یا نہیں؟ اور ان کی قرآنی تلاوت وعبادت نماز وغیرہ کا جھے حاصل ہے یا نہیں؟ اور بی کہ انہیں شو ہرکی خوشنو دی حاصل کرتی چاہئے یا کہتے ماصل ہے یا نہیں؟ اور بی کہ انہیں شو ہرکی خوشنو دی حاصل کرتی چاہئے یا نہیں؟ جبکہ میرے والد صاحب کے کوئی اتنے برے جرائم نہیں ہیں، زیادتیاں کہتے تھو ڑی بہت بہرحال انہوں نے کی ہوں گی؟

ج ..... بعض آدمی ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں۔ ان کے لاشعور میں کوئی گرہ بیٹے جاتی ہے ' باقی تمام امور میں وہ ٹھیک ہوتے ہیں 'گر اس خاص الحصن میں معذور ہوتے ہیں 'گر اس خاص الحصن میں معذور ہوتے ہیں۔آپ کی والدہ کی بی کیفیت معلوم ہوتی ہے ' اس لئے ان کی اصلاح تومشکل ہے آپ ان کے کہنے سے اپناگھر بربادنہ کریں۔رہایہ سوال کہ وہ گنہ گار ہیں کہ نہیں ؟ آگر وہ عنداللہ بھی معذور ہوں تومعذور پر مواخذہ نہیں اور آگر معذور نہیں تو گنہ گار ہیں۔

## بیرون ملک جانے والا والدین کی خدمت کیے کرے؟

س ..... میں بی کام کر چکا ہوں اور والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔اس کئے ہیرون ملک جانے کا پروگرام بنایا۔میں نے ایک ذمہ دار آدمی کو پینے دیئے مگر

اس نے ابھی تک میراویز احاصل نہ کیا کافی صبر کیا اب صبر کا پیانہ لبریز ہو گیا۔
اب میں Aduit Clerk ہوں گر اپنے پروفیشن میں سیٹ نہیں۔اب میں ۲۵ میال کا ہوں اور والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور اس بارے میں پریشان ہوں کہ ابھی تک با ہر جاکر والدین کی خدمت کیلئے کچھ نہ کر سکا براہ کرم میرے لئے کوئی وظیفہ وغیرہ بھیجیں نوازش ہوگی۔

ج ..... آپ کا خط بغور پڑھا آپ کی پریٹانی کا اصل سب ہے ہے کہ آپ نے اپنے لئے لیک راستہ خود تجویز کر لیا ہے کہ والدین کی خدمت بس ای صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ ہرون ملک جاکر بہت ساروپیہ کماکر انکو جیجیں 'حالانکہ ہیں کر سکتے ہیں جب آپ ہرون ملک جاکر بہت ساروپیہ کماکر انکو جیجیں 'حالانکہ ہو۔ اور آپ کے والدین کیلئے بھی بجائے نفع کے مزید پریشانی کا باعث ہو۔ آدی جب اپنے لئے کچھ خود تجویز کر لیتا ہے اور اس کی وہ تجویز بروئے کار نہیں آتی تو گھرانا اور پریشان ہو آہے۔ اس کے بجائے اگر آدی اپنا سارا معاملہ اللہ کے سروکر دے اور جو صورت بھی حق تعالیٰ شانہ اس کے لئے تجویز فرما دیں اس کو اپنے حق میں بہتر سجھ کر اس پر راضی ہو جائے تو اس کی ساری پریشانیاں اس کو اپنے حق میں بہتر سجھ کر اس پر راضی ہو جائے تو اس کی ساری پریشانیاں کا فور ہو جاتی ہیں ۔ پس پریشانیوں کی اصل اس کی اپنی تجویز ہے۔

آپ جو کام بھی کرنا چاہیں بہتی زیور میں جو استخارہ مسنونہ لکھاہے 'وہ کیا کریں اور ای کے ساتھ سات بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر ایک شبیج ایاك نعبدو ایاك نستعین کی كركے دعاء كر لیاكریں ۔ انشاء اللہ للہ تعالی کی خاص نفرت ولد دشائل حال ہوگی ۔ كوشش تو ہی كریں كہ نماز باجماعت مسجد میں ادا ہو۔ بغیر مجوری كے نماز باجماعت قضاء نہ ہو'كہ سے بردی محرومی بھی ہے اور بردا گناہ مجوری کے نماز باجماعت قضاء نہ ہو'كہ سے بردی محرومی بھی ہے اور بردا گناہ مجوری ہے ۔

گالیاں دینے والے والد سے کیساتعلق رکھیں

س ..... میرے والد پڑھے لکھے ہیں لیکن اس کے باوجود مکالیاں بہت دیتے ہیں

مجھی ہمی تو بری باتیں بھی کہ دیتے ہیں۔ پھر میرا دل نہیں چاہتا ان سے بات
کرنے کو 'اس لئے میں نے اپنے والد سے بات کرنی چھوڑ دی ہے 'جس کی وجہ
سے امی جھے سے بھی بھی ناراض ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ میں کسی کو ذرا سابھی
ناراض کرنا نہیں چاہتی 'لیکن میں مجبور ہوں۔ سوال یہ ہے کہ والدصاحب کے
گالیاں دینے سے کیا گناہ ہے؟ اور میرے اس رویہ سے گناہ تو نہیں ہو رہا؟
ایک اور بات کہ میں امی سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن ظاہر نہیں کر سکتی ہوں؟
ج است آپ کے والد کا گالیاں دینا بھی گناہ ہے اور آپ کا ان سے بات چھوڑنا
جمی سخت گناہ۔ ان کا غلط رویہ ان کے ساتھ 'گر اس کی وجہ سے آپ کا طرز
عمل نہیں بدلنا چاہئے 'والدہ سے محبت بڑی آچھی بات ہے اور محبت کی علامت
عمل نہیں بدلنا چاہئے 'والدہ سے محبت بڑی آچھی بات ہے اور محبت کی علامت
ہے کہ جس بات سے آپ کی والدہ کو تکلیف ہوتی والدہ کے ساتھ بات

#### بو ڑھے باپ کی خدمت سے مال کومنع کر تا

س ..... اگر باپ بوڑھا ہو اور مال اس قابل ہو کہ وہ اپنے بوڑھے شوہر کی خدمت کرسکے اور بیٹے جوان ہول وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی مال کو بوڑھے باپ ہے دور رکھیں کیا بیٹے بھی اتنے ہی گناہ گار ہوں گے جتنا کہ مال؟ ج ..... نہ صرف بچوں کی مال کو بلکہ خود بچوں کو بھی اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنی چاہئے۔ یہ دنیا و آخرت میں الن کی سعادت ونیک بختی کا موجب ہے۔ ورنہ بجائے خود خدمت کرنے کے اگر وہ اپنی والدہ کو بھی خدمت سے رکھتے ہیں تو ان کی گناہگاری اور بد بختی میں کیا شک ہے؟

اولاد کو شفقت و محبت سے محروم رکھنا س ..... جمعہ ایڈیشن ۱۸ اکتوبر ۱۹۸۲ء کو آپ کے کالم میں میں نے اولاد کو عاق کر دینے کے سلطے میں پڑھا تھا۔ جس میں قرآن اور حدیث کی روسے آپ نے تحریر کیا تھا کہ اولاد ہرحالت میں باپ کی جائیداد کی وارث ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لیک صاحب نے اپنی پہلی بیوی کو تو طلاق دیدی اور دو سری شادی کرلی اور پہلی بیوی سے صرف لڑکیاں ہیں۔ اب جائیداد تو دور کی بات ہے انہوں نے لڑکیوں سے ملنا تک چھوڑ دیا ہے 'کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد اولاد سے الیاسلوک کیا جائے؟ اور بچپن سے لڑکیوں کو تیرے میرے گھر پر چھوڑ دیا جائے جاہے وہ خالہ ہو' نانی ہو' پھوپھی ہو اور نہ تیرے میرے گھر پر چھوڑ دیا جائے اور نہ عید تہوار پر اپنے گھر آنے کی اجازت دیجائے کیا یہ اس کی تعلیم و تربیت کی جائے اور اس سے بیار عبت کی جائے اور اس کی تعلیم و تربیت کی جائے اور اس سے بیار عبت سے بیش آیا جائے۔ کیا طلاق کے اثرات اولاد پر بھی پڑتے اس کی تعلیم و تربیت کی جائے اور اس سے بیار عبت سے بیش آیا جائے۔ کیا طلاق کے اثرات اولاد پر بھی پڑتے ہیں؟

ج ..... اولا دکوشفقت و محبت سے محروم کر دینا اور ان سے قطع تعلق کر لینا حرام ہے اور الیاکرنے والے کو ہے اور الیاکرنے واللے گئی کرنے والے کو جنت نصیب نہیں ہوگی ۔ بسرحال آپ کے والد صاحب کا طرز عمیل قابل افسوس اور لائق اصلاح ہے ۔ اور لائق اصلاح ہے ۔

# بیوی کے کہنے پر والدین سے نہ ملنا

س ..... ایک عورت اپنے شو ہر سے کہتی ہے کہ میں تیرے گھر میں رہوں گی تو تیرے والدین سے نہیں ملنے دول گی -

ج ..... اپنے والدین سے نہ ملنا اور انکو چھوڑ دینا معصیت اور گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب حرام اور ناجائز ہے۔ الندا پیوی کی بات مان کر والدین سے نہ ملنا درست نہیں اور بیوی کی اس بات کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں اور خود وہ عورت بھی شو ہرکو والدین سے ملنے سے روکنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگی۔

# والدين كى خدمت اور سفر

س سنن بیمقی میں ہے کہ رسول اللہ بیسے نے فرمایا کہ جو فرمانبردار بیٹا اپنی ماں باپ پر شفقت ورحمت سے نظر ڈالٹاہے تو ہر نظر کے بدلے ایک جج مقبول کا ثواب پاتا ہے ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول بیسے اگر چہ دن میں سو مرتبہ اس طرح نظر کرے؟ آپ بیسے نے فرمایا کہ بال اگر چہ سو مرتبہ یعنی ہر نظر رحمت پر جج مقبول کا ثواب ملے گا۔ مند احمد میں ہے کہ جس کو اچھا گئے کہ اس کی لمبی عمر ہو اور اس کی روزی میں فراخی ہو وہ مال باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے ۔ ان احادیث کی روشنی میں اولاد کا کیا حشر ہوگا۔ جو اگر مسافررہتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل لوگ روزی کمانے کیلئے بیرونی ممالک میں اکثر مسافررہتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل لوگ روزی کمانے کیلئے بیرونی ممالک میں محمد مزدوری کرتے ہیں۔ اور لمبے عرصہ تک اپنے والدین سے بوجہ مجبوری شمیں مل سکتے ۔ تو کیا ہے اولاد اس نعمت سے محموم رہ جائے گی۔ ان کے لئے شمیں مل سکتے ۔ تو کیا ہے اولاد اس نعمت سے محموم رہ جائے گی۔ ان کے لئے ثواب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہوسکتا ہے؟

ج ...... اگر والدین کی اجازت کے ساتھ سفر پر گیا ہو تو وہ بھی فرمانبرداری شار ہوگی۔

#### ماں باپ کی بات کس حد تک ماننا ضروری ہے؟

س ..... محترم میں ایک نازک مسلہ لیکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔
اکثر علاء اس بات کا واضح جواب نہیں دیتے خدا کے لئے مجھے بالکل واضح جواب
دیکر الحصن سے نجات دلائیں۔ محترم! اللہ تعالی نے ماں باپ کے حقوق کی ہرجگہ
بری تختی سے وضاحت کی ہے اور ان کے حقوق پورے کرنے کی ہرحالت میں
اگید کی ہے۔ نہ ہب اسلام ایک ایسا نہ ہب ہے جس میں انسان کے حقوق
وفرائض کو بہت خوبصورت طریقے پر تقسیم کیا گیا ہے۔ مگر ایک بات جو ہمارے

گھر میں بھی زیر بحث آئی ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں سخت ذہنی الحص ہے وہ یہ کہ میں نے بار بار کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور صاحب علم لوگوں سے میہ بات سی ہے کہ خدا کا فرمان ہے ' مال باپ کا اس حد تک حق ہے کہ سوائے اس بات کے کہ وہ اگر خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کمیں تو نہ کرو۔ ورنہ ان کی ہر بات ماننا اولا د کا فرض ہے اور اولا دنے چاہے متنی نکیاں کی ہوں مگر مال باپ اس سے راضی نہیں تو وہ اولاد خداکی بھی نافرمان ہوگی ۔ اور ہرگز جنت میں نہیں جائے گی۔میں نے بیہ تک پڑھا اور ساہے کہ خدا کا تھم ہے اگر تہمارے والدین منہیں کہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دویا اپنی اولا د کو مار ڈالو تو بھی بغیریس وہیش کے الیا کرو۔اب آپ سے یہ بوچھنا ہے کہ اس بات کو آپ ضرور جانتے ہیں کہ ونیا میں بدے بدکر دار لوگ بھی کسی کے مال باپ بنتے ہیں اور ایسے مال باپ ہزاروں باتین غیر شرعی کرتے ہیں۔لاتعداد باتیں ان کی الی ہوتی ہیں جو اسلام کے دائرے سے خارج ہوتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اولاد اس پر عمل کرے۔ اب اولاد اگر نیک خصلت ہے اور اسلامی اصولوں کو عزیز رکھتی ہے تو اس کے لئے بیکس قدر اذیت ناک مسلم ہوگا کہ ایک طرف تو والدین ہیں جو غیر شرعی بات ير مجبور كررب بين - اگر ان كاكها نسيل ملنة تو نافرمان موت بيل اور خدا نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہ ہو گا خدااپنی نافرمانی معاف کر دے گا تگر والدین کی نافرمانی معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر دو سری طرف اولا د کو سہ بھی مسئلہ در پیش ہوتا ہے کہ اگر والدین کا حکم مانتا ہو تو خدا کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اب اولاد کس قدر مجور وب بس ہوتی ہے اس کا اندازہ صرف انبی لوگوں کو ہے جن کے ساتھ ایسے حالات در پیش ہوں۔

ج ..... والدین کی فرمان بر داری اور ان کی خدمت کے بارے میں واقعی بوی سخت ماکیدیں آئی ہیں لیکن بہ بات غلط ہے کہ والدین کی ہرجائز وناجائز بات ماننے کا تھم ہے بلکہ والدین کی فرمانبرداری کی بھی حدود ہیں 'میں ان کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔

اول۔ والدین خواہ کیسے ہی برے ہوں ان کی بے ادبی و گتاخی نہ کی جائے۔ تہذیب و متانت کے ساتھ ان کو سمجھا دینے میں کوئی مضائفہ نہیں بلکہ سمجھانا ضروری ہے 'لیکن لب ولہجہ گتاخانہ نہیں ہونا چاہئے اور اگر سمجھانے پر بھی نہ سمجھیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔

دوم ۔ اگر وہ کسی جائز بات کا تھم کریں تو اس کی تغیل ضروری ہے بشر طیکہ آدمی اس کی طاقت بھی رکھتا ہو اور اس سے دو سرول کے حقوق تلف نہ ہوتے ہول اور آگر ان کے تھم کی تغیل اس کے بس کی بات شیں یا اس سے دو سرول کی حق تلفی ہوتی ہے تو تقیل ضروری نہیں ۔بلکہ بعض صور توں میں جائز نہیں ۔ سوم - آگر والدین کسی الی بات کا تھم کریں جو شرعاً ناجائز ہے اور جس سے خدا اور رسول عظیم نے منع فرمایا ہے 'تب بھی ان کے عکم کی تغیل جائز نہیں ۔ مال باب تو ایسا تھم دے کر گناہ گار ہوں گے ' اور اولاد ان کے ناجائز تھم کی تغیل كرك مناه كار موكى - الخضرت على كالمشهور ارشاد كرامى ب: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" يعني ودجس چيز ميں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں کسی مخلوق کی فرمانبرداری جائز نہیں'' مثلاً اگر والدین کہیں کہ نماز مت یڑھو۔ یا دین کی باتیں مت سکھو یا داڑھی مت رکھو یا نیک لوگوں کے پاس مت بیٹھو وغیرہ وغیرہ تو ان کے ایسے احکام کی تغیل جائز نہیں ..... ورنہ والدین مجمی جنم میں جائیں گے اور اولا د کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔

اگر والدین سے کمیں کہ بیوی کو طلاق دیدو تو سے دیکھنا چاہئے کہ بیوی تصور والدین کے کہنے سے طلاق مصور والدین کے کہنے سے طلاق دینا جائز نہیں 'اگر والدین کمیں کہ بیوی کو تمامکان میں مت رکھو تو اس میں بھی ان کی تعمیل روانہیں ۔ البتہ اگر بیوی اپنی خوش سے والدین کے ساتھ رہنے پر

راضی ہوتو دو سری بات ہے ورنہ اپنی حیثیت کے مطابق یوی کو علیحدہ مکان دینا شریعت کا حکم ہے اور اس کے خلاف کسی کی بات مانا جائز نہیں ۔ چمارم ۔ والدین آگر ماریں چیٹیں'گالی گلوچ کریں' برا بھلا کمیں یا طعن وتشنیع کرتے رہیں تو ان کی ایڈاؤں کو ہر داشت کیا جائے اور ان کو الٹ کر جواب نہ دیا حائے۔

پنجم - آپ نے جو لکھا ہے کہ '' آگر والدین کمیں کہ .... یا اپنی اولا دکو مار ڈالو تو مجمی بغیریس وپیش کے ایساکرو'' - خداجانے آپ نے میہ کمال پڑھاہے؟ اولا دکو مار ڈالنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے - اور میں لکھ چکا ہوں کہ ناجائز کام میں والدین کی اطاعت جائز نہیں - اس لئے آپ نے جو مسئلہ لکھا قطعاً غلط ہے -

#### والدین سے احسان وسلوک کس طرح کیا جائے؟

س ...... آج کا جمعہ ایڈیش پڑھا۔اسلامی صفحہ پر جلال الدین احمد نوری صاحب نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں والدین کے ساتھ احسان وسلوک کے بارے میں لکھا ہے اسی سلسلے میں 'میں آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا جاہتا ہوں۔

میں مانتا ہوں کہ دنیا میں والدین لیعنی مال اور باپ سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہوتا وہ اولاد کو بردی تکلیف سے پالتے ہیں اور اولاد کا فرض ہے کہ وہ ان کی عزت کرے ' مال باپ کو تنگ نہ کرے ' انکا محاشرے میں نام خراب نہ کرے ۔ بری عادتوں سے دور رہیں تاکہ والدین خوش ہو کر دعا دیں ۔ گر مسکلہ یہ ہوتے ہرانسان کی الگ الگ عادت ہوتی ہے کہ سارے مال باپ ایک جیسے نہیں ہوتے ہرانسان کی الگ الگ عادت ہوتی ہے کیا ایسے والد نہیں ہوتے جو اولاد جوان ہو جائے تو بھی عیاشی کرتے ہیں ' شراب پیتے ہیں ' جوا کھیلتے ہیں ' ہرطرح کاعیش کرتے ہیں ' ان کی اولاد نیک ہوتی ہے شریف ہوتی ہے تو کیا ایسے والد کی بات ماننا ضروری ہے ؟ خود عیاش ہو ہوتی ہے شریف ہوتی ہے تو کیا ایسے والد کی بات ماننا ضروری ہے ؟ خود عیاش ہو

گر بیٹے اور بیٹی کو کھے کہ تم شادی وہیں کروجہاں میں جاہتا ہوں؟

دو سراسوال میہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے اس کی مال اس کی شادی کر انا چاہتی ہے ' درست ہے کہ مال باپ ہی اولاد کی شادی کرواتے ہیں 'مگر میرے دوست کی مال جب کوئی رشتہ دیکھنے جاتی ہے تو بیٹے سے کوئی مشورہ نہیں کرتی' نہ ہی ضروری سمجھتی ہے وغیرہ۔ مگر اس کی ماں کا کمنا بیہ ہے کہ بس لڑکی صرف اسے بیند آجائے۔جب اڑکے کو میہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی مال فلاب جگہ اس کارشتہ طے کر رہی ہے۔ توبیٹا کہتا ہے کہ مال سے لوگ بہت برے آ دمی ہیں اور اچھے اور شریف نہیں ہیں تو ماں کہتی ہے کہ چل چل کھیے کیا پتۃ۔ اس ے اجھا رشتہ اور کمال ملے گا۔ یہ بوری کمانی میں نے آپ کو اس کئے سنائی ہے کہ آپ کو تفصیل سے معلوم ہو جائے۔اب لڑ کا جو میرا دوست ہے مان سے انکار کرتاہے کہ مال میں اس جگہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ ہے لوگ اجھے شیں ہیں تو اس کی مال ناراض ہو جاتی ہے اور اسی بنا پر اب لڑ کا بالکل ہی بے بس ہے۔ شادی اس کی ہو رہی ہے گر اس کی کوئی رائے نہیں' نہ کوئی اہمیت ہے آج جب سے اس نے سے مضمون اخبار میں پڑھا تو زیادہ پریشان ہوا کہ الله تعالی نے سارے حق مال باپ کو دے دیئے ہیں۔اگر انکار کرتا ہول تو اس دنیا میں اور قیامت کے دن مال کی ناراضگی کی وجہ سے ذلیل ہوگا۔ اس کئے یمال توجی حضوری ہے پھر چاہے پیند ہونہ ہو۔اب آپ مجھے اسلام کی رو سے جواب دیں کہ کیا اسلام نے اولاد کو بیہ حق نہیں دیا کہ وہ کچھ کمہ سکیں ؟ مگر آج كامضمون جو بالكل قرآن ياك اور حديث سے ليا كيا ہے كوئى مخجائش نہيں ہے۔ مضمون بڑھ کر تو میرا دوست بالکل خاموش ہو گیا ہے کہ بھلے جمال چاہیں شادی كر دين مي اليك لفظ نهيل كهول. كالمجرجائ شادى كامياب مويا ناكام-برائ مربانی اسلام کی روسے جواب سے نوانیس -

ج ..... دراصل کوتابی دونوں طرف سے ہے 'والدین کو چاہئے کہ اولاد

جب جوان ہو جائے تو ان کو مشورہ میں شریک کریں 'خصوصاً ان کی شادی بیاہ کے معاملے میں ان سے مشورہ لیٹا تو بہت ضروری ہے۔ اور اولا دکو جائے کہ والدین کی رائے کو بنی رائے پر ترجیح دیں اور اگر ان کی رائے باکل ہی نادرست ہو تب بھی ان سے گتافی وب ادبی سے پیش نہ آئیں۔ البتہ تہذیب ومتانت سے کمہ دیں کہ بیہ بات مناسب نہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ جو کام شریعت کے لحاظ سے یا دنیوی لحاظ ہو اس میں والدین کی فرمانبرداری جائز نہیں۔ گر ان کی گتافی وب ادبی نہ کی جائے۔

## والدین اگر گالیاں دیں تو اولا د کیا سلوک کرے؟

س ..... اسلام نے گالیاں دینے والے کے لئے کیا فرمایا ہے چاہ وہ کوئی بھی دے؟ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ ایک جملے میں دس گالیاں ہوتی ہیں۔ ذرای مرضی کے ظلاف بات ہو جائے تو وہ اپنی ہوی کے فاندان والوں کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ غرض کہ وہ المصح بیٹھتے گالیاں دیتے ہیں ان کی اولاد اب جوال ہوگئی ہے اور وہ اب دل بر داشتہ ہو کر بھی بھی اپنے باپ کو پچھ بول دیتے ہیں مگر بعد میں ان کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ وہ جو گالیاں بکتاہے وہ کی سے گندی عادت اس کی ذات کے لئے کافی ہے 'وہ جو گالیاں بکتاہے وہ کی کو شیں لگتیں 'بلکہ اپنی زبان گندی کرتاہ سے اس لئے اس فت گالیاں بکتاہے وہ کی کو شیں لگتیں 'بلکہ اپنی زبان گندی کرتاہ سے اس لئے اس وقت کی گالیوں کی طرف توجہ نہ دی جائے اور اس کے لڑکوں کو چاہئے کہ اس وقت اس کے پاس سے اٹھ جایا کریں 'بور ٹین متانت اور تہذ یب سے اس کو مجھا دیا کریں۔ اولان کے دائے والدین کی گتاخی دیے اوبی جائے نہیں اس سے پر ہین

شو ہریا والدین کی خدمت

س ..... میرے اور میرے شو ہرکے درمیان کوئی ذاتی اختلاف نمیں ہے۔جب

کہ میرے شوہر کو میرے والدین ہے بہت شکایات ہیں۔ میں خور جھتی ہوں کہ میرے والدین نے خاص طور پر والد صاحب نے میرے اور میرے شوہر کے ساتھ کئی نا انصافیاں کی ہیں۔ میرے لئے دونوں قابل احرام ہیں لیکن میرا ایمان ہے کہ اولاد پر والدین کے بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں کیونکہ وہ اولاد کو پیدا کرتے ہیں اور بالتے بوستے ہیں اولاد ان کا یہ احسان بھی نہیں چکا سکتی ۔ والدین کی نافرمانی اولاد کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ برائے مربانی قرآن اور سنت کی روشنی میں مجھے مشورہ دیں کہ ان حالات میں مجھ پر کس کی فرمانبرداری لازم ہے والدین کی یاشو ہرکی ؟

ج ..... آپ کو حتی الوسع ان دونوں فریقوں میں سے کسی کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہئے لیکن اگر ایس صورت پیش آجائے کہ ان میں سے کسی لیک کی تغیل ہی کی جا سکتی ہے تو آپ کے لئے شو ہر کا حق مقدم ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ شو ہر کو مجھا بجھا کر جو صورت زیادہ بہتر ہواس کے لئے راضی کر لیا کریں لیکن اگر وہ اپنی بات منوانے پر بھند ہوں تو آپ ان کی بات کو ترجیح دیں اور والدین سے بھد ادب معذرت کر لیا کریں ۔ جو اڑکیاں شو ہر کے مقابلے میں والدین کے حکم کو دوقیت دیتی ہیں وہ اپنے گھر بھی سکون سے آباد نہیں ہوسکتیں۔

# ماں ' باپ کے نافرمان بیٹے کو عاق کر نا

س ..... ہم سب کو علم ہے کہ اللہ تبارک وتعالی سبحانہ نے قرآن پاک (سورة نماء) میں تمام رشتہ داروں اور لوافقین کے حصص کا صراحتاً تعین کر دیا ہے جو کسی مرنے والے کے چھوڑے ہوئے ترکہ میں سے دیئے جاتے ہیں۔
ان حصص میں ردوبدل کرنے کا کوئی مجاز نہیں ہے۔ اس پس منظر میں آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں فرمائے کہ کیا کوئی شخص کسی سبب سے اپنی اولادیا اولاد میں سے کسی ایک کو عاتی قرار دے کر اس کو اس کے حق یا جھے سے محروم

کرنے کا افتیار رکھتاہے؟ ہمارے ملک میں عرصہ سے بیر روش چلی آرہی ہے کہ ماں باپ اور بالخصوص باپ پسرانہ نافرمانی کا ار تکاب کرنے والے بیٹے کو عاق قرار دے دیتا ہے۔ شاید عام لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس فعل کی کیا شرع حیثیت ہے؟

ج ..... جو نالائق بیٹا مال باپ کا نافرمان اور گستاخ ہو اس کی سزا دنیا میں بھکتے گا اور آخرت میں بھی ۔اس کے باوجو داس کو جائیداد کے شرعی حصہ سے محروم کرنا جائز نہیں اور اگر کمنی نے ایساکر دیا تو شریعت کے خلاف کرنے کی وجہ سے سیہ شخص گنگار ہوگا۔ مگر اس کے محروم کرنے سے بیٹا اپنے شرعی حصہ سے محروم نہیں ہوگا۔اس کا عاق کر ناغلط ہے اور بیٹے کو شرعی حصہ بدستور ملے گا۔

## ناجائز کام میں والدین کی اطاعت

س ..... کیا غیر مسلم قادیانی لڑکے اور مسلمان لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے لڑکی بھی نہیں چاہتی کہ اس کی شادی اس شخص سے ہو جبکہ لڑکی کے والدین بعند ہیں کہ لڑکے والے ہمارے رشتہ دار ہیں -

ج ..... غیرمسلم کے ساتھ مسلمان اڑکے یالڑی کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ساری عمر زنا کا گناہ ہوگا اور بہ وبال لڑکی کے والدین کی گردن پر بھی ہوگا۔ اور والدین مجبور کریں تولڑکی کو صاف انکار کر دینا چاہئے۔اس معاملے میں والدین کے حکم کی تقیل جائز نہیں۔

# پر دہ کے مخالف والدین کا حکم ماننا

س ..... میرے والدین پر دہ کرنے کے خلاف ہیں 'میں کیاکروں؟ ج ..... اللہ اور اس کے رسول ﷺ بے پردگی کے خلاف ہیں۔ آپ کے والدین کا اللہ اور رسول ﷺ سے مقابلہ ہے۔ آپ کو چاہئے کہ اس مقابلہ میں اللہ ورسول ﷺ کی مخالفت کرکے جہم میں جانم والدین آگر اللہ ورسول ﷺ کی مخالفت کرکے جہم میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نہ جائیں۔

#### اولا دکو جائیداد سے محروم کرنے والے والد کاحشر

س ..... ہمارے والد صاحب نے سوتیلی مال کے بہکاوے میں آگر جائیداد سے بے دخل کر رکھاہے۔ہمارااور ہمارے بھائیوں کا حق نہیں دیابلکہ سوتیلی مال اور اس کے بچوں کو دیدیاہے ان کا طرزعمل اسلامی اصولوں کے لحاظ سے کیسا ہے؟ قرآن اور قانون کے مطابق جواب دیجئے۔

ج ..... حدیث شریف میں اس کوظلم فرمایا گیا ہے اور اس ظلم کی سزا آپ کا والد قبراور حشر میں بھگتے گا۔

#### مال کی خدمت اور بیوی کی خوشنو دی

س ..... آج کل عام طور پر شو ہراور یوی کے درمیان اس بات پر جھڑ ارہتا ہے کہ میں کہ شو ہر بیوی کو الگ گھر میں کیوں نہیں رکھتا۔ شو ہراس بات پر مصر ہے کہ میں اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھو ڈسکتا کیونکہ میرے علاوہ ماں کی دیکھ بھال اور خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر میں نے بوڑھی ماں کو عمر کے اس حصہ میں اکیلا چھوڑ دیا تو قیامت کے دن میں جنم کی آگ سے نہیں نچ سکوں گا۔لیکن بیوی ان باتوں کو نہیں مانی اور اپنی ضدیر قائم رہتی ہے۔

مسلہ یہ ہے کہ شو ہراگر بیوی کو الگ گھر میں رکھتا ہے تو خو دکس گھر میں رہے۔ بیوی کے ساتھ اس کے گھر میں یا پھر اپنی بو ڈھی مال کے ساتھ اس گھر میں؟ دونوں میں سے کس کوچھو ڈے اور کس کے ساتھ رہے؟ ج ..... الی حالت میں بیوی کو چاہئے کہ وہ شو ہر کو مال کی خدمت کا موقع دے۔ الگ گھر میں رہنے پر اصرار نہ کرے۔ جبکہ بوڑھی مال کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہ ہو' ہال بیوی کو رہنے کے لئے الگ کمرہ دے دیا جائے اور شو ہرکی مال کی کوئی خدمت اس کے ذمہ نہ رکھی جائے۔

#### شو هراور بیوی اور اولا د کی ذمه داریاں

س سیری ہوی ہربات میرے خلاف کرتی ہے 'حقوق ادائیں کرتی ۔ گرشتہ روز میں نے اپنی بری لڑی کو بلاکر والدہ کو سجھانے کو کما۔ اس نے کما کہ اب نبھاؤ مشکل ہے۔ اچھا ہے کہ آپ کے درمیان علیحدگی ہو جائے۔ ایک نالائق بیٹا درمیان میں آگیا اور فیصلہ یہ کیا کہ میں اس کو (ماں) لے جاتا ہوں۔ باوجو دیکہ میں نے اس کی ماں کو کانی روکا کہ بغیراجازت آپ نہیں جاستیں گر وہ بیٹے کے ساتھ چلی گئی۔ نامعلوم وہ کمال ہے۔ اب میں اپنے اس بیٹے کو عاق کرنا چاہتا ہوں اور ہوی کے لئے کیا کروں؟ اس بارے میں مشورہ طلب کرنا ورس جرانی کی بات یہ کہ بیٹے مال باپ کو ایک دو سرے سے علیحہ ہ کہ یہ اور ہوں ۔ برگا تو بال مالام علیکم ورحمتہ اللہ وہرکاتہ' آپ کا اندوہناک خط تفصیل سے پڑھا جس ست صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ نجی اور ذاتی بست صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ نجی اور ذاتی معاملات میں مشورہ دینے سے گریز کیا کرتا ہوں۔ اس لئے چند اصولی باتیں معاملات میں میں مشورہ دینے سے گریز کیا کرتا ہوں۔ اس لئے چند اصولی باتیں عرض کرتا ہوں۔

ا۔ ..... اولا د جب جوان ہو جائے تو ان کے جذبات کا احترام ضروری ہوتا ہے اور والدین کی چپقلش اور سر پھٹول اولا دکے دل سے والدین کا احترام نکال دیق ہے۔ بیوی سے اڑائی جھکڑا اولا دکے سامنے کرنا اصولی غلطی ہے۔

٢- ..... بيوى كے زمد شو ہركے حقوق بلاشبه بست زيادہ ہيں اور بيوى كوشو ہركے

حقوق اداکرنے کی بہت بی تاکید کی گئی ہے 'لیکن شو ہرکو بھی ہے دیکھنا چاہئے کہ وہ (پیوی) کتنے حقوق کا بوجھ اٹھانے کی مخمل ہے۔ای لئے شریعت نے مردکو چار تک شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ لیک بیوی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے۔اور لیک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں شریعت نے شو ہر برید کڑی پابندی عائد کی ہے کہ وہ تمام بیویوں کے ساتھ'کانے کے قول سے برابری کرے 'سب کے ساتھ کیسال برقاؤر کھے 'اور کس ایک کی طرف ادنی جھکاؤ بھی روانہ رکھے۔

۳۔ ..... قیامت کے دن صرف ہوی کی نافرانیوں ہی کا محاسبہ نہ ہو گابلکہ شو ہر کی بد خلق، درشت کلامی اور اس کے ظلم وتعدی کا بھی حساب ہو گا اور پھر جس کے ذمہ جس کا حق نظیے گا اسے دلایا جائے گا۔

٧- ..... آپ نے جو حالات لکھے ہیں ان سے اندازہ ہوتاہے کہ حالات کے بگاڑ میں سب سے زیادہ دخل آپ کی درشت کلامی کا ہے (جس میں آپ غالبًا پی بیاری اور مزاجی سافت کی وجہ سے کچھ معذور بھی ہیں ) آپ کی المیہ اور اولاد پر اس کا ردعمل غلط ہوا ہے ۔ اگر آپ اپنے طرزعمل کو تبدیل کرلیں اور اپنے روسے کی اصلاح کرلیں تو آپ کے اہل وعیال کے انداز میں تبدیلی آسکتی ہے۔ ۵۔ ..... اگر آپ اپنے مزاج کو حالات کے مطابق تبدیل نمیں کر سکتے تو آخری صورت سے ہو سکتی ہے کہ بیوی کو فارغ کر دیں لیکن اس کا نتیجہ سے ہو گا کہ آپ اپنی اولاد سے بھی کٹ جائیں گے کیونکہ آپ کی جوان اولاد' آپ کو ظالم اور اپنی والدہ کو مظلوم سجھ کر اپنی مال کا ساتھ دے گی اور بطور انتقام آپ سے قطع تعلق والدہ کو مظلوم سجھ کر اپنی مال کا ساتھ دے گی اور بطور انتقام آپ سے قطع تعلق والدہ کو مظلوم سجھ کر اپنی مال کا ساتھ دے گی اور بطور انتقام آپ سے قطع تعلق کرلے گی ۔ یہ دونوں فریقوں کی دنیا و آخرت کی بربادی کا باعث ہوگا۔

4- ..... غالبًا میں نے پہلے بھی لکھا تھا کہ بیوی کی ایذاؤں پر صبر کرنا مستقل جماد ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کابہت بردا درجہ ہے۔پس اگر آپ اس اجر عظیم کے خواستگار ہیں تو اس کا راستہ صبر واستقامت کی خار دار وادی سے ہو کر گزر آ ہے۔ اس صورت میں آپ کو اپنی المیہ اور اولاد سے صلح کرنی ہوگی ان کو ظالم اور ایٹ آپ کو طالم اور ایٹ آپ کو مظلوم سمجھ کر نہیں بلکہ یہ سمجھ کر کہ ان کی غلطیاں بھی در حقیقت میری اپنی نا اہلی کی وجہ سے بیں ۔ ظالم میں خود ہوں اور الزام دو سرول کو دیتا ہوں۔

ے۔ ..... اگر آپ صلح کرنا چاہیں تو اس کے لئے اپنے نفس کو مارنا ہوگا اور چند باتوں کا المتزام کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہ آپ کی ذبان سے خیر کے سواکوئی بات نہ نظے 'کبھی کوئی ناگوار لفظ زبان پر نہ آنے پائے۔ دوم ہے کہ اپنا حق کسی کے ذمہ نظے اور نہ کسی کی شکایت آپ کے دل میں پیدا ہوبلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کو عطیہ اللی سجھے اور اگر کوئی بد خلقی یا تخق کے ساتھ پیش آئے تو ہے سجھ کر کہ میں اس سے بھی زیادہ کا سخت تھا مالک کا شکر ہے کہ اس نے میری بد عملیوں کی پوری سزا مجھے نہیں دی 'اس پر مبر سیجئے۔ تیرے ہیں کہ آپ کی ہرادا سے اولاد اور المیہ کے ساتھ شفقت و مجت کا مظامرہ ہونا ہے کہ آپ کی ہرادا سے اولاد اور المیہ کے ساتھ شفقت و مجت کا مظامرہ ہونا چاہئے۔

۔ .... بعض اکابر کا ارشاد ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تو ڑا اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پہلی سزایہ ملتی ہے کہ اس کے بیوی بچوں کو اس کے خلاف کر دیتے ہیں۔اس لئے اگر آپ اپنی بیوی بچوں کے رویہ کو قابل اصلاح سجھتے ہیں تو اس پر بھی توجہ فرمائے کہ مالک کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ اور کیا وہ بھی اصلاح کا عتاج نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ اور کیا وہ بھی اصلاح کا عتاج نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے

ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیجئے۔ حق تعالیٰ شانہ 'آپ کے ساتھ بیوی بچوں کا معاملہ درست فرما دیں گے۔ حضرت علی بن الی طالب کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے: پانچ چیزیں آدمی کی سعادت کی علامت ہیں۔ ا۔ اس کی بیوی اس کے موافق ہو' ۲۔ اس کی اولاد نیک اور فرمانبردار ہو' ۳۔ اس کے دوست متقی اور خدا ترس لوگ ہوں' مراس کی روزی اپنے شریس ترس لوگ ہوں' مراس کی روزی اپنے شریس

۱۰- ..... ممکن ہے میری ہے تحریر آپ کی اہلیہ محترمہ اور صا جزادہ گرامی کی نظر سے بھی گزرے - میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ معاملہ کو بگاڑنے سے احتراز کریں - ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ نیک خاتون کی چھ علامتیں ہیں:
اول: نماز جنگانہ کی پابند ہو' دوم: شو ہرکی تابعد ار ہو' سوم: اپنے رب کی رضا پر راضی ہو' چہارم: اپنی زبان کو کسی کی برائی 'غیبت اور چنلی سے محفوظ رکھے ' پنجم: دنیوی سازوسامان سے بے رغبت ہو' ششم: تکلیف پر صابر ہو۔ حدیث میں ہے:

"عن ابي امامة ان رجلاقال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهماقال هما جنتك او نارك – رواه ابن ماجه. "

(مفکوة ص ۲۲۱)

ترجمہ ..... حضرت ابو امامہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک محض نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میرے والدین کا میرے ذمہ کیا حق ہے؟ فرمایا وہ تیری جنت ہیں یا دوزخ"۔

#### ایک حدیث میں ہے:

عن ابى الدردأ ان رجلا اتاه . . . . . . فقال ابو الدردأ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنة فان شئت فحافظ على الباب اوضيع رواه الترمذي – (كوة ص ۱۹)

ترجمہ ..... حضرت ابو الدر داء سے روایت ہے ' انہوں نے ایک شخص سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ باپ جنت کا بہترین دروازے کی حفاظت کریا اس کوضائع کر دے۔
اس کوضائع کر دے۔

ایک اور حدیث میں ہے:

"عن عبدالله بن عمروقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالدرواه النرمذى."(كوروس ٩٩)

ترجمہ ..... حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے''۔

ایک اور حدیث میں ہے:

"عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحنة اصبح مطيعًا لله في والديه اصبح له بابان مفتوحان من الحنة وان كان واحدًا فواحدًا ومن اصبح عاصيًا لله في والديه اصبح له بابان مفتوحان من النار ان كان واحدًا فواحدًا قال رجلً وإن ظلماه قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه ."

(متكوة ص٢١١)

ترجمہ ..... '' حضرت این عباس ﷺ سے مروی ہے ' فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہو اس کے لئے رسول اللہ عظیم ہو اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھل جنت کے دو دروازے کھل مخص والدین کا نافرمان ہو اس کے لئے دو زرخ کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر ایک ہو تو ایک ۔ کسی نے عرض کیا کہ خواہ والدین جاتے ہیں اور اگر ایک ہو تو ایک ۔ کسی نے عرض کیا کہ خواہ والدین اس پر ظلم کرتے ہوں' خواہ اس پر ظلم کرتے ہوں''۔

#### ایک اور حدیث میں ہے:

"عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مامن ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة الاكتب الله له بكل نظرة حجةً مبرورةً. " (مكوة ص٣١١)

ترجمہ: دو حضرت این عباس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا' جو مخص والدین کا فرمانبردار ہو وہ جب بھی اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھے اللہ تعالیٰ اس کے ہربار دیکھنے پر اس کو حج مبرور کا ثواب عطافرماتے ہیں''۔

# کیا بچوں کی پرورش صرف نانی ہی کر سکتی ہے؟

س ..... کیا بچوں کی والدہ کے انقال کے بعد باپ بچوں کی بہتری کیلئے اپنی گر انی میں خود دادا دادی ' پھوپھیاں اور پچا سے بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش نہیں کرواسکتا ہے؟ کیا نہ بہب میں سید هاسیدها قانون ہے کہ بچوں کو باپ سے چھین کر نانی کو دیدو' نیچ باپ کو ترستے رہیں اور باپ بچوں کو؟ جبکہ وہ لوگ بداخلاق اور لالچی ہیں 'کیونکہ میری بیوی کا زیور اور بیمہ وغیرہ سب ان کے قبضہ میں ہے اور لالچی نہیں ۔

ج ..... عام قانون تو یمی ہے کہ لڑکے کی عمرسات سال اور لڑکی کی عمر نوسال ہوئے تک ماں کے بعد تانی بچوں کی پرورش کا استحقاق رکھتی ہے۔سات سال یا نوسال کے بعد باپ لے سکتا ہے 'لیکن نانی کو پرورش کا حق ملنے کے لئے شرط میہ ہے کہ وہ دیانت وامانت ہے آراستہ ہو۔عالگیری میں ہے:

"الا ان تكون مرتدة او فاحرة غير مامونة. "آپ في جو حالات لكه بين اگر وه صحيح بين توبيه شرط مفقود ب-اس لئه بچون كامفاد ومصلحت يى ب كه انهين نانى كے حوالہ نه كيا جائے۔ بٹی کی ولادت منحوس ہونے کاتصور غیراسلامی ہے

س ...... اکثر پڑھے لکھے اور جاہوں کو بھی دیکھا ہے کہ شادی کے بعد پہلی اولاد دو بیٹی، کی خواہش ہوتی ہے اور اگر اللہ نے پہلی اولاد دو بیٹی، سے نوازا تو وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے بیوی کو مارپیٹ اور برا بھلا کئے ہے بھی باز نہیں آتے ۔ بیوی اور بیٹی دونوں کو گھر سے نکال کر بیوی کو ملیے بھیج دیتے ہیں۔ ان کے گھر والے بھی پہلی دو بیٹی، کی ولادت پر ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بھو ہی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ قرآن وسنت کی روشی میں بیہ فرمائیں کہ ایسے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ قرآن وسنت کی روشی میں بیہ فرمائیں کہ ایسے لوگوں کیا تھی اور جاہیت کی یادگارہ ورنہ بیٹی کی ولادت کو منحوس بھی دور جاہیت کی یادگارہ ورث کی فضیلت ج .... بیٹی کی ولادت کو منحوس بھی احادیث میں لڑکیوں کی پرورش کی فضیلت ولادت تو باعث برکت ہے۔ بہت می احادیث میں لڑکیوں کی پرورش کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جأتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجدعندى شيأغير تمرة واحدة فأعطيتها آياها فاحذتها فقسمتها بين ابنتيها و لم تأكل منها شيئ ثم قامت فحر جت و ابنتاها فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثة حديثها فقال النبي من ابتلى من البنات بشيئ فاحسن أليهن كن له سترًا من النار.

(مسلم ص ۳۰ ت ۲)

ترجمہ ..... حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ ایک خالون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی دو بچیاں تھیں ۔ میرے پاس ایک ہی کھجور تھی جو بیس نے اسے دیدی ۔اس نے آدھی آدھی دونوں کے درمیان تقیم کر دی ۔ خود کچھ نہیں کھایا پھر اٹھ کر چلی گئی ۔ آخضرت ﷺ تشریف لائے تو میں نے آپ ﷺ کو بتایا' آپ

ﷺ نے فرمایا!جس شخص کو بیٹیوں سے واسطہ پڑے وہ ان کے ساتھ 'سن سلوک کرے تو اس کیلئے دوزخ سے آڑ ہوگی۔

اس مضمون کی احادیث متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین سے مردی ہیں -

# بین کا والد کو قرآن پڑھانا

س ..... ایک بین اپ والد کو قرآن مجید پڑھاتی ہے جبکہ اس کے والد نے ابھی ۲۵ سپارے پڑھے ہیں تو اس کے والد کا برا بھائی کہتا ہے کہ تم اپنی لڑکی کے باس قرآن شریف ختم نہیں کرو کیوں کہ تم اس کا بیٹی ہونے کا حق اداکروگ یا استاد بناکر اس کا حق پوراکروگے ۔ اس کے بعد وہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں باقی پانچ سپارے کسی اور کو سناکر پڑھ لوں گا اس کے باوجود وہ اپنی لڑکی کو قرآن شریف پڑھانے کا جو ڑا اور پسیے بھی دیتا ہے ۔ کیا کوئی لڑکی اپنے والدین کو قرآن پڑھانے کے اور اولاد کے حقوق کیا ہوں گے ؟

ج ..... لڑی اگر قرآن شریف پڑھی ہوئی ہو تو والدین کو اس سے قرآن پڑھنا جائز ہے اور یہ نضول خیال ہے کہ بیٹی کو استاد نہ بنایا جائے۔اورجب آپ نے ۲۵ پارے بیٹی سے پڑھ لئے تو استاد تو وہ بن گئی۔

صحابہ کر ام سے کو تھلم کھلا گالی دینے والے والدین سے تعلق رکھنا س ..... والدین اگر تھلم کھلا گھر میں صحابہ کر ام رضی اللہ عنهم ' خلفائے ثلاثہ کو ہر ا بھلا اور غلیظ قتم کی گالیاں دیں تو ایسی صورت میں ان کا منہ بند کرنا چاہئے یا دعا کرنی چاہئے اور کیا اپنے والدین کی بھی فرمانہرداری ضروری ہے ؟ ج ..... ان سے کمہ دیا جائے کہ وہ سے حرکت نہ کریں اس سے ہمیں ایذا ہوتی ہے 'اگر بازنہ آئیں تو ان سے الگ تھلگ ہو جائیں 'ان کا منہ بند کرنے کے بجائے ان کو منہ نہ لگائیں ۔

#### ٔ بلاوجہ ناراض ہونے والی والدہ کوکیسے راضی کریں

س ..... نو عمری میں شادی ہوئی شو ہر کی ناقدری ہوئی وہ بھی سختی کرتے۔ نیچے بھی ہو گئے۔ ایک بار غصے میں شو ہرنے طلاق کی دھمکی دی۔ بهن بھائی اور والدين غريب تص سسرال مالدار- ظاهرب سسرال سے طعنے تو معلق تھے انقاماً شوہر کے گھر سے چوری وغیرہ کرکے اپنے بمن بھائیوں کو ترقی دینے کی زندگی بھرکوشش کی حتیٰ کہ اپنی دوائیوں تک کی رقم بھی ان کو دے دیق مگر جب حصرت واکثر عبدائحی عارفی قدس سرہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا تو ای غلطی کا احساس ہوا اور پھر میں نے والدہ سے کمہ دیا کہ اب تک جو ہواغلط ہوا اللہ ہم سب كو معاف فرمائين آئنده اليانتين مونا جائة مجھے كيا معلوم تھاكه والده كي . محبت محض مال دولت کی وجہ سے ہے چنانچہ آج تک میری ہرجائز وناجائز کو پیج سمجھنے اور محبت کرنے والی والدہ کا روبیہ ایسا بدلہ کہ اللہ کی پناہ –اب تو وہ میرامنہ دیکھنا نہیں چاہتی ۔کوئی ہدیہ تحفہ تجیجوں تو واپس کر دیتی ہیں جج کے تبرکات بھیجے تو وہ بھی واپس کر دیئے مجھے تمام مصائب بر داشت ہو گئے مگر دھیکا ایبالگا کہ بس پاکل خانہ نمیں گئ ۔ شوہرنے تو تمام کو ماہیوں کو معاف کر دیا اب موت کی کوئی خرنیں بہت بریشان مول کیا کرول میرے لئے دعافرما دیں اور علاج بھی تجویز

ج ..... آپ کے تحریر کر دہ حالات سے بہت دل دکھا' دل سے دعا کر تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت وعافیت اور سکون واطمینان نصیب فرمائیں چند باتوں کو اپنا لائحہ عمل بنا کیجئے ۔ ا ..... مبت ورضا کا تعلق صرف الله تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونا چاہئے باتی سب محبتیں ای کے تعلم کے تابع ہیں۔

۲ ..... اپنے شو ہر کی اور بچوں کی خدمت نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ کیجئے اور اس میں رضائے النی کو مد نظرر کھئے۔

٣ ..... اپنی والدہ ہے احرام کا تعلق رکھے 'ان کی عنی 'خوشی میں شرکت کیجئے اور ان کی عنی 'خوشی میں شرکت کیجئے اور ان کی جب رخی کی کوئی پروانہ کیجئے ۔ اگر وہ قطع تعلق کرتی ہیں تو خود گناہ گار ہوں گی 'آپ کی طرف ہے نہ تو قطع تعلق ہونا چاہئے 'نہ ان کے قطع تعلق سے پریشانی ہونی چاہئے بلکہ ان کے لئے دعائے خیر کرتی رہیں ۔ مسلمان کے دل کو بریشان نہیں ہونا چاہئے 'ہمہ وقت ہشاش بشاش رہنا م

م ..... منان سے دن و ریف یں ہوں چہ ہمتہ وقت بال بن بار بار با چاہئے اور جو ناگواریاں پیش آتی ہیں ان سے دل کو مشوش نہیں کرنا چاہئے 'بلکہ ہرچیز میں بیہ خیال زہن میں رہنا چاہئے کہ مالک کی اس میں حکمت ہوگ -

#### اولا د کی ہے راہ روی اور اس کا تد ارک

س ..... ہمارالیک بیٹا ہے اور چھ بیٹیاں ہیں یہ ۲۷سالہ بیٹا ہمارے پڑوی کے گھر
کڑت ہے آنا جاتا ہے ہم نے اس آمدورفت کو مناسب نہیں سمجھا اور بیٹے کو پابند
کرنا چاہا تو بیٹے نے نہ صرف سرکٹی اور نافرمانی کی بلکہ ہمارے ساتھ رہنا بھی
تڑک کر دیا جب ہم اپنے ہمسائے ہے طے اور ان سے در حُواست کی کہ آپ
ہمارے بیٹے کا اپنے گھر میں آنا جانا اپنے طور پر بند کر دیں تو ان کا جواب تھا کہ
میری یوی ہم بچوں کی ماں ہے اور آپ کا لڑکا اس کے سامنے جوان ہوا ہو
کوئی برائی کا پہلو سامنے نظر نہیں آنا ہے میرے خیال میں اس کی آمد نازیا
حرکت نہیں ہے 'ہم نے ان کی توجہ اس بات پر دلائی کہ آپ کام پر چلے جاتے
ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے اور آپ کی غیر موجودگی میں سارا وقت وہاں
گزارتا ہے اس کے جواب میں فرمایا آپ اسے روکیں آپ کے خیال میں گناہ ہے

میں نہیں روک سکتا۔ آپ سے ہماری درخواست سے ہے کہ آپ اپنے کالم میں ہمارا سوال اور اپنا جواب شائع کر دیں کیونکہ ہمارے خیال میں سے ملاپ ہیرون ملک کی لعنت ہے جس کا نام بوائے فرینڈ یا گراز فرینڈ ہے سے وبا پاکستان میں بھی ملک کی لعنت ہے آپ کے شرعی جواب سے بہتوں کا بھلا ہوگا بہت سارے والدین آپ کو ہماری طرح دعائیں دیں گے۔

ج ..... آپ نے بہت اچھاکیا کہ صاجزادے کو ایک غلط بات سے روک دیا اور اسے ہسائے کو بھی آگاہ کر دیا مغرب کی نقالی نے نئی نسل کو بے راہ روی میں مبتلاکر دیا ہے فلم 'ریڈیو' ٹی وی ' وی سی آر ' مخلوط تعلیمی ماحول اور مردوزن کے بحابا اختلاط نے نوجوان نسل کا حلیہ بگاڑ دیا ہے ' ایک مختاط اندازے کے مطابق نئی نسل کی اکثریت جنسی امراض ضعف مثانہ ' پیشاب کے عوارض میں مطابق نئی نسل کی اکثریت جنسی امراض ضعف مثانہ ' پیشاب کے عوارض میں مبتلا ہے ۔ نئی نسل کا بیہ الیہ حکومت ' والدین اور اربابِ دانش سبھی کے لئے مبتلا ہے۔ نئی نسل کو خود کشی سے بچانے کے لئے کوئی تدبیر کرنا ان سب کا فرض ہے۔

# والدین کی خوشی پر ہیوی کی حق تلفی ناجائز ہے

س ..... میں آپ ہے ایک مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ میں اپنے سورال والوں کے ساتھ رہنائیں چاہتی بلکہ علیدہ گھر چاہتی ہوں میں اپنے شوہر ہے کئی مرتبہ مطالبہ کر چکی ہوں لیکن ان کے نزدیک میری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں 'بلکہ میری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں 'بلکہ میری بے بسی کا ذاق اڑاتے ہیں اور کھتے ہیں کہ تمہارے سوچنے ہے اور چاہنے ہے کچھ نہیں ہوگا وہی ہوگا جو میرے والدین چاہیں گے ہمیس چھوڑ دوں گالیکن اپنے والدین کو نہیں چھوڑوں گا' بیجے بھی تم سے لے لول گا۔ میرے شوہراور سسرال والے دیندار' پڑھے لکھے اور باشرع لوگ ہیں اور چھی طرح سے جانتے ہیں کہ علیدہ گھر عورت کا شری حق اور اللہ کے نبی الیکھی طرح سے جانتے ہیں کہ علیدہ گھر عورت کا شری حق اور اللہ کے نبی علیدہ

کی سنت ہے اس کے باوجو د مجھے چھوڑ رینے کی دھمکی دیتے ہیں اور میرے ساتھ سخت روبہ رکھتے ہیں'شو ہر معمولی باتوں پر میری بے عزتی کرتے ہیں۔ چاہتی ہوں کہ میرے شو ہرکم از کم میراکچن ہی علیحدہ کر دیں اور رہنے کے لئے ای گھر میں مناسب جگہ دے دیں تاکہ میں آزادی کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکوں اور مرضی کے مطابق کام انجام دول 'کیونکہ جوان دیورول کی موجودگی میں مجھے بعض او قات بالكل تنمار مناير مائي أي بحي اسكول حلي جات مين حود بهي المحى بالکل جوان ہوں اور دیوروں کے ساتھ اس طرح بالکل تنا رہنا مجھے بہت برا لگتاہے شو ہربھی اس چیز کو براسجھتے ہیں 'لیکن سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش ہیں ۔ دیندار شو ہر کا اپنی ہوی کے ساتھ اس طرح کا روب شرعاً درست ہے؟ کیونکه میرے شو ہراپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں علیحدہ گھر بیوی کا جائز اور شرعی حق ہے تو جانتے ہو جھتے بیوی کو اس کے شرعی حق سے محروم رکھنے والے دیندار شو ہر کے لئے شرعی احکامات کیا ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے یمال ایسے شو ہرول کے لئے کوئی سزانسیں ہے؟ ہوی کی مرضی کے خلاف زبردستی اسے اپنے والدین کے ساتھ رکھنا کیا شرعاً جائز ہے؟ والدین کی خوشی کی خاطر ہوی کو دکھ دینا کیا

ج ..... میں اخبار میں کئی بار لکھ چکا ہوں کہ بیوی کو علیحدہ مجد میں رکھنا (خواہ اس مکان کا ایک حصہ ہو۔جس میں اس کے سوا دو سرے کسی کاعمل دخل نہ ہو) شو ہر کے ذمے شرعاً واجب ہے 'بیوی اگر اپنی خوشی سے شو ہر کے والدین کے ساتھ رہنا چاہے اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے تو ٹھیک ہے 'لیکن اگر وہ علیحدہ رہائش کی خواہشمند ہو تو اسے والدین کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کیا جائے ہا کہ اس کی اس جائز خواہش کا جو اس کا شرعی حق ہے احترام کیا جائے۔ خاص طور سے جو صورت حال آپ نے لکھی ہے کہ جوان دیوروں کا ساتھ خاص طور سے جو صورت حال آپ نے لکھی ہے کہ جوان دیوروں کا ساتھ ہے 'ان کے ساتھ تنائی شرعاً واخلا قاکسی طرح بھی صبح نہیں۔ والدین کی خوشی

کے لئے ہوی کی حق تلفی کر تا جائز نہیں۔ قیامت کے دن آدمی سے اسکے ذک حقوق کا مطابہ ہو گا اور جس نے ذرا بھی کسی پر زیادتی کی ہوگی یا حق تلفی کی ہوگی مظلوم کو اس سے بدلہ دلایا جائے گا۔ میاں ہوی میں سے جس نے بھی دو سرے کی حق تلفی کی ہوگی اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا'بہت سے وہ لوگ جو یہاں اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں وہاں جاکر ان پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں تھے' اپنی خواہش اور چاہت پر چلنا دینداری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا دینداری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا دینداری میں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا دینداری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا دینداری سے۔

باوجود صحت وہمت کے والد اور اللہ کے حقوق ادا نہ کر تا بد بختی کی علامت ہے؟

س ..... ب شک افضل وہ ہے جو عبادات باقاعدہ کرے اور نیک عمل کرے کیکن ایک مخص بوجوہ بیاری خود عبادتوں سے معندورہے کیکن دو سرول کو عبادات کی تلقین کرناہے بلکہ پاپند بناناہے اور حتی الوسع نیک اعمال کرتا ہے اور اسے عملوں سے دو سرول کیلئے اپنی ذات کو مثالی بناکر پیش کر اے جس سے متاثر ہو کر لوگوں نے دین اسلام بھی قبول کیا اور نیک عملوں میں اس کی تقلید بھی کرتے ہیں۔ دو سرافتخص وہ ہے جو عبادت تو بھی کبھار کر لیتا ہے بھی نماز پڑھ لی' رمضان میں کچھ روزے رکھ لئے قرآن پڑھ لیا (بغیر سمجھے ) لیکن نیک اعمال نئیں کرنا دو سروں کی کمائی سے خود اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ یالتا ہے یمال تک کہ بمن کی شادی کیلئے پیسے بھی خود خرچ کر لئے اور واپس کرنے کی کوشش نہیں کر آاگر اس کو نیک اعمال کیلئے محنت سے اپنی روزی کمانے اور بیوی بچول کو پالنے کیلئے پہلا مخص کہتاہے تو وہ سے کمہ کر انگار کر دیتا ہے کہ آپ خود تو نماز روزہ نہیں کرتے مجھے نیک عملوں کی نصیحت کرتے ہیں میں کیوں کروں؟ دونوں اشخاص میں باپ بیٹے کارشتہ ہے بچہ نہیں کہ مار پیٹ کر سمجھایا جائے دو بچوں کا باب ہے بجائے باپ کو کما کر کھلانے کے النا اپنا رہنا سہنا اور اخر اجات اپنے اور

اپی بوی بچوں کے باپ کی بڑھانے کی جمع بونمی سے کرناہے۔ آپ کی نظر میں شریعت کیا کہتی ہے کہ کون صحیح ہے؟ باپ یا بیٹا؟

ج ..... بردھاپے اور بیاری کی وجہ ہے آگر ایک شخص زیادہ عبادت نہیں کر سکتا'
لیکن فرض نماز اداکر تا ہو اور اللہ تعالی نے جو حق حقوق رکھے ہیں ان کو اداکر تا
ہو تو یہ شخص صحیح راستہ پر ہے 'گر بردھاپے اور معذوری کی وجہ سے فرائض کا
ترک اس کے لئے بھی جائز نہیں۔روزہ رکھنے کی آگر طاقت نہیں تو فدیہ اداکر
دیاکرے اور صا جزادے کا باوجو دصحت اور ہمت کے اللہ تعالیٰ کے اور بندوں
کے حقوق ادانہ کر نا اور باپ کی نصیحت پر عمل نہ کر نا اس کی سعادت مندی کی
دلیل نہیں بلکہ اس کی بد بختی کی علامت ہے۔اس کو چاہئے کہ نیکی اور بھلائی کا
دراستہ اپنائے۔ اپ والد کی نصیحت پر کان دھرے اور بردھاپے میں والدین کی
خدمت کرکے جنت کمائے۔

منافق والدين سے قطع تعلق كرنا

س ..... کیا منافق والدین سے تغافل اور قطع تعلق جائز ہے جبکہ وہ خود تعلق نہ رکھنا چاہتے ہوں؟

ج ..... قطع تعلق نه كيا جائے ان كى خدمت كى جائے اور ان كى خدمت كو اپنى دنيا و آخرت كى سعادت جھنا چاہئے۔

# رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے تعلقات

# رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا

س ..... رشتہ داروں سے بھی نہ ملنا گناہ ہے کہ نہیں؟ سکے چیا' خالہ' چیا زاد بھائی وغیرہ - اگر گناہ ہے تو مال باپ اگر ان سے بھی طنے کو منع کرے تو کیا مال باپ کا حکم ماننا ضروری ہے اور اگر مال باپ کی ناراضگی ہو جائے تو کیا حکم ماننا ضروری ہے؟

ح ..... اپنے ایسے رشتہ واروں سے قطع تعلق جائز نہیں۔ اگر زیادہ تعلقات نہ رکھے جائیں تو کم سے کم سلام کلام تو بند نہیں کرنا چاہئے۔ اس معاملہ میں والدین کی اطاعت نہ کی جائے۔

س ..... آج کل عزیز رشتے دار' اور خاندان میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی' جھگڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک دو سرے سے باتیں نہیں کرتے۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں ہمیں ہیں جائیں کہ ایک دو سرے کے پاس آنا جانا چاہئے یا نہیں ج

ج ..... اعزہ میں رنجشیں تو معمولات میں داخل ہیں 'کیکن عزیز وا قارب سے قطع تعلق کر لینا شرعاً جائز نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے ۔

# رشتے داروں کاغلط طرزعمل ہو تو ان سے قطع تعلق کر نا

س .... حافظ .... کے مطابق وداسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا

تھم ہے اور جو لوگ صلہ رحی نہیں کرتے انہیں گراہ اور فاس کہا گیا ہے۔ صلہ رحی کا منہوم بیہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کیا جائے بلکہ ہرایک سے ملاقات کی جائے''۔

اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ کسی مجبوری کی بنا پر رشتے داروں سے نہیں طنے تو وہ فاس اور گراہ ہوئے۔ لیکن اگر رشتہ دار ایبا ماحول بیدا کریں اور ایبا طرز عمل اختیار کریں کہ ان کے ہاں آنے جانے سے زہنی پراگندگی بیدا ہو اور آدمی روحانی طور پر بھی تلخی محسوس کرے کہ رشتہ داروں نے اس کو خوش آمدید نہیں کہا اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اگر کوئی آدمی اس بنا پر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے تو اس کو فاس اور گراہ کہا جائے گا؟ یا اس کے رشتہ دار ذمہ دار ہوں گے؟

ج ..... رشتہ داروں کا آپس میں قطع تعلق تھی تو ایک فرنق کی بے دینی کی وجہ سے ہوتاہ اور بھی دنیوی مفادات کی وجہ سے ۔ پس اگر قطع تعلق دین کی بنیاد پر ہے تو صرف وہ فریق گنگار ہو گاجس کی بے دینی کی وجہ سے قطع تعلق ہوا'بشر طیکہ دو سرافرین اس قطع تعلق کے باد جود ان کے ضروری حقوق اداکر تا رہے۔اور اگر قطع تعلق کی بنیاد کوئی دنیوی تنازعہ ہے تو دونوں میں سے جو فریق دو سرے کے حقوق اداکرنے میں کو تاہی کرے گاوہ گنگار ہوگا۔ اور آگر دونوں کو آہی کریں گے تو دونوں گنگار ہوں گے ۔ہماری شریعت کی تعلیم یہ نہیں کہ جو فخص تم سے رشتہ جو ڈکر رکھے تم بھی اس سے جو ڈرکھو 'بلکہ شریعت کی تعلیم بیہ ہے جو حدیث میں فرمانی گئی ہے "صل من قطعت " (مند احد جلد م ص ۱۵۸) کہ جو فخض تم سے رشتہ تو ڑے اور رشتہ داری کے حقوق ادا نہ کرے تم اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو اور اس کے رشتہ کے حقوق بھی اداکرو-ورنہ قطع رحمی کا وبال جس طرح اس پر برے گائم پر بھی بڑے گا۔ یہ مضمون بہت تفصیل طلب ہے ۔خلاصہ کی ہے جومیں نے لکھ دیا۔

# کیا بدکر دار عور تول کے پاؤل تلے بھی جنت ہوتی ہے

س ..... عام طور پر کها جاتا ہے کہ جنت مال کے قدموں تلے ہے لیکن جو بدکر دار فتم کی عور تیں اپنے معصوم بچوں کو چھو ڈکر گھر ول سے فرار ہوتی ہیں 'ان کے بارے میں بارے میں خدا اور رسول ﷺ کا کیا تھم ہے ؟ نیز کیا ایس عور تول کے بارے میں بھی یہ تصور ممکن ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے ۔
جسے ایس عور تیں تو انسان کملانے کی بھی ستی نہیں ہیں ' مال 'کا تقدس ان کو کہ نصیب ہو سکتا ہے ؟ اور جو خود دو زخ کا ایند ھن ہوں ان کے قدموں تلے جنت کہاں ہوگی ؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو چاہئے کہ اپنی مال کو ایذانہ دے اور اس کی ہے ادبی نہ کرے۔

# چھو پھی اور بس کاحق دیگر رشتہ داروں سے زیادہ کیوں ہے؟

س ..... حقوق العباد کے تحت ہر شخص کے مال ودولت پر اس کے عزیزوں' رشتہ داروں' غریبوں' ناداروں' مسافروں کے کچھ حقوق ہیں لیکن کیا رشتہ داروں میں کسی رشتہ دار کے (مال باپ کے علاوہ) کوئی خاص حقوق ہیں۔ ہمارے گھر میں بیہ تصور کیا جاتا ہے کہ بمن اور پھو پھی کے کچھ زیادہ ہی حقوق ہمں۔

ج ..... بهن اور پھوپھی کاحق اس لئے زیادہ مجھا جاتا ہے کہ باپ کی جائیداد میں سے ان کو حصہ نہیں دیا جاتا 'بلکہ بھائی غصب کر جاتے ہیں ' ورنہ ان کو ان کا پورا حصہ دینے کے بعد ان کا ترجیحی حق باقی نہیں رہتا۔

رشتہ دار کو دشمن خیال کرنے والے سے تعلقات نہ رکھناکیہا ہے؟

س ..... ہارے ایک نمایت قریبی عزیز ہم سے تعلقات قائم رکھنا نہیں چاہتے

جبکہ ہم لوگوں نے ان کی پرورش کی 'انسیں پالا پوسا۔ گر اب وہ ہمارے کسی احسان کو نہیں ملنے نہ صرف سے بلکہ ہمیں اپنا دشمن خیال کرتے ہیں۔ ہم سے حدر کرتے ہیں ہم پر بے بنیاد الزامات کی بھرماد کرتے ہیں۔ جبکہ آپ علیہ کا ارشادہے:

عن حبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الحنة قاطع متفق عليه " (محكوة م ١٩٥) ودلين تعلقات قطع كرنے والاجنت ميں واخل نہيں ہوگا،"-

ان حالات میں ہمارے لئے ان سے میل جول رکھنا سخت مضر ہے کیونکہ وہ ملنے والوں اور پڑوسیوں سے بھی ہماری غیبت کرتے ہیں توکیا ہم دوزخی ہوں کے اور قطع تعلق کی بنا پر خدا ہم سے ناراض ہوگا؟ ان حالات میں آپ ہمیں بنائے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ کیا ہے بہتر نہیں ہوگا کہ ہم بھی قطع تعلق اختیار کریں؟ کیا ہے بہتر نہیں ہوگا کہ ہم بھی قطع تعلق اختیار کرلیں کیونکہ معمولی ملا قات سے بھی وہ ہم پر طرح طرح کی جھوٹی باتیں عائد کر دیتے ہیں اور ہمیں بدنام کرنے کی بھر پور کوشش کرتے ہیں۔

ج ..... زیادہ میل ملا قات نہ رکھی جائے۔ لیکن سامنے آئیں تو سلام کہہ دیا جائے۔ بیار ہوں تو عیادت کی جائے۔انتقال کر جائیں تو جنازہ میں شرکت کی جائے۔اس صورت میں آپ پر قطع رحمی کا وبال نہیں ہو گا اور اگر سلام و کلام بالکل بند کر دیا جائے تو قطع رحمی کا گناہ آپ کو بھی ہوگا۔

### والدین کے منع کرنے پر رشتہ داروں سے تعلقات کم کرنا

س ..... اگر والدین رشته دارول سے ملنے کو منع کریں جبکہ کوئی لڑائی جھگڑ ابھی نہ ہو تو کیا ایس صلد رحمی ترک کر نہ ہو تو کیا ایس صورت میں والدین کا حکم مان لینا چاہئے اور صلد رحمی ترک کر دین چاہئے ۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں ۔

ج ..... قطع رحمی حرام ہے حدیث میں ہے:

عن حبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة قاطع متفق عليه "(كوة ص ١٩٨)

ترجمہ: دوقطع رحمی کرنے والاجنت میں داخل نہ ہوگا''۔

اور ناجائز کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں 'لیکن اگر والدین کسی مصلحت کی بناپر زیادہ میل جول سے منع کریں تو ٹھیک ہے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق جائز نہیں

س ..... مسئلہ یہ ہے کہ جمارے گھر کا اور ۳ ، م اور خاند انوں کا ہمارے رشتہ دار سے کسی بات پر ناچاتی کی وجہ سے میل جول بند ہو گیا ہے۔ دو سری طرف والدین کی نافرانی والی بھی بات ہے۔ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ چاہتا ہوں کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق والا گناہ مجھ سے نہ ہو۔ میں والدہ سے اس کی اجازت مانگنا ہوں کیونکہ ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تو وہ کہتی ہیں کہ میل جول ہونے کے بعد پھر کسی نہ کسی بات پر ناراضگی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سے مول ہونے کے بعد پھر کسی نہ ہو اور عوائے گی۔ اس کے علاوہ سے میل جول بردھایا تو ہم لوگ تم سے نہیں ملیں گے۔ تو ان رشتہ داروں سے میل جول بردھایا تو ہم لوگ تم سے نہیں ملیں گے۔ تو مولانا صاحب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو اور ان رشتہ داروں سے میل جو بی ناراض بھی نہ ہو اور ان رشتہ داروں سے تعلقات بھی دوبارہ قائم ہو جائیں۔

ج ..... عزیز وا قارب سے قطع تعلق حرام ہے۔ حدیث ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے تو اس کا تو اس کا تو میں نہیں نہیں ایسا قطع تعلق کہ اس کے جنازے میں بھی شرکت نہ کی جائے اور بیار ہو تو عیادت بھی نہ کی جائے سے جائز نہیں۔

پڑوسی کے حقوق

س ..... کیا اسلام کی رو سے جائز ہے کہ جارے گھر روشن رہیں لائٹ سے اور

ہمارے پڑوی اندھرے میں رہیں کسی وجہ سے لائٹ نہ لگواسکیں؟ توکیا ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ جبکہ آنخفرت ﷺ کا خود ارشا دہے دوہ مسلمان ہم کا پڑوی بھوکا رہے اور خود سیر ہوکر کھائے، آخر سے بھی ایک مسلمہ ہے۔

ج ..... آپ کی سوچ بالکل صحیح ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو تو پڑو سیوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچانا چاہئے۔ پس اگر آپ کے پڑو سیوں کے گھر میں بجلی نہیں تو آپ بجلی کا کھشن لگوانے پر ان کی مدد کریں' اور جب تک کھشن نہیں ماتا تب تک اپنے گھرشروشنی فراہم کر دیں۔

### بروس کے ناچ 'گانے والوں کے گھر کا کھا نا کھا نا

س ..... ذکریا کے محلّہ میں ساتھ پڑوس میں ایسے افراد رہتے ہیں جن کاپیشہ ناج گانا وبدکاری ہے لیکن میہ پیشہ محلّہ میں نہیں بلکہ اور جُلہ کرتے ہیں محلّہ والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں تو ایس صورت میں محلّہ والوں کو طوائف کے خاندان سے میل جول جائز ہے یانہیں ؟ ان کے یماں سے آیا ہواکھانا قبول کرناکیا ہے اور محلّہ والوں کے کیا فرائض ہونے چاہئیں۔

ج ..... حرام کمائی کا کھانا پینا جائز نہیں 'محلے والوں کو چاہئے کہ اپنی حد تک ان کو ترک ان کو ترک ان کو ترک گناہ کی فہمائش کریں اور اگر وہ اس کاروبار کو نہ چھو ٹین تو ان سے زیادہ تعلق نہ رکھیں نہ ان کی دعوت میں جائیں ۔

### تکلیف دینے والے پڑوسی سے کیاسلوک کیا جائے؟

س ..... سید خاندان کے ایک صاحب عرصہ دس سال سے میرے پروس میں رہائش پذیر ہیں اور سرکاری عمدے ہم دونوں کے مساوی ہیں مگر وہ ہروقت

کسی نہ کسی کو پریشان اور تک کرنے کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ مختلف انداز ے زہنی کوفت پنچاتے رہتے ہیں کبھی بچوں کو مار دیا اور کبھی کوئی بہتان لگا دیا۔ غرضیکہ شیطانی حرکتیں کرتے رہتے ہیں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سے ہر طرح سے نبھانے کی کوشش کی گر وہی مرغی کی ایک ٹائگ۔ان کی اولاد' ان کی بیگم اور وہ خود حرام کی بے پناہ دولت کی فراوانی کے باعث غرور میں رہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اسلام ان جیسے پڑوسیوں سے کس طرح کا سلوک روار کھنے کی تلقین کرتا ہے؟

ج ..... اپی طرف سے ان کوکسی طرح ایذانہ پنچائی جائے اور ان کی ایذاؤل پر صبر کیا جائے۔ جن صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا ہے آگر وہ واقعتاً سید ہوتے تو ان کا اخلاق آنخضرت ﷺ کے مطابق ہوتا۔ حدیث میں ایسے لوگول کو جو کہ پڑوسیوں کو ایذا پنچاتے ہیں مومن کی صف سے خارج قرار دیا گیا ہے:

عن ابي هريرة مَنَّقَطِيُهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله الله ؟ قال الذي لا يؤمن، حاره بواثقه (رواه ملم مكوة ص

ترجمہ: "داللہ کی قتم! مومن نہیں ہوگا، اللہ کی قتم! مومن نہیں ہوگا، اللہ کی قتم! مومن نہیں ہوگا، اللہ کی قتم! مومن نہیں ہوگا! عرض کیا گیا: کون؟ یا رسول اللہ! فرمایا، وہ شخص جس کے پڑوی اس کی شرار توں سے محفوظ نہ

بغیر حلالہ کے مطلقہ عورت کو پھر سے اپنے گھر رکھنے والے سے تعلقات رکھنا

س ..... ہمارے گاؤں میں ایک شخص نے اپنی ہوی کو تین طلاق ' دس طلاق ' سو طلاق کے اپنی الفاظ سے طلاق دی۔ تمام علماء ومفتیان کرام نے فتوے دیئے کہ بغیر

طالہ کے نکاح ٹانی جائز نہیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لڑی اور لڑے کا آیک پیرصاحب کے پاس گئے شاید وہاں جاکر بیان بدل دیا طلاق کے الفاظ بدل دیئے پیرصاحب نے نکاح ٹانی کرنے کا فتو کی دیا یعنی طلاق بائن کہا تو انہوں نے نکاح کر لیا اس پر ہم لوگوں نے لڑی والوں اور لڑکے والوں سے بایکاٹ کر دیا اور ان کی شادی عمی میں شرکت چھوڑ دی لیکن دیگر گاؤں والے کہتے ہیں کہ انہوں نے پیرصاحب کے فتوے پر عمل کیا اس لئے وہ جاتے ہیں۔

ج ..... یہ تو ظاہر ہے کہ بہ طلاق مغلظہ تھی 'جس کے بعد بغیر شری حلالہ کے نکاح جائز نہیں ' بیر صاحب کے سامنے آگر غلط صورت پیش کرکے فتویٰ لیا گیا تو پیر صاحب تو گذار نہیں گر فتویٰ غلط ہے اور اس سے حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی 'بلکہ یہ جو ڑا دو ہرا مجرم ہے ' ان سے قطع تعلق شرعاً تھے ہے ' اور جو لوگ اس جرم میں شریک ہیں وہ سب گنگار ہیں 'سب کا یمی تھم ہے ۔

میں ہمیں یہ بنایے کہ برادری کے جو ڑکیلے پروگرام میں شرکت کی جاسکتی ہے؟
اگر اس پروگرام میں شرکت جائز نہیں ہے اور اس کے باوجو داگر کوئی شخص اس
پروگرام میں شرکت کر رہا ہے تو اس کا یہ گناہ انفرادی ہو گایا اجتاعی؟
ج ..... جس محفل میں مشرات کا ارتکاب ہو رہا ہو اس میں شرکت کرنا حرام
ہے ' اور حرام چیز جو ڈکی خاطر حلال نہیں ہو جاتی 'بلکہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا
ذریعہ بنتی ہے ' اور اللہ تعالیٰ ایسے جو ڈمیں تو ڈپیدا کر دیتے ہیں جو محرمات کے
ارتکاب پر قائم کیا جائے ۔مشکوۃ شریف (ص ۲۵) میں ترزی شریف کے
حوالے سے بیا حدیث نقل کی ہے:

عن معاوية انه كتب الى عائشة ان اكتبى الى كتابًا توصينى فيه ولا تكثرى، فكتبت: سلام عليك اما بعد فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه، الله مونة الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله، الله الى الناس – و السلام عليك رواه الرمذى. (مكارة ص ٣٥)

ترجمہ: حضرت معاویہ ﷺ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما کی خدمت میں خط لکھا کہ جھے کوئی مختری تھیجت لکھ جھیے کوئی مختری تھیجے۔ جواب میں حضرت ام المومنین رضی اللہ عنما نے لکھوایا۔ دو السلام علیم امابعد: میں نے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد خود سا ہے کہ جو مخص انسانوں کی تاراضگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی تلاش کرے اللہ تعالیٰ کو تاراض کر کے لوگوں کی رضا مندی تلاش اور جو مخص اللہ تعالیٰ کو تاراض کر کے لوگوں کی رضا مندی تلاش کرے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سرد کر دیتے ہیں (اور اپنی نصرت وحایت کا ہاتھ اس سے اٹھا لیتے ہیں )"۔

# سلام ومصافحه

# اسلام میں سلام کرنے کی اہمیت

س ...... اسلام میں سلام کرنا پاسلام کا جواب دینا اہمیت رکھتا ہے کیا مسلمان کو سلام کرنے میں کپل کرنی چاہئے؟ صرف مسلمان کے سلام کا جواب دینا چاہئے یا غیر مسلم کو بھی سلام کا جواب دینا چاہئے؟

ج .....سلام کمناسنت اور اس کا جواب دینا واجب ہے 'جو پہلے سلام کرے اس کو بیس نکیاں ملتی ہیں اور جواب دینے والے کو دس - غیر مسلم کو ابتدامیں سلام نہ کما جائے اور اگر وہ سلام کے توجواب میں صرف وعلیم کمہ دیا جائے -

### سلام کے وقت بیشانی پر ہاتھ رکھنا اور بوسہ دینا

س ..... اسلام میں ملا قات کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ پیشانی تک ہاتھ اٹھاکر سرکو ذرا جھکا کر سلام کر ناکیسا ہے؟ نیز بعض ملا قاتوں میں دیکھا گیا ہے کہ گلے مطتے وقت پیشانی یاکنپٹی کو بوسہ دیتے ہیں ہیہ جائز ہے یانہیں؟

ج ..... سلام کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھنا یا جھکنا سیح نہیں 'بلکہ بدعت ہے ' مصافحہ کی اجازت ہے 'اور تعظیم یاشفقت کے طور پر چومنے کی بھی اجازت ہے۔

### مصافحہ ایک ماتھ سے سنت ہے یا دونول سے

س ..... مصافحہ ایک ماتھ سے ہوتا ہے یا دونوں ہاتھوں سے سنت ہے؟ حدیث

سے ثبوت فراہم فرمائیں۔

ج ..... محیح بخاری ج ۲ ص ۹۲۹ میں حضرت این مسعود رضی الله عنه کا ارشاد به "علمنی النبی صلی الله علیه و سلم التشهد و کفتی بین کفیه . " ترجمہ: «مجھے آنخفرت ﷺ نے التحیات سکھائی ' اور اس طرح سکھائی کہ میرا ہاتھ آنخفرت ﷺ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان

عان ته آها"\_

"الله مسلمان بعائی سے بشاشت سے پیش آنا باہی الفت و محبت کا اظہار ہے " (جمع الله البالغه ص ١٩٨)

اور فطرت سلمہ سے رجوع کیا جائے تو صاف محسوس ہوگا کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تواضع واکسار' الفت ومحبت اور بشاشت کی جوکیفیت پائی جاتی ہے وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں نہیں پائی جاتی۔

### نماز فجراور عصركے بعد نمازیوں كا آپس میں مصافحہ كرنا

س ..... نماز فجر' نماز عصر میں موجود نمازی آپس میں اور امام صاحب سے مصافحہ کرتے ہیں جو حضور ﷺ کی سنت سے بہ نیت ثواب۔ یہ بھی علاء فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ معانقہ 'مصافحہ برابر کیا کرتے تھے اس سلسلے میں جو حدیث صحابہ کی ہو وہ بھی تحریر فرماکر مشکور فرماکیں۔

ج ..... سلام اور مصافحہ ان لوگوں کے لئے مسنون ہے جو با ہر سے مجلس میں آئیں۔ فجر وعصر کے بعد سلام اور مصافحہ کا جو رواج آپ نے لکھا ہے 'آنخضرت علیم کے یماں اس کا معمول نہیں تھا للذا بیر رواج بدعت ہے۔ ر

### كسى غيرمحرم عورت كوسلام كهنا

ج .....کسی غیر محرم مرد کاکسی غیر محرم عورت کو سلام دینا جائز ہے یا کہ نہیں؟ یاسلام کا جواب دینا ضروری ہے؟

ج ..... اگر دل میں غلط وسوسے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو جائز نہیں 'ورنہ درست ہے۔ چونکہ جوان مرد وعورت کے باہم سلام کرنے سے غلط خیالات پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے بیہ ممنوع ہے 'البتہ سن رسیدہ بوھیا خاتون کو سلام کر سکتے ہیں۔

### نامحرم عورت کے سلام کا جواب دینا شرعاگیسا ہے

س ..... عور توں کو نامحرم مرد سلام نہیں کر سکتا۔ اگر عورت سلام میں پہل کر دے تو جواب دیا جائے یا نہیں؟ میرے کام کاج میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مختلف گھروں میں جانا پڑتا ہے بعض خواتین کو میں اور وہ جھے جانتی ہیں گو کہ ہم سلام نہ کریں گر اول تو وہ خواتین پر دہ نہیں کرتیں ' دوئم سے کہ جس کام کے متعلق میں ان کے گھر گیا ہوں اس پر بات چیت ہوتی ہے۔ لندا پوچھنا سے ہے کہ الی عور توں کو سلام کیا جائے یا نہیں؟ یا سلام کا جواب دیا جائے یا نہیں؟

ج ..... جوان عورتوں کو سلام کمنا جائز نہیں 'اگر وہ سلام کریں تو دل میں جواب دیریا جائے 'نامحرم مردوں اور عورتوں کا ایک دو سرے کے سامنے بے محابا آنا

جائز نہیں اگر کوئی شخص فساد معاشرت کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو تو اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ استغفار کر تارہے۔

### سمی مخصوص آدمی کوسلام کہنے والے کے سلام کاجواب دینا

س ..... میں لیک کمپنی میں ملازم ہوں اور میرے ساتھ دیگر دوست صاحبان بھی کام کرتے ہیں اور کوئی فخص با ہر سے آتا ہے اور ایک شخص کو مخاطب کر کے سلام کرتا ہے اور جس شخص کو اس نے مخاطب کیا وہ اس وقت بہت مصروفیت کی وجہ سے سلام کا جواب نہ دو رو سرے موجود ہوں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم بھی سلام کا جواب نہ دیں تو وہ شخص ہم سب کو براجھلا کہ کرچل دیتا ہے۔

نے ..... مجلس میں کسی شخص کو مخاطب کرکے سلام نہ کما جائے 'جب چند لوگ کسی جگہ موجود ہوں اور با ہرسے آکر کوئی شخص سلام کرے ان لوگوں میں اگر کچھ آدمی اس کے سلام کا جواب دیدیں تو جواب کاحق ادا ہو جاتا ہے۔اس لئے آپ لوگوں کو سلام کا جواب ضرور دینا چاہئے۔

### مسلم وغيرمسلم مردوعورت كابابهم مصافحه كرناكيها ب

س .....عورت مسلمان ہواور مرد غیرمسلم یا مرد مسلمان ہواور عورت غیرمسلم تو ایس صورت میں ہواؤر عورت غیرمسلم تو ایس صورت میں ہو؟ ج ..... نہیں

س ..... آج کل ملا جلا معاشرہ ہے جس میں غیرمسلم بھی ہیں۔لوگ ان کو بھی

سلام کرتے ہیں۔ غیر مسلم بھی سلام کر دیتے ہیں جس کا جواب بھی ویا جاتے۔
یہ بتایا جائے کہ غیر مسلم کو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا کتاب وسنت کی
دوشنی میں حدیث کی رو سے منع ہے یا کہ صرف اظلاقی طور پر منع ہے کیا الی
کوئی حدیث موجود ہے جس کے تحت منع کیا گیا ہے کہ غیر مسلم کو سلام وجواب
نہ کیا جائے۔

ح ..... سلام آیک دعابھی ہے اور اسلام کا شعار بھی۔اس لئے کسی غیر مسلم کو السلام علیم نہ کہا جائے اور اگر وہ سلام کے تو اس کے جواب میں صرف دو علیم ''کمہ دیا جائے۔ بیہ مضمون حدیث شریف میں آیا ہے۔

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اذا سلّم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم - متفق عليه (مكاوة ص ٣٩٨)
ترجمه: ووحفرت انس المنطقة الله عليه المخضرت الله عليه المخضرة عليه الله كتاب تميس سلام كيس توتم جواب ميس وعليكم كمه وياكرو- (ميح بخارى بميح سلم)-

والدین باکسی بزرگ کوجھک کر ملنا

س ..... والدین مایسی بزرگ کو جھک کر ملنا جائز ہے؟ ج ...... جھکنے کا تھم نہیں -

سن برے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا

س ..... میں کئی مرتبہ اخبار جنگ میں دو فرمان رسول ﷺ 'کے عنوان کے تحت شائع ہونے والی حدیث بڑھ چکا ہوں جس کالب لباب مجھ لیاں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنهم کی تفل میں حضور اکرم ﷺ تشریف لائے تو صحابہ کرام ان کے احترام میں کھڑے ہوگئے۔جس پر حضور ﷺ نے

اے سخت ناپند فرمایا اور اپنے احرّام کیلئے کھڑے ہونے کو منع فرمایا۔
اب صور تحال کو یوں ہے کہ آج کل کانی افراد اساتذہ یا بزرگوں یا پھر برے عمد وں پر فائز حکمرال افراد کے احرّام میں کھڑے ہوکر استقبال کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی حقیقت سے انکار تو ممکن نہیں لیکن شاید ہم کم فہم لوگ اس کی تشریح جی نہ کر سکے ہیں۔ لنذا مربانی فرماکر اس بات کی مکمل وضاحت فرمائیں کہ آیا کسی بھی شخص (جاہے وہ والدین ہوں یا ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو) کے لئے راس حدیث شریف کا مفدم کچھ اور ہے؟

ج ..... یمال دو چزیں الگ الگ ہیں۔ایک سے کہ کسی کا سے خواہش رکھنا کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہواکریں۔ سے متنظیرین کا شیوہ ہے ' اور حدیث میں اس کی شدید ندمت آئی ہے ' چنانچہ ارشاد ہے دوجس شخص کو اس بات سے مسرت ہو کہ لوگ اس کے لئے سیدھے کھڑے ہواکریں اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنائے''۔(محکوۃ ص ۲-۴ بروایت تذی واو داؤد)

بعض متكبر افران اپنے مانتحوں كے لئے قانون بنا ديتے ہیں كہ وہ ان كى تعظیم كے لئے كانون بنا ديتے ہیں كہ وہ ان كى تعظیم كے لئے كھڑے ہواكريں ۔ اور اگر كوئى ايسا نہ كرے تو اس كى شكايت ہوتى ہے ' اس پر عتاب ہوتا ہے اور اس كى ترقی روك لی جاتی ہے ' ایسے افسران بلاشبہ اس ارشاد نبوى ﷺ كا مصداق ہیں كہ دوانمیں چاہئے كہ اپنا ٹھكانا دوزخ میں بنائس ''۔

اور ایک بید که کمی دوست ' محبوب ' بزرگ اور اپنے سے براے کے اکر ام ومجت کے لئے لوگوں کا از خود کھڑا ہونا ' بیہ جائز بلکہ متحب ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ماللہ عنما جب آنخضرت میل کے پاس تشریف لاتی تھیں تو آنخضرت میل ان کی آمد پر کھڑے ہوجاتے تھے۔ان کا ہاتھ کی گڑکر چومتے تھے اور ان کو اپنی جگھ بٹھاتے تھے۔اور جب آنخضرت میلائے ان کے کہ کر کر چومتے تھے اور ان کو اپنی جگھ بٹھاتے تھے۔اور جب آنخضرت میلائے ان کے

پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی آپ ﷺ کی آمد پر کھڑی ہو جاتیں۔ آپ کا دست مبارک پکڑ کر چومتیں اور آپ ﷺ کو اپنی جگہ بٹھاتیں۔ (مشکوۃ ص ۲۰۲) یہ قیام قیام محبت تھا۔ ایک موقع پر آنخفرت ﷺ نے حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرات انصارﷺ سے فرمایا تھا:

"قوموا الى سيدكم "متفق عليه (كتاوة ٣-٩)

لین "اپنے مردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ"۔ یہ قیام اگرام کے لئے تھا۔
ایک حدیث میں ہے کہ آنخفرت ﷺ مجد میں ہمارے ساتھ بیٹے ہم
سے گفتگو فرماتے تھے۔ پھر جب آپ کھڑے ہوجاتے تو ہم بھی کھڑے ہوجاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ آپ ﷺ ازواج مطہرات میں سے کسی کے دولت کدہ میں داخل نہ ہوجاتے۔ (مشکوۃ ص ۲۰۳)

یہ قیام تعظیم واجلال کے لئے تھا۔ اس لئے مریدین کا مشائخ کے لئے '
تلافہ کا اسا تذہ کے لئے اور ما تحتوں کا حکام بالا کے لئے کھڑ اہونا اگر اس سے
مقصود تعظیم واجلال یا محبت واکر ام ہو تو مستحب ہے 'گر جس کے لئے لوگ
کھڑے ہوتے ہوں اس کے دل میں سے خواہش نہیں ہونی چاہئے کہ لوگ
کھڑے ہوں۔

### امام صاحب سے جھک کر مصافحہ کرنا

س ..... خصوصاً نماز جمعہ کے بعد اور عموماً جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو بہت سے نمازی حضرات امام صاحب سے بردھ چڑھ کر مصافحہ کرنے لگتے ہیں اور اس دوران اچھا خاصا جھک جاتے ہیں گویا کہ رکوع کے مشاہمہ ہو جاتا ہے اور امام صاحب اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے کیا سے سنت ہے کہ امام صاحب سے جھک کر مصافحہ کیا جائے؟

ج ..... مصافحه كرتے وقت جھكنا نہيں جائے۔

جو ڈوکر اٹے سینٹر کا سلام میں جھکنے کا قانون خلاف شرع ہے س ..... درج ذیل مسئلہ میں شریعت اسلامیہ کا تھم در کارہ!

ج ..... آپ کی ٹرینگ کا میہ اصول کہ سینٹر میں داخل ہوتے وقت یا با ہر سے
آنے والے اسا نڈہ وغیرہ کے سامنے رکوع کی طرح جھکنا پڑتا ہے ' شرعی نقط نظر
سے صحیح نہیں ہے ۔ بی کریم ﷺ نے سلام کرتے وقت جھکنے کی ممانعت فرہائی
ہے ۔ چہ جائے کہ مستقل طور پر اسا نڈہ کی تعظیم کے لئے ان کے سامنے جھکنا
اور رکوع کرنا جائز ہو ۔ حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت انس
اور رکوع کرنا جائز ہو ۔ حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت انس
اور موی ہے کہ ایک فخص نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ جب
کوئی فخص اپنے بھائی یا دوست سے ملے تو اس کے سامنے جھکنا جائز ہے ؟ آپ
ایکٹی نے فرمایا نہیں ''! (منکوۃ ص ۲۰۱ روایت ترندی)

مجوسیوں کے یمال یمی طریقہ تھا کہ وہ بادشاہوں 'امیرول اور افسرول کے سامنے جھکتے تھے 'اسلام میں اس فعل کو ناجائز قرار دیا گیا۔ٹرینگ کا نہ کورہ اصول اسلامی احکام کے منافی ہے ' للذا ذمہ دار حضرات کو چاہئے کہ وہ فور آس قانون کو ختم کریں ۔ اگر وہ اسے ختم نہیں کرتے تو طلباء کیلئے لازمی ہے کہ وہ اس سے انکار کریں اس لئے کہ خداکی ناراضی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

### معجد میں بلند آوازے سلام کرنا

س ..... مسجد میں بلند آواز سے السلام علیم کمنا چاہئے یا نہیں؟ جبکہ السلام علیم کمنا چاہئے یا نہیں؟ جبکہ السلام علیم کمنے سے نمازیوں کی توجہ سلام کی طرف ہو جائے اور سنتوں یا نفلوں میں خلل پڑے اور مسجد میں سلام کا جواب بلند آواز سے دینا چاہئے یا نہیں؟
ج ..... اس طرح بلند آواز سے سلام نہ کیا جائے جس سے نمازیوں کو تشویش ہو البتہ کوئی فارغ بیٹھا ہو تو قریب آگر آہستہ سے سلام کمہ دیا جائے۔

### السلام عليم كے جواب ميں السلام عليم كمنا

ج ..... دور حاضر میں جمال نت نئے فیشن وجود میں آئے ہیں وہاں ایک جدید فیشن سے بھی عام ہوتا جا رہا ہے کہ جب دو آدمی آپس میں ملا قات کرتے ہیں تو دونوں السلام علیکم کہتے ہیں۔ جواباً وعلیکم السلام کوئی نہیں کہتا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ نمازیوں کی اکثریت بھی اس فیشن کو تیزی سے اپنا رہی ہے نہ جانے کیوں لوگ وعلیکم السلام کہنے میں جھکتے ہیں اور سے بچھتے ہیں کہ وعلیکم السلام کہنے میں جھکتے ہیں اور سے بچھتے ہیں کہ وعلیکم السلام کہنے میں جھکتے ہیں اور سے بچھتے ہیں کہ وعلیکم السلام کہنے سے ان کے وقار میں بچھ کی آجائے گی۔

السلام کنے سے ان کے وقار میں پھے کی آجائے گی۔ ج ..... وعلیم السلام کئے میں کوئی عار نہیں بلکہ جو شخص السلام علیم کہنے میں پہل کرے اس کے جواب میں وعلیم السلام کمنا واجب ہے۔غلط رواج کی اصلاح یوں ہوسکتی ہے کہ اگر دونوں ایک ساتھ سلام کمہ دیں تو دونوں آیک دو سرے کے جواب میں وعلیم السلام کما کریں اور اگر آیک پہلے السلام علیم کمہ دے تو

### ٹی وی اور ریڈیوکی نیوزیر عورت کے سلام کا جواب دینا

س ..... ٹی وی 'اور ریڈیو پر خبروں سے پہلے نیو زریڈر (خواتین) سلام کرتی ہیں جیسا کہ تاکید ہے کہ سلام کا جواب دینا چاہئے۔ کیا یہ خواتین جو سلام کرتی ہیں اس کا جواب دینا چاہئے؟ اگر نہیں توکیوں؟ اور اگر ہاں تو اس کی کوئی دلیل؟ امید ہے تفسیلی جواب سے میری اور کئی مسلمانوں کی انتحص ختم کر دیں گے۔ ح ..... میرے نزدیک تو عور توں کا ٹی وی اور ریڈیو پر آنا ہی شرعاً گناہ ہے 'کیونکہ یہ بے پر دگی اور بے حیائی ہے۔ ان کے سلام کا جواب بھی نامحرموں کے لئے نارواہے۔

### تلاوت كلام پاك كرنے والے كوسلام كهنا

س .....جب کوئی آدمی کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہو الی حالت ہیں اسے سلام دیا جاسکتا ہے کہ نمیں؟ اگر سلام دے دیا جائے تو کیا اس پر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے؟

ج ..... اس کوسلام نه کها جائے اور اس کے ذمه سلام کا جواب ضروری نہیں -

### عید کے روزمعانقہ کرنا شرعاً کیسا ہے؟

س .....عید کے روز لوگ اظهار خوشی کے لئے ملکے ملتے آبیں۔ شریعت میں اس کی کیا حثیت ہے؟ اس کی کیا حثیت ہے؟ بیہ سنت ہے 'مستحب ہے یا بدعت ہے؟ ج ..... عیدین کا معانقہ کوئی دینی شرعی چیز تو ہے نہیں۔ محض اظہار خوشی کی ایک رسم ہے اس کو سنت سجھناصیح نہیں 'اگر کوئی شخص اس کو کار ثواب سمجھے تو بلاشبہ بدعت ہے 'لیکن اگر کار ثواب یا ضروری نہ سمجھا جائے محض ایک مسلمان کی دلجوئی کے لئے بیہ رسم اداکی جائے تو امید ہے گناہ نہ ہوگا۔

#### عيدك بعدمصافحه اورمعانقه

س ..... مصافحہ اور معانقہ کی فضیلت سے انکار نہیں گر اس کی عید کے دن سے
کیا خصوصیت ہے؟ ایک ہی گھر میں رہنے والے عید پڑھنے کے بعد مصافحہ یا
معانقہ کرتے ہیں کیا ہمارے نبی حفرت محمد مصطفیٰ عظیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ
عنم عید پڑھنے کے بعد الیا ہی کیاکرتے تھے؟

عنم عيد پڑھنے كے بعد اليا ہى كياكرتے تھ؟
ج ..... عيد كے بعد مصافحہ يا معانقہ كرنامض ايك رواجى چيز ہے۔ شرعاً اس كى
كوئى اصل نہيں ' آخضرت عظیہ اور صحابہ كرام رضى الله عنم سے ثابت نہيں '
اس لئے اس كو دين كى بات بجھنا بدعت ہے۔ لوگ اس دن گلے ملنے كو ايبا
ضرورى بجھتے ہيں كہ اگر كوئى اس رواج برعمل نہ كرے تو اس كو بر آ بجھتے ہيں 'اس
لئے يہ رسم لائق ترك ہے۔

### رجيم كو سلام

س ..... اسکولوں میں صبح کو آمبلی کرتے وقت ترانہ کے بعد پر تم کو سلام کرتے ہیں۔ بیکس قدر غلط یا جیج ہے؟ یا ہے اپ وطن سے محبت کی علامت ہے؟ ج ..... پر تم کو سلام کرنا خیر شرعی رسم ہے اس کو تبدیل کرنا چاہئے۔وطن سے محبت تو ایمان کی علامت ہے مگر اظہار محبت کا بیہ طریقہ کفار کی ایجاد ہے۔ مسلمانوں کو کفار کی تقلید روانہیں۔

جس شخص کا مسلمان ہوتا معلوم نہ ہو اس کے سلام کا جواب س ..... میں ایک محفل میں بیٹا کرتا ہوں اس محفل میں ایبا آدی آیا جن کے متعلق بچھے سو نیمد پہ ہے کہ بیہ آدمی غیر مسلم ممالک سے تعلق رکھتا ہے گر بجھے بیہ معلوم نہیں کہ آیا بیہ مسلم ہے یا غیر مسلم ۔ تواس بارے میں بید لکھ دیں کہ میں ان کو السلام علیم کا جواب وعلیم السلام میں دے سکتا ہوں یا نہیں؟ جہ سی ان کو السلام علیم "کمنا تو بظا ہر اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے ۔ پس اگر غالب گمان بیہ ہو کہ بیہ مسلمان ہے تو دو وعلیم السلام " سے جواب دینا چاہئے ۔ لیکن اگر اس کا مسلمان ہونا دل کو نہ گئے تو صرف دو علیم "کمہ دیا جائے۔

#### برے بزرگ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا

س سسلس نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایک جگہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عظم بیٹے سے کہ حضور آکرم ہے ان کے پاس بننچ آپ ہے کو دیٹھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عظم کوڑے ہوگئے جس پر حضور ہے نے فرمایا بیٹھ جاؤ' بیٹھ جاؤ' تعظیم صرف خداکو زیب دی ہے آگر یہ حدیث صحیح ہے تو (۱) استاد جب کلاس بیس داخل ہوتا ہے تو استاد کو دیکھ کر گئرے ہو جاتے ہیں۔ (۱) جب کسی آفس بیس کوئی افسر داخل ہوتا ہے تو تمام کارکن اس کو دیکھ کر گئرے ہو جاتے ہیں اور ہیں۔ (۳) فوئی افسر بھی اپنے آفیسروں کو دیکھ کر گئرے ہو جاتے ہیں اور سیاوٹ مارتے ہیں۔ اس حدیث کی روشی بیل بیر تمام حرکات درست ہیں یا ان کوختم کر دینا چاہئے۔ براہ کرم تمام مسائل کا جواب دے کر ممنون فرائیں۔ کوختم کر دینا چاہئے کہ لوگ اس کے لئے گئرے ہوں۔ آنخضرت ہے ہے ذاتی دلیل نہیں ہونا چاہئے کہ لوگ اس کے لئے گئرے ہوں۔ آنخضرت ہے ذاتی دائیل نہیں ہونا چاہئے کہ لوگ اس کے لئے گئرے ہوں۔ آنخضرت ہے دی گئر ہے کہ لوگ آپ ہے گئی کوئے کہ لوگ آپ ہے گئی کوئے کہ کوئے۔ اس حدیث یاک کائی محمل ہوں۔ اس حدیث یاک کائی محمل ہوں۔ اس حدیث یاک کائی محمل ہے۔

سلام میں پہل کر نا افضل ہے تو لوگ پہل کیوں نہیں کرتے؟

س ..... اسلام میں سلام کرنے کو ایک افضل کام قرار دیا گیا ہے۔ اول سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ تواب ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ سلام میں پہل کرنے میں عمداً احتراز کرتے ہیں۔ کچھ عالم لوگوں کو بھی دیکھا ہے وہ سلام کا جواب تو دیتے ہیں لیکن پہل بھی نہیں کرتے . اس بارے میں شرقی احکام کیا جواب تو دیتے ہیں لیکن پہل بھی نہیں کرتے . اس بارے میں شرقی احکام کیا ہیں؟

یں ج ..... سلام میں پیل کرنا افضل ہے ' عالم کے لئے بھی اور دو سرول کے لئے بھی۔

### کیاسلام نه کرنے والے کوسلام کر ناضروری ہے

س سلم کی فیض کو اکثروبیشتر سلام کرتا رہا ہوں۔ جب بھی وہ فیض مجھے دو سری جگہ راستے میں ملا' میں نے عمد اُس کو سلام نہیں کیا' یہ دیکھنے کے لئے کہ آیا یہ فیض بھی بجھے سلام کرتاہے یا نہیں؟ وہ فیض بغیر سلام کئے گذر گیا۔ ایسا دو تین بار ہوا اب وہ فیض بجھے ملتا ہے تو میں بھی اس کو سلام نہیں کرتا ہوں۔ یوں وہ سلمہ جو میری طرف سے شروع ہوا تھا منقطع ہو گیا ہے۔ آیا اس فیض کا اخلاقی جواز نہیں تھا کہ جب سلام قبول کرتا تھا تو اب موقع پر وہ خود بھی سلام کرنے کا احترام یا خیال میرا تھا اس کا بھی ہونا علام کرنے کا احترام یا خیال میرا تھا اس کا بھی ہونا چاہئے۔ ہم دونوں میں سے کون گناہ گارہے؟

### نامحرم كوسلام كرنا

س ..... کیا نا محرم عور توں کو سلام کرنا چاہئے یا ان کے سلام کا جواب دینا چاہئے؟ اگر سلام نہیں کرتے تو کتے ہیں کہ ان کو ان کے ماں باپ نے پچھ سکھایا نمیں ہے اور آگر کوئی سلام کرناہے اور آس کا جواب نمیں دیتے تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے کیا نامحرم عور توں کو سلام کرنا یا جواب دینا جائز ہے؟ ذرا تفصیل سے جواب دیں۔

ج ..... نامحرم جوان عورت کو سلام کرنا اور اس کے سلام کا جواب دینا خوف فتنہ کی وجہ سے ناجائز ہے ' البتہ کوئی بوی بوڑھی ہو تو اس کو سلام کمنا جائز ہے۔
جو لوگ یہ جھتے ہیں کہ ان کو مال باپ نے کچھ سکھایا ہی نہیں ان سے بیہ کما جائے کہ مان باپ نے نہیں بلکہ خداور سول اللہ کے شکھایا ہے کہ فتنے کہ مان باپ نے نہیں بلکہ خداور سول اللہ تا ہے کہ من کے مار کرنے ہے کی کی جگہ سے بچا جائے 'اگر اللہ ورسول اللہ تا ہے کہ می کی دل فتنی سے نہیں دل آزادی ہوتی ہے تو اس کی پروانہ کی جائے 'کیونکہ کسی کی دل فتنی سے بچنا زیادہ اہم ہے۔
کے بجائے اپنی وین فیلن سے بچنا زیادہ اہم ہے۔

The state of the s

was the second of the second o

agent and the second of the

# تبليغ دين

### تبليغ کی ضرورت واہمیت

س ..... میراستلہ تبلیغ سے متعلق ہے۔قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ لکھتا ہوں دو تم بہترین امت ہو۔ لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو'تم لوگ نیک کام کا تھم کرتے ہواور اللہ پر ایمان رکھتے ہو''۔ دو سری آیت کا ترجمہ:

"داورتم میں سے ایک جماعت ایس ہونی ضروری ہے جو خیری طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کماکرے اور برے کام سے منع کرے۔
ایسے لوگ بورے کامیاب ہول گے"۔ ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے کہ "جو فض کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھے آگر اس پر قدرت ہوتواس کو ہاتھ سے بند کر دے اتنی قدرت نہ ہوتو دل میں براجانے اور یہ ایمان کابہت کم درجہ ہے"۔

ایک دو سری حدیث کا مفہوم ہے۔ ددتمام نیک اعمال جہاد کے مقابلے میں ایک قطرہ ہیں اور تبلیغ دین ایک سمندر ہے اور جہاد تبلیغ کے مقابلے میں پس ایک قطرہ ہیں۔ آیت اور حدیث کی روشنی میں ان کا جواب دیں؟ ج ..... آپ نے صحیح لکھا ہے ، دین کی دعوت دینا ، لوگوں کو نیک کاموں پر لگانا اور برے کاموں سے روکنابت بڑاعمل ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرے اور بقدر استطاعت ان کو نیکیوں پر لگائے اور برائیوں سے بچائے۔ آخری حدیث جو آپ نے لکھی ہے

### یہ میری نظرسے نہیں گزری-کیا تبلیغی جماعت سے جزنا ضروری ہے؟

س ..... جماعت کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا اس کام میں جڑنے کے علاوہ بھی اصلاح اور ایک مخصوص ذمہ داری بجیبیت حضور بھیے کے ایک مسلمان امتی ہونے کے ادا ہو سکتی ہے ۔ ایک مسلمان کے ذمہ کیا ہے؟ وہ کیے اپنی زندگی کارخ سجے کرے اور ساری انسانیت کے لئے فکر مند کیو نکر ہو؟ جے اپنی زندگی کارخ سجے مرے اور ساری انسانیت کے لئے فکر مند کیو نکر ہو؟ ج ..... جماعت بہت مبارک کام کر رہی ہے ۔اس میں جتنا وقت بھی لگایا جا سکے ضرور لگانا چاہئے اس سے اپنی اور امت کی اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے ، اور اپنے نفس کی اصلاح کے لئے کسی شخ کامل محقق کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھنا چاہئے۔

## طائف سے واپسی پر آمخضرت عظیہ کا جج کے موقع پر تبلیغ کرنا

س .....کیا طائف سے واپسی پر آپ ہی کو تبلیغ سے روک دیا گیا تھا اور آپ ہیلئے صرف جج کے موقع پر ہی دین کی تبلیغ کر سکتے تھے ؟

الله صرف ج لے موسی پر ہی دین کی بھی ترسطتہ سے ؟
ج ..... کفار کی جانب سے تبلیغ پر پابندی لگانے کی بھیشہ کوشش ہوتی رہی الکن یہ
پابندی آپ سی نے بھی قبول نہیں فرمائی البتہ جب یہ دیکھا کہ اہل مکہ میں فی
الحال قبول حق کی استعداد نہیں اور نہ یمال رہ کر آزادانہ تبلیغ کے مواقع ہیں تو
آپ سی نے موسم جج میں با ہر سے آنے والے قبائل کو دعوت پیش کرنے کا
زیادہ اہتمام فرمایا ، جس سے یہ مقصد تھا کہ اگر با ہر کوئی محفوظ جگہ اور مضبوط
جماعت میسر آجائے تو آپ سی وہاں جرت کر جائیں ۔

کیا نماز کی دعوت اور سنت کی تلقین ہی تبلیغ ہے؟ تباذیبی مدد

س ..... تبلیغ کے کیامعنی ہیں اور اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ کیا نماز کی دعوت اور

سنت کی تلقین ہی تبلیغ ہے؟ اگر کوئی شخص معاشرے کو سنوار نے کے لئے جدوجمد کرتاہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرتاہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کریں تو دنیا قدموں میں خود بخود آجائے گی - حالائلہ مقصد اصلاح معاشرہ ہے اور معاشرے کو ان برائیوں سے بچانا مقصود ہے جو اسے دیمک کی طرح چاف رہی ہیں - بوچھنا میہ ہے اس شخص یا جماعت کا میہ فعل کس حد تک اسلام کے مطابق ہے کیا مہ تبلیغ کی مدمیں شامل ہے؟

ج ..... معاشرہ افراد سے تفکیل پاتاہے' افراد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگ اور جب تک افراد کی اصلاح نہیں ہوتی اصلاح معاشرہ کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ پس جو حضرات بھی افراد سازی کا کام کر رہے ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔

تبلیخ کا دائرہ کار تو پورے دین پر حاوی ہے ،گر نماز دین کا اولین ستون ہے۔ جب تک نماز کی دعوت نہیں چلے گی اور لوگ نماز پر نہیں آئیں گے نہ ان میں دین آئے گا اور نہ ان کی اصلاح ہوگی اور ہر کام میں سنت نبوی کو اپنانے کی دعوت ، درحقیقت پورے دین کی دعوت ہے ،کیونکہ سنت ہی دین کی شاہراہ ہے۔ اس لئے بلاشبہ نماز اور سنت کی دعوت ہی دین کی تبلیغ ہے۔

#### تبلیغی اجتماعات کی دعاء میں شامل ہونے کے لئے سفر کرنا

س ..... تبلیغ دونوں نے مستورات کے تبلیغ میں جانے کے لئے خاص اصول و شرائط رکھے ہیں 'ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے عور توں کا تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں وعظ ہوتا ہے اور اختمام پر بلند آواز سے دعا ہوتی ہے۔ایک دعا مانگ ہے اور باقی سب آمین کتے ہیں 'اس پر برے برے مصارف کرکے دور دراز سے لوگ سفرکر کے شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اجتماع کا دراز سے لوگ سفرکر کے شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اجتماع کا

اصل مقصد سبجھتے ہیں۔ اگر کوئی اس میں شریک نہ ہو اور اٹھ کر چلا جائے تو تصور کیا جاتا ہے کہ اس نے اجتماع میں شرکت ہی نہیں کی۔بندہ بھی اس میں شریک ہونے کا بڑا آر زو مند ہوتا ہے اور تلاوت قرآن سے اس کو زیادہ باعث ثواب سمجھتاہے۔ کیا یہ نظریہ درست ہے یا نہیں؟

ج ..... تبلینی جماعت کے اجتماعات برے مفید ہوتے ہیں اور ان میں شرکت باعث اجروثواب ہے۔ اختمام اجتماع پر جو دعا ہوتی ہے وہ موثر اور رفت اگیز ہوتی ہے۔ اجتماع اور اس دعاء میں شرکت کے لئے سفر باعث اجر ہوگا۔ انشاء اللہ۔ قرآن کریم کی تلاوت اپنی جگہ بہت اہم اور باعث ثواب ہے دونوں کا تقابل نہ کیا جائے۔ بلکہ تلاوت بھی کی جائے اور اجتماع میں شرکت بھی کی جائے اور اجتماع میں شرکت بھی کی جائے۔

### عور توں کا تبلیغی جماعتوں میں جاناکیسا ہے؟

س ..... عور تول كا تبلغي جماعتوں ميں جاناكيسا ہے؟

ج ..... تبلیغ والوں نے مستورات کے تبلیغ میں جانے کے لئے خاص اصول و شرائط رکھے ہیں۔ ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے عور توں کا تبلیغی جماعت میں جانا بہت ہی ضروری ہے 'اس سے دین کی فکر اپنے اندر بھی پیدا ہوگی اور امت میں دین والے اعمال زندہ ہوں گے۔

### كياتبليغ كے لئے پہلے مدرسه كى تعليم ضرورى ہے؟

س ..... بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیہ تبلیغ عالموں کا کام ہے 'اس میں جو لوگ کچھے نہیں جانتے ان کو چاہئے کہ وہ پہلے مدرسہ میں جاکر دین کا کام سکھ لیں بعد میں بیہ کام کریں ورنہ ان کی تبلیغ حرام ہے -کیا بیہ صحیح ہے ؟

ج ..... غلط ہے 'جتنی بات مسلمان کو آتی ہواس کی تبلیغ کر سکتا ہے۔اور تبلیغ میں

نکلنے کامقصد سب سے پہلے خود سکھنا ہے اس لئے تبلیغ کے عمل کو بھی چلنا پھرآ مدرسة مجھنا چاہئے۔

### لوگوں کو خیر کی طرف بلانا قابل قدر ہے لیکن انداز تندینہ ہونا چاہئے

س ..... جناب میں بذات خود نماز پڑھتا ہوں اور دو سروں کو نماز پڑھنے کی نفیحت کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے ایک صوفی صاحب ہیں انہوں نے مجھے منع فرماتے ہوئے کہا کہ جناب آپ کسی کو نماز کے لئے زیادہ سخت الفاظ میں نہ کما کریں کیونکہ آپ کے بار بار کھنے کے باوجود دو سرا آدمی نماز پڑھنے سے انکار کرے تو اس طرح انکار کرنے سے آپ گنگار ہوتے ہیں۔ لیکن جناب میرا مشن تو یہ ہے بھی اور تھا بھی کہ اگر میں کسی کو بار بار کہتا ہوں اور اگر وہ آج انکار کرنا ہے تو کوئی بات نبیش میری بات بیٹھ جائے اور وہ نماز شروع کر دے ۔ میں تو یہاں تک سوچتا ہوں کہ چلو آج نہیں تو میرے مرنے کے بعد میری آواندیں ان کے کانوں میں گونجنے لگیں اور شاید پھر یہ نماز مروع کر دیں ۔ اس سلطے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ جھے کیا کرنا چاہئے ۔ امید ہے آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں میری پریشانی دور فرمائیں کہ جھے کیا کرنا جائے ۔ امید ہے آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں میری پریشانی دور فرمائیں

ج ..... آپ کا جذبہ تبلیغ قابل قدر ہے ' بھولے ہوئے بھائیوں کو خیر کی طرف لانے اور بلانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے 'لیکن انداز عفتگو خیر خواہانہ ہونا چاہئے ' سخت اور تند نہیں' ماکہ آپ کے انداز عفتگو سے لوگوں میں نماز سے نفرت بیدانہ ہو۔

محمر بتائے بغیر تبلیغ پر چلے جاناکیسا ہے

س ..... بعض لوگ اپناشر یا اپناملک چھو ڈکر اپنے اہل وعیال کو بیر ہتائے بغیر کہ

وہ کمال جارہ میں اور کتنے دن کے لئے جارہ ہیں 'چپ جاپ نکل جاتے ہیں۔ اور کسی مقام پر پہنچ کر اپنے گھر والوں کو بذریعہ خط وغیرہ بھی کوئی اطلاع منیں دیتے۔بلکہ اس اجنبی شریا ملک کے مسلمانوں کاکلمہ درست کرانے اور نماز کی تلقین کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اکثر ان کے اہل خانہ کو اس عمل سے پریشانی ہوتی ہے اور خرچ وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ اس طرح ۵ - ۵ یا ۲ - ۲ ماہ بلکہ ایک - ایک سال با ہرگز ارتے ہیں - اس کو وہ 'دچلے ہیں اور دو سرے لوگوں کو مجھاتے کو وہ 'دچلہ' دینا کہتے ہیں۔ نیز وہ خو دبھی سجھتے ہیں اور دو سرے لوگوں کو مجھاتے ہیں کہ جو جتنا لمبا چلہ دیتا ہے وہ اتنا ہی کامل مسلمان بن جاتا ہے۔

یہ عمل کہاں تک درست ہے؟ اور کتاب وسنت کے مطابق ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنهم نے بھی ایسے چلے دیئے ہیں؟ عربی میں چلے کو کیا کہا جائے گا؟ کیونکہ ار دو میں تو چلہ صرف چالیس دن کا ہوتا ہے وہ بھی پیر و فقیر اور روحانی عامل کسی وظیفہ وغیرہ پڑھنے کی مدت کے لئے استعال کرتے ہیں۔ ج ..... ایسا بے وقوف تو شاید ہی دنیا میں کوئی ہو جو سال چھ مہینے کے لئے ملک ے باہر چلا جائے 'نہ گھر والوں کو بتائے نہ وہاں جاکر اطلاع دے 'نہ ان کے نان ونفقہ کا سوچے ۔ الی فرضی صورتوں پر تو احکام جاری نہیں کئے جاتے ۔ جہاں تک دین کے سکھنے سکھانے کاعمل ہے۔ یہ مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے۔ صحابه کرام رضوان الله علیم اجمعین اور بزرگان دین بھی ہماری طرح گھروں میں بیٹھے رہتے تو شاید ہم بھی مسلمان نہ ہوتے ' نہ آپ کو سوال کی ضرورت ہوتی نہ کی کو جواب دینے کی - جوان بیبیوں کو چھو ڈکر جو لوگ چند ملے کمانے کے لئے سعو دید ' دبئ ' امریکہ چلے جاتے ہیں اور کئی کئی سال تک نہیں لوٹتے ' ان کے بارے میں آپ نے بھی مسئلہ نہیں پوچھا۔ جو لوگ دین سکھنے کے لئے مینے دومینے چارمینے کے لئے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کومسلہ پوچھنے کا خیال آیا۔ میرامثورہ بیہ ہے کہ گھر کے لوگوں کے نان ونفقہ کا انظام کر کے آب بھی چار مینے کے لئے تو ضرور تشریف لے جائیں 'اس کے بعد آپ مجھے کھیں 'کیونکہ اس وقت آپ جو گھے تحریر فرمائیں گے 'وہ علی وجہ البھیرت ہوگا۔

#### مال باپ کی اجازت کے بغیر تبلیغ میں جانا

س ..... اگر کمی معجد گار ون کراچی جائیں تو لوگ وہابی کہتے ہیں اور دو سری طرف جانے سے بریلوی اور بدعتی ہونے کا خطاب ملتاہے۔ میرے نا قص مشاہدہ میں سے بیچارے تبلیغی جماعت والے صحیح ہیں اور میں ہر جمعرات کو جاتا ہوں گر سے میری نا قص فیم میں نہیں آتا کہ ماں باپ بوڑھوں کی بھی رضامندی اور ان کی بھی خدمت فرض ہے۔ میرامطلب ہے جب وقت ہے تو جاؤ'بہت سے تو ماں اگر بیار ہے تو بھی چلے جاتے ہیں۔ میں نے دو مرتبہ تین تین دن لگائے ہیں۔ میں نے دو مرتبہ تین تین دن لگائے ہیں۔ آپ براہ کرام بتلائے کہ ان کی اجازت کے بغیر ہم جماعت میں جا سکتے ہیں۔ آپ براہ کرام بتلائے کہ ان کی اجازت کے بغیر ہم جماعت میں جا سکتے ہیں۔ آپ براہ کرام بتلائے کہ ان کی اجازت کے بغیر ہم جماعت میں جا سکتے ہیں یا نہیں یا نہیں ؟

رہا ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیرجانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر والدین خدمت کے مخاج ہوں اور کوئی دو سرا خدمت کرنے والا بھی نہ ہوت تو ان کو چھوڑ کر ہرگز نہ جانا چاہئے 'اور اگر ان کو خدمت کی ضرورت نہیں 'محض اس وجہ سے روکتے ہیں کہ ان کے دل میں دین کی عظمت نہیں 'ورنہ اگر یک لاکا دو سرے شربلکہ غیر ملک میں ملازمت کیلئے جانا چاہ تو والدین بری خوش سے اس کو بھیج ویں گے 'کیونکہ ونیا کی قیت انہیں معلوم ہے 'وین کی معلوم نہیں 'تو الین حالت میں تبلیغ میں جانے کیلئے والدین کی

رضامندی کوئی شرط نہیں ۔ کیونکہ تبلیغ میں نکانا درحقیقت ایمان سکھنے کے لئے ہے اور ایمان کا سکھنا اہم ترین فرض ہے ۔

## تبلیغی جماعت سے والدین کا اپنی اولاد کو منع کرنا

س ..... تبلیغ دین کاسلسلہ جیسا کہ آپ کو مجھ سے بہتر علم ہوگا اگر ہم تبلیغ کاموں میں حصہ لیس لیکن گھر والے اس کام سے اس لئے منع کریں کہ رشتہ واروں میں ان کی ناک کٹ جائے گی وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے کہ ان کا لڑکا تبلیغی ہوگیا ہے ۔ الیمی صورت میں کیاکرنا چاہئے ۔ کیا اس مبارک کام کو چھوڑ دینا چاہئے ؟

ج ..... تبلیغ کا کام ہرگز نہ چھوڑے الیکن والدین کی بے ادبی بھی نہ کی جائے ' بلکہ نمایت صبر وخمل سے ان کی کڑوی باتوں کو برداشت کیا جائے۔ یہ لوگ پیچارے دنیا کی عزت ومنصب کی قدر جانتے ہیں ' دین کی قدروقیت نہیں جانتے۔ ضرورت ہے کہ ان کو کسی تدبیر سے سیمجھایا جائے کہ دین کی پابندی عزت کی چیز ہے اور بے دینی ذات کی چیز ہے۔

### تبلیغ کرنااور معجدوں میں پڑاؤ ڈالناکیسا ہے؟

س ..... تبلیغ کا کرناکیها ہے اور تبلیغی جماعت کا بستروں سمیت مسجد میں پڑاؤ ڈالنے کے متعلق کیا تھم ہے؟

ج ..... تبلیغ کے نام ہے جو کام ہو رہا ہے اس کاسب سے برا فائدہ خود اپنے اندر دین میں پختگی پیدا کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو رسول اللہ ﷺ والے طریقوں کی دعوت دینا ہے 'تجربہ یہ ہے کہ اپنے ماحل میں رہتے ہوئے آدمی میں دین کی فکر پیدائمیں ہوتی۔ بیسیوں فرائض کا نارک رہتا ہے اور بیسیوں میں دین کی فکر پیدائمیں ہوتی۔ بیسیوں فرائض کا نارک رہتا ہے اور بیسیوں

گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ عمریں گذر جاتی ہیں گرکلمہ نماز بھی صحیح کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ تبلیغ میں نکل کر احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتی عمر غفلت اور ب قدری کی نظر کر دی اور اپنی کتنی قیمتی عمر ضائع کر دی۔ اس لئے تبلیغ میں نکلنا بہت ضروری ہے۔ اور جب تک آ دمی اس راستے میں نکل نہ جائے اس کی حقیقت صحیح میں نہیں آسکتی 'چونکہ تبلیغ میں نکلنے سے مقصد دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے اور دین کا مرکز مساجد ہیں 'اس لئے تبلیغی جماعتوں کا خدا کے گھروں میں اعتکاف کی نیت سے مصرکر دین کی محنت کر نا بالکل بجا اور درست ہے۔

### تبليغي نصاب كي كمز ور روايتول كالمسجد ميں پڑھنا

س ..... کیا تبلیغی نصاب میں کچھ حدیثیں کمزور شادتوں والی بھی ہیں اگر ہیں تو اس کامبحد اور گھر میں پڑھناکیا ہے؟

ج ..... فضائل میں کمزور روایت بھی قبول کر لی جاتی ہے ۔

#### تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنے والوں کو کیا جواب دیں

س ..... موجودہ دور میں تبلیغی جماعت کام کرتی ہے ' ہرکسی کو نمازی طرف بلانا تعلیم وغیرہ کرنا۔ گر لوگ اکثر مخالفت اس طرح کرتے ہیں کہ بیہ جابل ہیں اپنی طرف سے چھ باتیں بنائی ہیں فظ وہی بیان کرتے ہیں۔
ج ..... جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان سے کہا جائے کہ بھائی تین چلے ' ایک چلہ ' دس دن ' تین دن جماعت میں نکل کر دیکھو پھراپی رائے کا اظہار کرو ' جب تک وقت نہ لگاؤ اس کام کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی اور کی چیز کی حقیقت سمجھ بغیراس کے بارے میں رائے دیناغلط ہوتاہے۔

کیا برائی میں مبتلا انسان دو سرے کو نصیحت کر سکتاہے نیز کسی کو اس کی کو تاہیاں جناناکیساہے؟

س ..... میں ایک طالب علم ہوں 'طابعلم ساتھیوں کی محفل میں شراب اور پھر خود کشی کا تذکرہ چل نظار میں نے توبہ کرتے ہوے کما کہ شراب ''ام الخبائث' ہے اور ''خود کشی '' حرام ہے ۔ اس پر ایک طالب علم ساتھی نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے شرمندگی کے ساتھ عرض کیا ۔ نہیں ۔ پھر انہوں نے مجھے احساس دلایا کہ آپ داڑھی بھی مونڈھتے ہیں؟ میں نے سرتنگیم خم کیا ۔ اس پر موصوف فرمانے گئے کہ جب آپ نماز (فرض ہے) ادا نہیں کرتے جس کے متعلق سب سے پہلے پرسش ہوگی اور داڑھی بھی مونڈھتے ہیں تو پھر حرام (شراب اور دیگر معاشرتی برائیاں) جن کا درجہ بعد میں آتا ہے ان کے متعلق کیوں فکر مند ہوتے ہیں ۔ واضح رہے کہ موصوف خود بے نمازی اور کلین شیو ہیں ۔

ہاری اور کین سیو ہیں۔ مندرجہ بالا تفصیل کی روشنی میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مندرجہ بالا تفصیل کی روشنی میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات

مرحت فرماکر ہم تمام دوستوں کی انجین دور فرمائیں۔ کاک کا محفظ میں میں کا محفظ میں میں کا میں میں کا اس کا

کیا کوئی مختص جو خود ان کوتاہیوں اور گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہو کسی دو سرے مختص کی وہی کوتاہیاں گنوانے اور تصبحت کرنے کا حق ر کھتاہے؟

ج .....کی کو اس کی کو ناہیاں اور برائیاں جنانا اس کی دو صورتیں ہیں 'لیک سے کہ محض طعن و تشنیع کے طور پر برائی کا طعنہ دیا جائے ' یہ تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے ' قرآن کریم میں اس کی فدمت فرمائی ہے ۔ اور دو سری صورت سے ہے کہ خیر خواہی کے طور پر اس سے سے کہا جائے کہ سے برائی چھوڑ دینی جاہئے ' سے تھیجت کرنا ہے ' جو بہت اچھا عمل ہے ۔ قرآن وحدیث میں برائی سے روکنے کا جگہ جگہ کم آیا ہے ۔ رہا ہے کہ جو شخص خود کسی گناہ میں جتلا ہوکیا وہ دو سروں کو اس گناہ میں جتلا ہوکیا وہ دو سروں کو اس گناہ

ے منع کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب سے ہے کہ دو سرے کو منع کر سکتا ہے گر دو سرے پر نفیحت کا اثر ای وقت ہوتا ہے جب آ دمی خود بھی عمل کرے '
الیا مخص جو خود گناہ میں مبتلا ہو اگر دو سرے کو نفیحت کرے تو اس کو یوں کمنا
چاہئے کہ بھائی ! میں خود بھی گنگار ہوں ' اس گناہ میں مبتلا ہوں۔ آپ خود بھی
اس گناہ کو چھوڑ دیں اور میرے لئے بھی دعاء کریں کہ میں اس گندگی سے نکل
حاوی۔۔

س .....کیا بے نمازی شخص کو وہ تمام حرام اور ممانعت اختیار کر لینے چاہئیں جن کا درجہ بعد میں آیا ہے اور جن سے وہ کمل طور پر پہلو تھی کرتا ہے؟

کا درجہ بعد میں اما ہے اور جن سے وہ سمل طور پر پہلو ہی کرما ہے؟

ح۔ ۔۔۔۔ ایک جرم دو سرے جرم کے اور ایک گناہ دو سرے گناہوں کے جواز کی وجہ نہیں بن جانا۔جو شخص دو سرے گناہوں سے بچتاہے گر نماز نہیں پڑھتا اس کو یہ توکما جائے گا کہ جب ماشاء اللہ آپ دو سرے گناہوں سے بچتے ہیں تو آپ کو ترک نماز کے گناہ سے بھی بچنا چاہئے ،گر یہ کمنا جائز نہیں کہ جب آپ ترک نماز کے گناہ سے نہیں بچتے تو دو سرے گناہوں سے کیوں پر ہیز کرتے ہیں۔بات نماز کے گناہ سے نہیں جیتا ہے گر ایک برے گناہ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایس کو کسی دن اس گناہ سے بچتا ہے گر ایک برے گناہ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایس کو کسی دن اس گناہ سے بچتے کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے ۔ علاوہ انہیں ہرگناہ ایک مستقل ہو جھ ہے جس کو آ دمی اسپنے اوپر لا در ہا ہے ، پس اگر انہیں کہ دنیا بحر کی گوئی آ دمی کسی گناہ میں جاتا ہے تو اس کے سے معنی ہرگز نہیں کہ دنیا بحر کی گندگیوں کو آ دمی سیٹنا شروع کر دے ۔۔

س ..... تاصح كاطرزعمل اور انداز نفيحت درست تها ياغلط؟

ئے ..... اوپر کے جوابات سے معلوم ہو گیا ہو گا ان کا طرزعمل قطعاً غلط تھا اور بیہ نیست نیست سے معلوم ہو گیا ہو گا ان کا طرزعمل قطعاً غلط تھا اور بیہ

سمینی ہے چھٹی لئے بغیر تبلیغ پر جانا

س ..... میں جمان کام کرما ہوں وہاں میرے ساتھ جار اور ساتھی ہیں۔عموماً سے

ہوتا ہے کہ ایک ایک ساتھی یا دو دو' دس بارہ دن کے لئے کام پر نہیں آتے ہیں اور حاضری لگتی رہتی ہے۔ یہ چھٹیاں باری باری ہوتی ہیں جب میری باری آتی ہے۔ تو میں اکثر ۱۰ دن کے لئے تبلغ پر نکل جاتا ہوں اور حاضری لگتی ہے۔ اب بتائے کہ یہ میرا تبلغ کے لئے جانا کیا ہے؟ کیا الٹا گناہ تو نہیں؟ میرے جانے سے کمپنی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ مفصل جواب دیجئے اور میرے جانے کا افروں کو پہتے نہیں چانا۔

ج ...... کمپنی سے رخصت لئے بغیر غیر حاضری کرنا خیانت ہے۔ اور اس وقت کو کسی دو سرے کام میں استعال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ آپ کو لازم ہے کہ غیر حاضری کے دنوں کی تنخواہ وصول نہ کیا کہ ہیں۔

#### امِربالمعروف 'نهي عن المنكركي شرعي حيثيت

س ..... قرآن مجید میں اور احادیث مبار کہ میں بھی الی کی احادیث مبار کہ ہیں اور ان آیات اور احادیث کا مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ مسلمان کے لئے نہ صرف ہے کہ خود نیک عمل کرے بلکہ دو سرول کو بھی ان کی تلقین کرے ای طرح نہ صرف خود برے کامول سے پر ہیز کرے بلکہ دو سرول کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دے ۔ اس کام کو نہ کرنے پر احادیث مبار کہ میں وعیدیں بھی آئی ہیں سوال سے ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے یا فرض کا سے یا واجب ہے یا کوئی اور شکل یا ہے کہ محتلف صور تول میں مختلف سے ؟

ج ..... مسئلہ بہت تفصیل رکھتا ہے مخفر سے کہ امر بالمعروف و نہی عن الممنکر فرض ہے دو شرطول کے ساتھ' ایک سے کہ سے شخص مسئلہ سے ناوانف ہو۔ دوم سے کہ قبول کی توقع غالب ہو' اگر سے دو شرطین نہ بالی جائیں تو فرض نہیں' البتہ بشرا نفع مستحب ہے اور اگر نفع کے بجائے اندیشہ نقصان کا ہو تو مستحب نہیں۔

س ..... آج کل دعوت وتبلیغ کے نام سے معجدول میں جو محنت ہورہی ہے اور

اس سلط میں جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں جرنا یا شمولیت اختیار کر نافرض ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے علاوہ سے کہ میں بہت سے علاء کرام کی مجالس میں جاتا رہتا ہوں لیکن انہوں نے بھی چالیس دن' چار میننے یا اجتماعات پر زور نہیں دیا بلکہ سے حضرات اکابرین انفرادی اعمال پر اور زہد وتقوی پر زیادہ زور دستے ہیں۔ میری رہنمائی فرمائیں کہ ایک مسلمان کو کس طرح مکمل زندگی گزارنا چاہئے۔

نے ..... وعوت و تبلیغ کی جو محنت چل رہی ہے اس کے دو رخ ہیں الیک اپنی اصلاح اور اسپنے اندر دین کی طلب پیدا کرنا اپن جس شخص کو ضروریات دین سے واتفیت اپنی اصلاح کی فکر اور بزرگوں سے رابطہ و تعلق ہو اس کے لئے یہ کافی ہے اور جس شخص کو بیہ چیز حاصل نہ ہو اس کے لئے اس تبلیغ کے کام میں جڑنا بطور بدلیت فرض ہے اور دو سرارخ دو سرول کی اصلاح کی فکر کرنا ہے یہ فرض کفا بیہ ہو شخص اس کام میں جڑنا ہے ستحق اجر ہوگا اور جتنے لوگ اس کی محنت سے اس کام میں لگیں گے ان سب کا اجر اس کے نامہ عمل میں درج ہوگا اور جو نہیں جڑنا وہ گناہ گار تو نہیں اس اجر خاص سے البتہ محروم ہے مگر ہیہ کہ اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مشغول ہو۔

### تبليغ كافريضه اورگھر بليو ذمه داريال

س ..... بعض حفرات سه روزه 'عشره ' چالیس روزه ' چار مہینے یا سال کے لئے اکثر گھر بار چھو ڈکر علاقے یا شہرسے باہر جاتے ہیں ماکہ دین کی باتیں سیکھیں اور سکھائیں اکثر لوگ اس کو فرض کا درجہ دیتے ہیں ایک عالم صاحب نے کہا ہے کہ بید سنت ہے نہ فرض بلکہ بید ایک بزرگوں کا طریقہ ہے ۔ ناکہ عام لوگ دین کی باتیں مجھیں ' اور اس پر عمل کریں ۔ اس کی حیثیت واضح فرمائیں ۔

ج ..... دعوت وتبلیغ میں نکلنے سے مقصود اپنی اصلاح اور اپنے ایمان اور عمل کو ٹھیک کرنا ہے اور ایمان کا سیکھنا فرض ہے تو اس کا ذریعہ بھی فرض ہو گا البتہ اگر کوئی ایمان کوضیح کر چکا اور ضروری اعمال میں بھی کو آئی نہ کرتا ہو اس کے لئے فرض کا درجہ نہیں رہے گا۔

س ..... تبلیغ پر جانے والے کھ حضرات گھر والوں کا خیال کئے بغیر چلے جاتے ہیں جس سے ان کے بیوی بچول وغیرہ کو معاشی پریشانی ہوتی ہے اور انہیں قرض مانگنا پر آ ہے؟

ج '..... ان کو جاہئے کہ غیرحاضری کے دنوں کا بندوبست کرکے جائیں۔ خواہ قرض لیکر ' بچوں کو پریشان نہ ہونا پڑے۔

س ..... ای طرح کچھ حضرات اکثر اپنے گھر میں بتائے بغیر کچھ لوگوں کو مہمان بنا کر لے آتے ہیں اور یہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوتا ہے۔ آج کل کے معاشی حالات میں گھر والے اس طرز عمل سے پریشان ہوتے ہیں اور لوگ ان کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں۔

ج ..... اس میں گھر والوں کی پریشانی کی تو کوئی بات نہیں۔جس شخص کے ذمہ گھر کے اخراجات ہیں اس کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔فلط باتیں تو لوگ انبیا و اولیا کے بارے میں بھی مشہور کرتے رہے ہیں 'عوام کی باتوں کی طرف التفات کرنا ہی فلط ہے۔ دیکھنا ہے ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے صحیح ہے یا نہیں۔وہ میں اوپر ذکر کر چکا ہوں۔

س ..... اکثر لوگ ای وجہ سے تعلیمی حلقوں میں جو کہ عشاکی نماز کے بعد مسجدوں میں ہوتہ واروں کو بھی روکتے مسجدوں میں ہوتی ہیں اور اسپنے رشتہ داروں کو بھی روکتے ہیں اور اسپر نور ہیں 'کیونکہ ان محفلوں میں سہ روزہ وغیرہ کی دعوت دی جاتی ہے اور اس پر زور دیا جاتا ہے۔

ج ..... جو لوگ اس سے كتراتے ہيں وہ اپنا نقصان كرتے ہيں ' مرنے كے بعد ان

#### كوية چلے گاكه وہ ابناكتنا نقصان كركے كئے اور تبليغ والے كتنا كماكر كئے -

تبليغ اورجهاد

س ..... تبلیغ اور جهاد دونول فرض ہیں ترجیح کس کو دی جائے گی وضاحت فرما ۔

ريستل --

ج ..... جمال صحیح شرائط کے ساتھ جماد ہو رہا ہو وہاں جماد بھی فرض کفایہ ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام اپی جگہ اہم ترین فرض ہے ۔ اگر مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ کر لیا جائے تو جماد بھی صحیح طریقہ ہے ہوسکے گا۔ اس لئے عام مسلمانوں کو تو تبلیغ کے کام کا مشورہ دیا جائے گا۔ ہاں! جمال جماد بالیف کی ضرورت ہو' وہاں جماد ضروری ہوگا۔

کیا تبلیغ میں نکل کر خرچ کرنے کا ثواب سات لاکھ گناہے۔

س ..... جو تبلیخ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اوپر ایک روپیہ خرچ کرنے کا ثواب سات لاکھ روپے صدقہ کرنے کے برابر ملتا ہے اور ایک نماز پڑھنے کا ثواب انچاس کروڑ نمازوں جتنا ملتاہے 'کیا ہے صحیح ہے؟ ج ..... حدیث سے بیہ مضمون ثابت ہوتاہے -

تبلیغی جماعت سے متعلق چند سوال

س ..... تبلیغی جماعت والے کیسے لوگ ہیں؟

ج .....بت الجھے لوگ ہیں۔ اپنے دین کے لئے مشقت اٹھاتے ہیں۔

س ..... تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو' اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں ایک نماز کا ثواب انچاس کروڑ نمازوں کے برابر ہے لیکن میں نے سا ہے کہ ہیہ ثواب جماد فی سبیل اللہ میں ہے؟

ج ..... تبلینی کام بھی جہاد فی سبیل اللہ کے تھم میں ہے۔ س ..... تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ انفرادی عمل سے اجماعی عمل افضل ہے؟ ج ..... اجماعی کام میں شریک ہونا چاہئے لیکن دو سرے وفت میں اپنے انفرادی اعمال کابھی اہتمام کرنا چاہئے۔

### فضائل اعمال يرجند شبهات كاجواب

س ..... ایک دوست انڈیا سے کتاب لائے ہیں دو تبلیغی نصاب' ایک مطالعہ'' تابش مہدی صاحب نے تحریر کی ہے ان کی دعوت یہ ہے کہ تبلیغی نصاب میں موضوع ضعیف اور عقل سے بعید کتاب وسنت کی تعلیمات کے برعکس واقعات اور سب کچھ ہی اس تبلیغی نصاب میں موجود ہے۔ اور شیخ الحديث " نے عربي ميں احاديث لكھ دى بين اور عربي بي مين بتا ديا كه بيد روايت موضوع ہے ضعیف ہے یا مردود۔ مگر ار دو میں سے نہیں لکھا جو بے ایمانی میں آتی ہے اور گزارش کی ہے کہ علاء دیوبند اس کتاب سے الیں احادیث اور حکایات وخواب دور کر دیں جو اسلامی مزاج ہے میل نسیں کھاتی ہیں اور بہ كتاب صرف رضا الى كے لئے اور كمراہيت سے بچانے كے لئے ہى لكھى ہے۔ اس كتاب ميں لكھا ہے كه ديوبند كے برے برے اكابر بھى شيخ الحديث كى اس کتاب سے واقف ہیں اور ان کی حیات میں جب بھی اکابرین دیوبند سے کما گیا تو جواب بیہ ملا کہ اگر تبلیغی نصاب کی مندرجہ بالا غلطیوں پر تنقید کی گئی تو شیخ الحديث " ناراض مو جائيں كے اور بيابت شرع سے مثكر تھى اس كئے آبش مهدی صاحب نے جو کہ مدیر ''الایمان'' دیوبند ہیں یا تھے اس طرف توجہ فرمائی اور ہمت کی 'وغیرہ وغیرہ۔

آج ای کتاب کی بدولت بہت ہے دوست جو کہ پہلے بھی کچھ اس جماعت سے متفریتے اب تو ایک ہتھیار ان کے ہاتھ ہے۔ حق بات حق ہی ہوتی ہے (بشر طیکہ حق کی تفصیل وہ جانتا ہو) میں بیہ صلاحیت نہیں ر کھتا اس لئے حفرت کی خدمت میں بیہ چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔

(۱) تحریف قرآن کاعظیم نمونہ کے تحت جو کچھ لکھا ہے خلاصہ لکھ دیتا ہوں۔

قرآن حکیم کی کسی بھی آیت یا جملہ کا وہ مفہوم افذ کرنا جو منشائے خداوندی کے برعکس ہو تحریف کملاتاہ اور جس نے قرآن حکیم میں تحریف کی ویا اسلام کی بنیاد ہلا دی اور ایسے شخص کا تعلق اسلام سے کس حد تک قائم رہ سكتاه تارئين واقف بين كه سوره قمركي آيت: ولقد يسرنا القرآن للذكر فھل من مذکر کا ترجمہ ہرعاکم نے وہی کیا ہے جو منشائے خداوندی ہے اس کے بعد مولانا اشرف على تقانوي "شخ الهند" مولانا شاه رفع الدين " مولانا شاه عبد القادر وبلوی " کا ترجمه پیش کیا پھر شخ سعدی "وشاہ ولی ایند " کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ایک ترجمہ لکھ دیتا ہوں۔وو حقیق ہم نے قرآن کو تھیجت پکڑنے کے لئے آسان کر دیا۔ پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ " فضائل قرآن ص ۵۴ برہے۔ اصل بات سے ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ یاد ہو جانا در حقیقت سے خود قرآن شریف کا ایک کھلا مجمزہ ہے ورنہ اس سے آدھی تہائی مقدار کی کتاب بھی یاد ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ قریب بہ محال ہے اس وجہ سے حق تعالیٰ شانہ نے اِس کے یا دہو جانے کو سورہ قمر میں بطور احسان ذکر فرمایا اور بار بار اس پر سنبیسہ فرمائی آیت کا ترجمہ ۔ ددہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لئے سل کر رکھاہے کوئی ب حفظ كرنے والآ- (نصائل اعمال من ٢٦٠)

(۲) حفرت شیخ الحدیث آکے والد اور حفرت حیین آکے تحت ہے:۔ سید السادات حفرت حلین آپنے بھائی حفرت حسن آسے بھی ایک سال چھوٹے تنے اس لئے ان کی عمر حضور اکرم ﷺ کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی لینی چھ برس اور چند مینے کی۔ چھ برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتاہے لیکن امام حسین ملکی روایتی حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں محد ثمین نے انہیں معتول محد ثمین اس جماعت میں شار کیا ہے جن سے آٹھ حدیثیں منقول ہیں۔

حکایات محابہ میں ۱۹۳ میں حضرت شیخ الحدیث نے فائدہ کے تحت سے جایا ہے کہ اس قتم کے زہانتی واقعات حضرت حسین ہی نہیں دو سرے بہت سے محابہ فی زندگیوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر فائدے کے ضمن میں حضرت شیخ الحدیث نے اس سے بھی زیادہ قابل ذکر ذہانت کا نذکرہ بلیں انداز فرمایا ہے۔ دومیں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے بھی بار بار سنا ہے اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سنا ہے کہ میرے والد صاحب کا جب دودھ چھڑ ایا گیا تو پاؤ پارہ جفظ ہو چکا تھا اور ساتھیں برس کی عمریس قرآن شریف پوراحفظ ہو چکا تھا اور ساتھیں برس کی عمریس قرآن شریف پوراحفظ ہو چکا تھا اور ساتھیں برس کی عمریس قرآن شریف پوراحفظ ہو چکا تھا اور ساتھیں برس کی عمریس قرآن شریف بوراحفظ ہو چکا تھا اور اپنے والد معند ہد حصہ بوستان ،گلتان ،سکندر نامہ و غیرہ بھی پڑھ چکے تھے۔ (اپناس ۱۹۲)

ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت مولف " نے کس سادگی اور حکمت کے ساتھ اپنے باپ کو حضرت حسین بھی اور دو سرے صحابہ "واکابر پر دوقیت دیدی۔اگر حضرت حسین بھی از کرلیں تو کون ی قابل در بات ہوگئی اس فتم کی دہائیں تو دو سرے لوگوں میں بھی بائی جاتی ہیں۔ حکم باعث خیرت بات تو یہ ہے کہ حضرت بھی "کے والد نے مال کا دو دھ چھوڑنے باعث خیرت بات تو یہ ہے کہ حضرت بھی "کے والد نے مال کا دو دھ چھوڑنے سے قبل ہی باؤ بارہ حفظ کر لیا جبکہ بچ اس عمر میں بول بھی مشکل باتے ہیں یہ واقعہ بیان کرکے مولف محترم نے اپنے والد کو نہ صرف سے کہ صحابہ کرام پر فوقیت دیدی بلکہ حضرات انبیاء علیم السلام سے بھی آگے برحا دیا اس فتم کے واقعات تو ان کی زندگیوں میں شاذو تا در ہی ملیں سے حضرت قبیلی عالی مال کی واقعات تو ان کی زندگیوں میں شاذو تا در ہی ملیں سے حضرت قبیلی عالی مال کی واقعات تو ان کی زندگیوں میں شاذو تا در ہی ملیں سے حضرت قبیلی عالی مال کی اس محض چند ہی الفاظ بول سکے خے جبکہ یمان باؤ بارہ حفظ کا ذکر ہے۔

او وقعات تو ان کی زندگیوں میں شاذو تا در ہی ملیں سے حضرت قبیلی عالی مال کی اس محض چند ہی الفاظ بول سکے خے جبکہ یمان باؤ بارہ حفظ کا ذکر ہے۔

او وقعات تو ان کی زندگیوں بی شاخو تا جبکہ یمان باؤ بارہ حفظ کا ذکر ہے۔

او دیں محض چند ہی الفاظ بول سکے خے جبکہ یمان باؤ بارہ حفظ کا ذکر ہے۔

او تعام کی آگے میں کو خدا تعالی کی حضرت کے جس ہے۔ خون کو خدا تعالی کے حس ہے۔ خون کو خدا تعالی کے حس ہے۔ خون کو خدا تعالی کے حس ہے۔

نے حرام قرار دیا ہے خواہ وہ کسی کا بھی خون ہو۔ ارشاد خدادندی ہے۔ الما حرم علیکم المبیتة و الدم ولده المنزیر - (المتحل ۱۵) سورة بقرہ آیت ۱۵۳ اور سورة المائدہ آیت ۲ میل بھی ہی تھی من وعن موجود ہے ہے ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس معاطے میں قران یا حدیث کا صریح تھی موجود ہو اس میں کسی فتم کی آویل و منطق کی گنجائش نہیں باتی رہتی - الذا قرآن کی روے خون ہمیشہ تعیشہ اور ہر فردیشر کے لئے حرام ہے اب آگر اپنی مرضی سے کوئی اسے جائز قرار دیتا ہے تو گویا وہ خدا کے تحم کی خلاف ور زی کرتا ہے ان معروضات کے بعد شخ ویتا ہے تو گویا وہ خدا کے تحم کی خلاف ور زی کرتا ہے ان معروضات کے بعد شخ الحدیث کی آیک کاوش فکر ملاحظہ فرمائیں ۔

حضور اقدس ﷺ نے ایک مرتبہ سینگیاں لگوائیں اور جو خون نکل وہ معرت عبداللہ بن زبیرﷺ کو دیا کہ اس کو کمیں دبا دیں وہ گئے اور آگر عرض کیا کہ دبا دیا۔ حضور ﷺ نے دریافت کیا کہ ال ؟ عرض کیا میں نے لی لیا حضور ﷺ نے فرمایا جس کے بدن میں میرا خون جائے گا اس کو جنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ (کایات صابہ میں ۱۷۲)

کیے ہاتھوں ای منمن کی دو سری روایت بھی ملاحظہ ہو۔

امدى لرائى ميں جب بى اكرم على كے چرے انور يا سرمبارك ميں خود ك دو ملق كمس كے تھے الخ تو معرت ابو سعيد خدرى يَوَ كا ك والد ماجد مالك بن سنان نے اپنے ليول سے اس خون كوچوس ليا۔ الخ (كايات محاب س ١٤٢)

دو سری روایت میں نے صرف اشارے کے طور پر لکھ دی ہے۔ پوری شیس لکھی -

ایک عی مضمون کی ہے دو منقولہ روایتی ہیں ایک فیس کے حوالے سے اور دو سری قرۃ العیون کے حوالے سے بدونوں کتابیں الل علم کے نزدیک میلاد اکبر۔ میلاد کو جریا ہوسف زلغا اور جنگ زیون جیسی فیر متند اور محراہ کن

کہلی بات تو یہ ہے کہ الی خلاف شریعت حرکت کوئی محانی رسول دانستہ ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا ایسے خون کا حرام ہونا قرآن مجید میں صریح طور پر موجود ہے۔لیکن اگر تھوڑی در کے لئے بادل نخواستہ یہ فرض ہی کر لیا جائے کہ حضرت ابن زبیر اور مالک بن سنان رضی الله عنم نے محبت میں آگر اسید محبوب كا خون في ليا موكا أرجه دل اس كے لئے بھى آمادہ نيس ہے مرب بات كس طرح مان لی جائے کہ حضور علیہ نے ان دونوں محابہ کو اس خلاف قرآن عمل سے روکنے یا منع کرنے کے بجائے انہیں دوزخ سے خلاصی کی خوش خری دیدی اور سے کمہ کرجس کے بدن میں میراخون جائے گاس کوجنم کی آگ نمیں چھو سکے گی آئندہ کے لئے اجازت بلکہ ترغیب دیدی۔اس لئے کہ آپ ساتھ رسول ﷺ تھے۔نی ورسول کا ایک ایک سانس اس کی شریعت کا نمائندہ ہوتا ہے نی کی زبان سے نکلی ہوئی بات شریعت بن جاتی ہے اس لئے الی عظیم ہتی کی طرف اس فتم کی غلط بات کا انتساب حد درجہ ناجائز اور نادرست ہے۔ان سب کے علاوہ آنحضور ﷺ کی نظافت طبعی ہمی اس روایت کی محذ یب کرتی

غالبًا حفرت شیخ الحدیث سی نظرے حضور عظیمی سے حدیث ضرور گزری ہوگی۔ "من کذب علی متعمداً فلیتبوء مقعدہ من النار " بلاشبہ حضرت شیخ الحدیث سے نے سے سند روایت بیان کرکے رسول پر ایک عظیم اتمام کا ارتکاب کیاہے۔ پھرفا کدہ کے نوٹ میں لکھانے۔

حضور علیہ کے نشلات پاخانہ پیشاب وغیرہ سب پاک ہیں اس لئے اس میں کوئی اشکال نہیں۔ (حکایات محابہ ص ۱۵۲) لیکن موصوف مرحوم نے بید نہ بتایا کہ انہیں سیہ بات کمال سے ملی -براہ راست قرآن میں موجود ہے یا حضور علیہ نے ارشاد فرایا۔ یا آپ کے محابہ رضی اللہ عنم نے عملا اس کا جوت دیا۔ آگے لکھا ہے۔ فیرمحرم مین الحدیث تواس دنیا میں نہیں رہے ان کے خلفاء ی کی آگے لکھا ہے۔ فیرمحرم مین الحدیث تواس دنیا میں نہیں رہے ان کے خلفاء ی کی

خدمت میں التماس ہے کہ وہ کسی متند حوالے سے کم از کم ایسے کسی ایک ہی صحابی کی نشاند ہی فرمائیں جس نے آپ کے نضلات پاخانہ بیشاب وغیرہ نوش جاں فرماکر امت کے لئے حلال اور پاک ہونے کا ثبوت دیا ہو۔ میں ان کا بے حدممنون و متفکر ہوں گا۔

(۷) یہ اعجوبے کے تحت میں 'میں ایک ہی بات نقل کرتا ہوں۔ فضائل صد قات ص ۲۷ م پر ایک بزرگ کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ روزانہ ۱۰۰۰ رکعتی کھڑے ہوکر ۱۰۰۰ بیٹھ کر پڑھاکرتے تھے جبکہ ایک رکعت فی منٹ کے حساب سے اس طرح ۳۳ گھنٹوں میں ممکن ہے اور شب وروز میں کل ۲۴ گھنٹے ہوئے جی آخر مزید و گھنٹے کمال سے آئے ۔جواب کا منظر رہوں گا۔

متناب احمد سلطنت عمان۔

### بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام وعلى عباده الذين اصطفى

ج ..... تابش مهدی کی بید کتاب کی سال پہلے نظر سے گزری تھی اور بعض احباب کے اصرار پر بید داعیہ بھی اس وقت پیدا ہوا تھا کہ اس کا جواب لکھا جائے۔لیکن کتاب کا مصنف نہ تو علم حدیث کے فن سے واقف ہے اور نہ دیگر اسلامی علوم پر اس کی نظرہے۔اس بے چارے کے علم وقعم کا حدود اربعہ پھر اردوکتب ورسائل کا سطی مطالعہ ہے اور بس ایسے محض کی تردید کے دریے ہونامحض اضاعت وقت ہے۔ دو سری طرف حضرت شخ نور اللہ مرقدہ کے رسائل کو حق تعالی شانہ نے الی مقبولیت عطا فرمار کھی ہے کہ دنیا بھری مختف نانوں میں ان رسائل کا نداکرہ ہو رہا ہے۔ اور دن رات کے چو بیس گھنٹوں میں شاید ایک لمحہ بھی ایسانہ گزرتا ہوگاجس میں دنیا کے کسی نہ کسی خطہ میں ان رسائل کے سننے سانے کا شغل ہوگاجس میں دنیا کے کسی نہ کسی خطہ میں ان رسائل کے سننے سانے کا شغل ہوگاجس میں دنیا ہے کسی نہ کسی خطہ میں ان رسائل کے سننے سانے کا شغل

جاری نہ رہتا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ مقبولیت محض منجانب اللہ ہے 'کسی انسان کی سعی وکسب کا متیجہ نہیں۔ پس جب کہ حضرت مصنف کے اضلاص وللبیت کی برکت سے حق تعالیٰ شانہ نے ان کتابوں کو ایس خارق عادت مقبولیت عطا فرما رکھی ہے تو تابش مہدی جیسے لوگوں کی سطی تقید سے ان کاکیا گرتا ہے؟

علاوہ انہیں سنت اللہ ای طرح جاری ہے کہ جس شخصیت کو منجانب اللہ شرف تبولیت کا جامد پہنایا جاتا ہے کچھ لوگ الی شخصیت کی پوسٹین دری اور اس پر بے جا تنقید کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لیتے ہیں' اس قانون سے اللہ تفالی نے انبیاء کرام علیم السلام کو بھی مشٹی نہیں فرمایا۔جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِيْ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ

(الأنعام: ١١٢)

ترجمہ: وواور ای طرح ہم نے ہرنی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کئے کچھ آدمی اور کچھ جن - جن میں سے بعضے دوسرے ،حفول کو چکی چرنی باتوں کا وسوسہ والے رہتے تھے تاکہ ان کو وجو کہ میں والدین اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے - سوان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افتراپروازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے ۔" کو اور جو کچھ یہ افتراپروازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے ۔"

اور یہ چیز ان اکابر کے رفع درجات کا ذریعہ ہے۔جیسا کہ شیعہ کے انہامات آج تک حضرات شیخین رضے اللہ عنما کے رفع درجات کا ذریعہ ہے ہوئے ہیں۔اس سنت اللہ کے مطابق حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے مقابلہ میں بھی بایش مہدی جیسے لوگوں کا وجود ضروری تھا۔اب اگر بابش مہدی کے تمام الزامات کا معقول اور مدلل جواب بھی لکھ دیا جائے تب بھی ان صاحب کو در روع "كرنے اور اپن غلطى كا اعتراف كرنے كى توفق نىس ہوگى ـ بلكه شيطان ان كوئ شئے تكتے تلقين كرمار ب كا۔

الغرض ان وجوہ واسباب کی بناء پر تابش مدی کے تقیدی رسالہ کا جواب لکھنا غیر ضروری بلکہ کا رعبت معلوم ہوا۔ یکی وجہ ہے کہ آ نجناب کا گرامی نامہ بھی کی مینوں سے رکھا ہے۔ لین اس کا جواب دینے کو جی نہ چاہا۔ آج آپ کی خاطر ول پر جرکر کے قلم ہاتھ میں لیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ آپ کے چار سوالوں کا جواب کو مختر ہو۔ گر شانی ہو آگہ آپ کی پریٹانی دور ہو جائے۔

# (۱) تحليف قرآن كاازام

"سورة القركى آيت - ٢٦ "ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر "كا جو ترجمه معرت شيخ نور الله مرقده في فضائل قرآن بي كيا ب اليمنى وجم في كيا ب حفظ كرف الله من كلام باك كو حفظ كرف كي منظ كر ركما ب كوئى ب حفظ كرف والله؟

آبش مدی اپنے محدود سطی مطالعہ کی بناء پر اس کے بارے میں ترفیف قران کا فتو کی صادر فرماتے ہیں کیونکہ سے ترجمہ عام اردو تراجم کے خلاف ہے۔
اگر ان کو متند عربی تقامیر کے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ حضرت شخ نور اللہ مرقدہ کا بیان کر دہ بھی سمجے ہے اور سے بھی سلف صالحین سے منقول ہے کیونکہ اس آبت کریمہ کے دو مغموم بیان کئے گئے ہیں۔اور اپنی جگہ دونوں سمجے ہیں۔

لیک بید کہ دوہم نے قرآن کو حفظ کے لئے آسان کر دیا ہے "۔ اور دو سرامیہ کہ دوہم نے قرآن کو نقیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے "۔ بعض اکابر نے دونوں منہوم نقل کر دیئے ہیں اور بعض نے صرف ایک کو افتیار فرمایا ہے اور بعض نے دی ہے 'جو کو افتیار فرمایا ہے اور بعض نے دونوں کو ذکر کرکے ایک کو ترجیح دی ہے 'جو منہوم حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے افتیار کیا ہے 'اس کے لئے چند تفامیر کے حوالے ذکر کر دیتا کافی ہے۔

(۱) تغیر جلالین میں ہے:

"سهلناه للحفظ اوهيّانا هلتذكر"

ترجمہ: ہم نے اس کو آسان کر دیاہے حفظ کے لئے یا میاکر رکھا ہے تھیجت حاصل کرنے کے لئے۔ (۲) تفییر کشاف میں ہے:

"أى سهلناه للادكار والاتعاظ...، وقيل: ولقد سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه، فهل من طالب لحفظ ليعان عليه...، ويروى أن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل لا يتلوها أهلها إلا نظرًا، ولا يحفظونها ظاهرًا كما القرآن".

(تفسير كشاف ص٤٣٥ ج٤)

ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو قیعت حاصل کرنے کے لئے آسان کر رکھا ہے .... اور کما کیا ہے کہ ہم نے اس کو حفظ کرنے کے لئے آسان کر رکھا ہے اور چڑھنی اس کو حفظ کرنا چاہئے اس کی اعانت اپنے ذمہ لے رکمی ہے لیس ہے کوئی اس کے حفظ کرنے والا کہ اس کی مدد کی جائے؟ مروی ہے کہ پہلے ادیان کے لوگ اٹی کتابیں ناظرہ پڑھ سکتے تھے قرآن کی طرح حفظ نہیں پڑھ کتے تھ"۔ (۳) امام این جوزی زاد المسیوش لکھتے ہیں: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ﴾ أى سهلناه (للذكر) أى للحفظ والقراءة ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ﴾ أى من ذاكر ينذكره ويقرأه، والمعنى هو الحث على قراءته وتعلمه، قال سعيد ابن جبير: ليس من كتب الله كتباب يقرأ كلّه ظاهرا إلا القرآن. (داد المسرة ١٩٥٩ ج ٨)

رجمہ: اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کرکے ' یعنی حفظ و قرات

کے لئے - پس کیا ہے کوئی یاد کرنے والا 'جو اس کو یاد کرے اور
پڑھے؟ اور مقصود قرآن کریم کی قرات اور اس کے سیھنے کی ترغیب
دلانا ہے - سعید بن جیبر "کتے ہیں کہ قرآن کریم کے سواکت ایپ
میں کوئی کتاب ایس نہیں جو پوری کی پوری حفظ پڑھی جاتی ہو۔
میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو پوری کی بوری حفظ پڑھی جاتی ہو۔
امام این جوزی "نے صرف وہی مفہوم افتیار کیا ہے جو حضرت شخ نور
الله مرقدہ نے فضائل قرآن میں ذکر فرمایا۔

(۴) تغییر قرطبی میں ہے:

"أى سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه فهل من طالب لحفظه فيعان عليه... وقال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهرًا إلا القرآن". (تفسير قرطبي صـ١٣٤ ج١٧)

ترجمہ: یعنی ہم نے اس کو حفظ کرتے کے لئے آسان کر دیا ہے اور جو فض اس کو حفظ کرتا چاہئے اس کی اعانت کی ہے ہی کیا کوئی اس کو حفظ کرنے کا طالب ہے کہ اس کی اعانت کی جائے؟ سعید بن جبیر قرماتے ہیں کہ کتب اس میں قرآن کے سواکوئی کتاب نہیں 'جو بیری حفظ را می جاتی ہو۔

یوری حفظ را می جاتی ہو۔

الم قرطبی نے بھی صرف ای مفہوم کولیاہے۔

### (۵) تغیراین کثیرمیں ہے:

"أى سهلناه لفظه، ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكّر الناس...، قال مجاهد: ﴿ وَلَقَدْ يَسُرْنَا الْقُرُآنَ لِيتذكّر الناس...، قال مجاهد: ﴿ وَلَقَدْ يَسُرْنَا الْقُرُآنَ لِلذّكر ﴾ يعنى هونا قراءته، وقال السحاك: قال ابن عباس تلاوته على الألسن، وقال الضحاك: قال ابن عباس رضى الله عنه: "لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الحلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل وقوله: ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدّكر ﴾ أى فهل من معذكر بهذا القرآن الذي يسر الله حفظه ومعناه."

(مختصر القسير ابن كثير صد ١١ اج٣)

ترجمہ: یعنی جو شخص قرآن کو حاصل کر نا چاہ ہم نے اس کے لئے
اس کے الفاظ کو سل اور اس کے معنی کو آسان کر دیا ہے ، نا کہ لوگ خور کریں ..... امام تغییر مجابد فرماتے ہیں کہ دوہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یا دیے لئے ، یعنی اس کے پڑھنے کو آسان کر دیا ہے ۔ سدی کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب سے ہے کہ ہم نے اس کی طاوت کو زبانوں پر آسان کر دیا ہو اور ضحاک "حضرت این عباس مقطوت کو زبانوں پر آسان کر دیا ہو او مخال نے قوق میں آدمیوں کی زبانوں پر اس قرآن کو آسان نہ کر دیا ہو آ تو مخلوق میں آدمیوں کی زبانوں پر اس قرآن کو آسان نہ کر دیا ہو آ تو مخلوق میں مدکر ، یعنی کیا کوئی اس قرآن کے ساتھ تھیجت حاصل کرنے والا ہے جس کے حفظ و معنی کو اللہ تعالی نے آسان کر دیا ہے۔ (اور میا دیا ہے کہی ہی مضمون نقل ہے جس کے حفظ و معنی کو اللہ تعالی نے آسان کر دیا ہے۔ (اور کیا ہے)۔

مندرجہ بالا عبارت سے واضح ہے کہ جو منہوم حضرت شیخ نور الله مرقدہ فے ذکر فرمایا وہ ترجمان القرآن حضرت عبدالله ان عباس رضی الله عنما سے اور آبعین میں سے امام مجاہد' قمادہ' محاک' مطرور الق اور سدی رحمہم الله سے منقول ہے۔

#### (١) تغير البحر المحيطين ٢ :

"أى للادكار والاتعاظ...، وقال الذكر للحفظ، أى سهلناه للحفظ...، وقال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الإلهية غير القرآن".

رجمہ: لین ہم نے قرآن کو نصیحت کرنے کیلئے آمان کر دیاہے .... اور کما گیاہے کہ ذکر سے مراد حفظ ہے لین ہم نے اس کو حفظ کے لئے آمان کر دیا ہے ... اتن جسد فرائے ہیں کہ قرآن کے سوا کتب الیہ جس سے کوئی کتاب حفظ نہیں کی گئی۔

## (٤) تغيرروح المعاني يسب:

"للذكر أى للتذكر والاتعاظ...، وقيل: المعنى سهلنا القرآن للحفظ...، فهل من طالب لحفظه ليعان عليه؟ ومن هنا قال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الإلهية غير القرآن، وأخرج ابن المنذر وجماعة عن مجاهد أنه قال يسرنا القرآن هونا قراءته".

تہم: ہم نے قرآن کو ذکر کے لئے یعنی تعیمت حاصل کرنے کے اس کے آسان کر دیا ہے ... اور کما گیا ہے کہ آست کے معنی بید ہیں کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے ... ہی کیا کوئی اس کے حفظ کرنے کے لئے اس کی اس کے حفظ کرنے کے لئے اس کی

اعانت کی جائے۔ای بناء پر سعید بن جبید "فرماتے ہیں کہ کتب ایسے
میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب حفظ نہیں کی گئی۔ابن منذر اور آیک
جماعت نے حضرت مجاہد" سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: دوہم
نے قرآن کو سل کر رکھا ہے"۔ یعنی ہم نے اس کی قرات کو آسان
کر رکھا ہے۔

### (۸)مظری میں ہے:

أى للادّكار والاتّعاظ بأن ذكرنا فيه أنواع المواعظ والعبر والوعيد وأحوال الأمم السابقة، والمعنى يسرّنا القرآن للحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ".

رجمہ: این ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نعیحت حاصل کرنے
کیلئے بلی طور کہ ہم نے اس میں انواع واقسام کی نصبحتیں،
عبرتیں، وعیدیں اور گزشتہ امتوں کے حالات ذکر کر دیے ہیں۔ یا بیہ
معنی ہیں کہ ہم نے قرآن کو اختصار اور الفاظ کی شیرٹی کے ذریعہ حفظ
کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے۔

## (۹) تغیر بغوی میں ہے:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لَهِ ســهلنا وَالْقُرَّانَ لِلذَّكْرِ ﴾ ليتذكر ويعتبر به، وقال سعيد بن جبير: يسرناه للحفظ والقراءة، وليس شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهرًا إلا القرآن.

ترجمہ: اور سے قرآن کوسل کر رکھا ہے ذکر کے لئے 'آلکہ اس کے در لیے سے در ایک اس کے در ایم اس کے در ایم سے مسل کی جائے اور سعید بن جبیر "فرماتے جی کہ ہم نے اس کو حفظ وقرات کے لئے آسان کر رکھا ہے ' اور کتب

ا ہید میں قرآن کریم کے علاوہ اور کوئی کتاب ایس نہیں جس کو حفظ کیا جاتا ہو۔

#### (١٠) تغيركبيريس إ:

"ثم قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسُّرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾، وفيه وجود: الأول: للحفظ، فيمكن حفظه ويسهل، ولم يكن شيء من كتب الله تعالى يحفظ على ظهر القلب غير القرآن، وقوله تعالى: ﴿ فَهُلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ أى هل من يحفظه ويتلوه ...

ترجمہ: پر فرمایا دو اور ہم نے قرآن کو آسان کر رکھا ہے ہیں کیا ہے
کوئی یاد کرنے والا؟ اس میں کی وجوہ ہیں: - اول سے کہ ذکر کے
بلتے 'سے مراد ہے و حفظ کرنے کے لئے '' پس اس کا حفظ کر ناممکن
اور سل ہے اور کتب السیمیں قرآن کے سواکوئی کتاب ایلی شیں
جو زبانی حفظ کی جاتی ہو - اور ارشاد خداوندی "فہل من مد کر" کا
مطلب سے ہے کہ ہے کوئی جو اس کو حفظ کرے اور اس کی تلاوت
کرے ؟ ''

مندرجہ بالا حوالوں سے واضح ہوا ہوگا کہ حفرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے ذکر کردہ مفہوم کو نہ صرف ہے کہ اکابر مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ بلکہ بہت سے اکابر نے تو یمی مفہوم بیان فرمایا ہے اور اس مفہوم کے بیان کرنے والوں میں نام آتے ہیں۔ حضرت ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس ، حضرت سعید بن جبیو ، حضرت مجابد ، حضرت قادہ اور مطرورات جسے اکابر سحابہ وتا بعین کے۔ لیکن تابش مہدی صاحب کے نزدیک سے مفہوم بیان کرنا قرآن کریم کی تحریف ہے۔ انا اللہ و انا الله و اجعون .

اس وضاحت کے بعد آبش ممدی سے دریافت کیا جائے کہ کیا ان کو اپنی فلطی کا اعتراف کرنے اور ایک جلیل القدر محدث اور عارف ربانی پر تحریف کا الزام واپس لینے کی توفیق ہوگی؟ اور کیا ان کے خیال میں مندرجہ بالا اکابر مفرین سب کے سب قرآن کی تحریف کرنے والے تھے؟ نعو ذبالله من الحهل و الغباوة.

## (۲) اینے والد کو حفرات صحابہ پر فوقیت دینے کی تہمت

حضرت شیخ نور الله مرقدہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان الله علیم الجمعین کے بچین کی یا دداشت کے جو واقعات لکھے ہیں ان کے تحت سے فائدہ درج فرمایا ہے۔

د دبجین کا زمانہ حافظہ کی قوت کا زمانہ ہوتاہے۔اس وقت کا یاد کیا ہوا مجھی بھی نہیں بھولتا ایسے وقت میں اگر قرآن پاک حفظ کرا دیا جائے تو نہ کوئی دقت ہو' نہ وقت خرچ ہو۔''

اور پھراس فائدہ کی وضاحت کے لئے اپنے والد ماجد کا قصہ ذکر فرمایا ہے اس کے آخر میں لکھتے ہیں۔

> دویہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے 'اس صدی کا واقعہ ہے ' للذا یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ صحابہ جیسے قوی اور ہمتیں اب کہاں سے لائی جائیں''۔

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ فائدہ میں جو بھین کے اندر قرآن کریم حفظ کرانے کی خفظ کرانے کی خفظ کرانے کی خفظ کرانے کی ترغیب دی گئی تھی کہ اس کی تائید کے لئے والد ماجد" کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔

حکایات محابہ جب سے تالیف ہوئی ہے۔ اس کو بلا مبالغہ کروڑوں انسانوں نے پڑھا سنا ہوگالیکن اس واقعہ کے سیاق وسیاق سے بیر خبیث مضمون مجھی کسی کے زبن میں نہیں آیا' جو آبش مہدی نے افذ کیا ہے جو مضمون نہ مصنف کے زبن میں ہو' نہ اس کی سیاق وسباق سے افذ کیا جاسکتا ہواور نہ اس کے لاکھوں قاریوں کے حاشیہ خیال میں بھی گزرا ہو اس کو مصنف کی طرف منسوب کرنا آپ بی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دیانت وامانت کی کوئی قتم ہے؟

اور حفرت شخ " كے والد ماجد " كے واقعہ كاسيدنا عيلى نبينا وعليه الصلوق والسلام سے مقابلہ كر تابحى حمانت وغبادت كى حد ہے - حفرت عيلى على نبينا وعليه على نبينا وعليه الصلوق والسلام كا واقعہ ولادت كے ابتدائى ايام كا ہے جيسا كه قرآن كريم ميں ارشاد ہے كہ پيدائش كے بعد حفرت مريم رضى الله عنما نيچ كو المحات ہوئے قوم ميں آئيں لوگوں نے ديكھتے ہى چہ ميگوئيال شروع كيں اور حفرت مريم رضى الله عنما كے بارے ميں ناشائت الفاظ كے ان كے جواب ميں حفرت مريم رضى الله عنما نے كى طرف اشاره كر ديا۔ تب حفرت عيلى على حفرت عيلى على نبينا وعليه الصلوق والسلام نے قرمايا۔

وَجَعَلَنِيْ مَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًا، وَجَعَلَنِيْ نَبِيًا، وَجَعَلَنِيْ بَلِيا، وَجَعَلَنِيْ مِبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأُوصَانِيْ بِالسَّصَلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًا، وَبَرًا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا، وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَمُونَا وَيَوْمَ وَلِيوْمَ وَلِيوْمَ وَلِيوْمَ وَلِيوْمَ وَيُومَ وَيُومَ وَلِيوْمَ وَلِيوْمَ وَلِيوْمَ وَلَيْ وَالْمَالِقُونَ وَيُومَ وَيُومَ وَلِيوْمَ وَلَيْنِ فَيَوْمَ وَلَيْنِ فَيَوْمَ وَلَيْنِ فَا فَعَلَى إِلَيْنَا فَيَوْمَ وَلُومَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَيُومَ وَلُومَ وَلَيْنِ فَا وَلَمْ فَالْمِيالِ فَعَلَى فَا فَعَلَى فَالْمِنْ وَالْمَالُولُومُ وَلُومَ وَلُونَ وَلَوْمَ وَلُولِكُ وَالْمَالِقُومُ وَلَوْمَ وَلُومُ وَلَالْمَ فَالْمِولَالُومُ وَلَيْنَ فَعَلَيْنِي فَعَلَالًا وَالسَلْمُ عَلَى فَالْمُ وَلَالْمَ فَالْمُولِيْلُومُ وَلَوْمَ وَلُومَ وَلَوْمَ وَلُومَ وَلَوْمَ وَلُومَ وَلَوْمَ وَلَومَ وَلَومُ وَلَالْمِولِيْلِهِ وَلَالْمُولِيْلِهِ وَلَالْمُ وَلَالْمِ وَلَالْمِ وَلَالْمِ وَلَالْمِ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِهُ وَلَالْمُ وَلَالْمِ وَلِهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلِهِ وَلِهِ وَلَالْمُ وَلِهُ وَلَالْمُ وَلِهُ وَلَالْمُ وَلِهُ وَلَالَهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِمُ وَلِلْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِمُ لَلْمِ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ لِلَالِهُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ

ترجمہ: وہ بچہ (خود بی) بول اٹھا کہ بیں اللہ کا (خاص) بندہ ہون اس نے جمعہ کو تی بنایا اس نے جمعہ کو تی بنایا رائعتی بنا دے جمعہ کو تی بنایا رائعتی بنا دے گا) اور جمعہ کو برکت والا بنایا بیں جمال کمیں بھی ہول اور اس جمعہ کو نماز اور زکوۃ کا تھم دیا جب تک بیں (ونیا بی) زندہ ربوں اور جمعہ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا اور اس نے جمعہ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا اور اس نے جمعہ کو میری منایا اور جمع پر (اللہ کی جانب سے) سلام ہے

جس روزین پیدا ہوا اور جس روز مروں گا اور جس روز (قیامت) میں زندہ کرکے اٹھایا جاؤں گا (ترجمہ حعرت تعانوی")

کمال طفل مکروزہ کا الی قصیح وبلیغ تقریر کرنا' اور کمال دو سال کے بیچے کا قرآن کریم کی چند سورتیں یاد کر لینا؟ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہے؟

آبش مدی جانے ہوں یا نہ جانے ہوں لین الل عقل جانے ہیں کہ ویردہ سال کا بچہ عمواً بولنے آب اگر چھ مینے کی طویل مدت میں حضرت فیخ نور الله مرقدہ کے والد ماجد نے پاؤ پارہ یاد کر لیا تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہے اور اسکا موازنہ حضرت عینی علیا کے معجزہ تکلم فی المعبد سے کر تا آبش ممدی جیسے غیر معمولی ذہن لوگوں بی کا کام ہو سکتا ہے ۔ورنہ کون عظمد ہوگا جو دو دھائی سالہ نیچ کے چند چھوٹی سورتیں یاد کر لینے کو ایک خارق عادت واقعہ اور معجزہ عیسوی سے بالا ترا عجوبہ جھنے گئے ؟

## ( ۳ )حفرت ابن زبیررضی الله عنما کا واقعه

تیرے سوال کے تحت آبش مهدی نے جو کچھ لکھا ہے اس کا تجوبیہ کیا جائے تو دو بحثیں نکلی ہیں: اول سے کہ ابن زمیر اور مالک بن سان کے جو واقعات حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے ذکر فرمائے ہیں وہ متند ہیں یا نہیں؟ دو سری بحث سے کہ آنخضرت سے کے ضفات کا کیا تھم ہے۔وہ پاک ہیں یا نایاک؟

جمال تک پہلی بحث کا تعلق ہے اس سلسلہ میں میہ گزارش ہے کہ میہ دونوں واقعے متند میں اور حدیث کی کتابوں میں سند کے ساتھ روایت کئے گئے میں -

چنانچہ انن زبیررمنی اللہ عند کا واقعہ متعدد سندول کے ساتھ متعدد محاب

کرام " سے مروی ہے حوالہ کے لئے درج ذیل کتابوں کی مرابعت کی جائے۔ متدرک حاکم ( ۳-۵۵) حلیہ الاولیاء (۱-۳۳) سنن کبری بیعق (۷ - ۷۷) کنز العمال بروایت ابن عساکر ( ۱۳-

ع برن من رح - ۱۶ ) مجمع الزوائد بروایت طبرانی و بزار (۸ – ۲۷۰) الاصابه بروایت ابویعلی و ۱۲۹ ) مجمع الزوائد بروایت طبرانی و بزار (۸ – ۲۷۰) الاصابه بروایت ابویعلی و والبیبقی فی الدلائل (۲ – ۳۱)

سیراعلام النبلاء للذہبی (۳-۳۹ س)الحصائص الکبری (۲-۲۵۲) اب اس واقعہ کے فہوت کے بارے میں چند اکابر محدثین کی آراء ملاحظہ فرمائیں۔

امام بیبق سنن کبری (۷- ۹۷) میں اس واقعہ کو حضرت عبداللہ این زبیر رضی اللہ عنما سے روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

> "قال الشيخ رحمه الله: وروى ذلك من وجه آخر عن أسماء بنت أبى بكر وعن سلمان في شرب ابن الزبير رضى الله عنهم دمه"

ترجمہ: حضرت الن زیررضی الله عنماکے آخفرت کے خون فی جانے کا واقعہ حضرت اساء بنت ابی بکر اور حضرت سلمان فاری رضی الله عنم سے بھی متعدد اسانید سے مروی ہے۔

حافظ نور الدين بينمي مجمع الزوائد (٨- ٢٤٠) مين اس واقعه كو خصائص نبوى ﷺ كے باب مين ورج كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

رواه الطبراني والبزار ورجال البرار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة.

رجمہ: یہ طبرانی اور بزاری روایت ہے اور بزارے تمام راوی سیح کے راوی بیل - سوائے منبد بن القاسم کے اور وہ بھی لقہ بیں - حافظ سنس الدين ذہبی نے تلخيص متدرك (٣- ٥٥٣) ميں اس پر سكوت كياہے اور سير اعلام النبلاء (٣-٢١٦) ميں لکھتے ہيں:

رواه ابويعلي في مسنده وماعلمت في هنيد حرحةً .

ترجمہ: یہ حدیث امام ابو یعلی نے اپنی مند میں روایت کی ہے اور ھنیدراوی کے بارے میں کسی جرح کاعلم نہیں۔

کنز العمال ( ۱۳– ۲۹ م) میں اس کو ابن عساکر کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد لکھاہے: رجالہ ثقات (اس کے تمام راوی ثقہ ہیں)

#### مالك بن سنان يُفطيك كأواقعه

حضرت ابوسعید خدری ﷺ کے والد ماجد حضرت مالک بن سنان ﷺ کا جو واقعہ حضرت الله بن سنان ﷺ کا جو واقعہ حضرت سنن کے حوالے سے نقل کیاہے۔الاصابہ (۳۱۹۳) میں بید واقعہ ابن ابی عاصم 'بغوی مجیح ابن السکن اور سنن سعید بن منصور کے حوالے سے نقل کیاہے۔

تاریخ خیس اور قرق العیون او تابش مهدی ایسے الل علم کے نزدیک غیر متند اور گراہ کن کتابیں ہیں لیکن تابش مهدی سے دریافت کیجئے کہ حدیث کی مندرجہ بالا کتابیں اور بیہ اکابر محد ثین اجن کامیں نے حوالہ دیا ہے کیا وہ بھی ۔ نعوذ باللہ غیر متند اور گراہ کن ہیں اور بیہ بھی دریافت کیجئے کہ تابش مهدی اپنے جمل کی وجہ سے ان مشہور و معروف ہفذ سے ناواقف تھے یا ان کارشتہ منکرین حدیث سے استوارہے؟ کہ نہ انہیں ان کتب حدیث پر اعتاد ہے جن میں بیہ واقعات متعدد اما نید کیساتھ تخریج کئے گئے ہیں اور نہ ان اکابر محد ثمین پر اعتاد ہے 'جنہوں نے ان واقعات کی توثیق فرمائی ہے۔

رو سری بحث فضلات نبوی ﷺ کا حکم

ایک سوال کے جواب میں یہ مسلم ضروری تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکا

ہوں کہ ندا ہب اربعہ کے محققین کے نز دیک آنحفرت عظیمہ کے خصالص میں سے ایک خصوصیت میہ ہے کہ آپ کے فضلات پاک ہیں اور اسکے لئے امام ابو حنیفہ " ' المام نووي '' حافظ ابن حجر عسقلانی '' حافظ بدر الدین عینی '' ملاعلی قاری علامه ابن عابدین شامی د، مولانا محمد انور شاه کشمیری اور مولانا سید محمد یوسف بنوری " کے حوالے ذکر کر چکا ہول سے جواب دربینات " محرم الحرام ۱۴۰۹ هیں شائع ہو چکا ہے۔ آپ کی سولت کے لئے اس کا اقتباس درج ذیل ہے: دوج : میری گذشته تحریر کاخلاصه به تفاکه اول او معلوم کیا جائے که به واقعه کسی متند کتاب میں موجود ہے یانہیں؟ دوم بد که آمخضرت ﷺ کے فضلات کے بارے میں اہل علم واکابر ائمہ دین کی تحقیق کیا ے ان دو باتوں کی تحقیق کے بعد جوشمات پیش آسکتے ہیں ان کی توجیہ ہوسکتی ہے اب ان دونول ککتوں کی وضاحت کرتا ہوں۔ امراول کیا کہ بیا واقعہ کسی متند کتاب میں ہے یا نہیں؟ حافظ جلال الدين سيوطي اللي كتاب خصائص كبرى ميس آنخضرت علي كي انتيازي خصوصیات جمع کی گئی ہیں۔اس کی دو سری جلد کے صفحہ ۵۲ کا نوثو آب کو بھیج رہا ہوں۔ جس کا عنوان ہے "د آخفرت علق کی سے خصوصیت کہ آپ ﷺ کابول وبراز پاک تھا" اس عنوان کے تحت انہوں نے احادیث نقل کی ہیں ان میں سے دو احادیث 'جن کو میں نے نشان زوکر ویاہے 'کا ترجمہ سے-

ا- دو ابو یعلی ' حاکم ' دار قطنی ' طبرانی اور ابو تعیم نے سند کے ساتھ دھرت ام ایمن رضی اللہ عنما سے روایت کی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے رات کے وقت مٹی کے کیے ہوئے ایک برتن میں پیشاب کیا ' پس میں رات کو اٹھی ' مجھے پیاس تھی ' میں نے وہ پیالہ ٹی لیا ' صبح ہوئی تو میں نے آپ ﷺ مسکرائے اور موئی تو میں نے آپ ﷺ مسکرائے اور فرمایا تجھے پیٹ کی تکلیف مجھی نہ ہوگی اور ابو یعلی کی روایت میں ہے فرمایا تجھے پیٹ کی تکلیف مجھی نہ ہوگی اور ابو یعلی کی روایت میں ہے

کہ آج کے بعد تم پید کی تکلیف کی شکایت بھی نہ کروگی''۔

۱- طبرانی اور بیسی نے بسند سجح حکیمہ بنت امید سے اور انہوں نے اپی والدہ حضرت امید رضی اللہ عنها سے روایت کی ہے کہ آخضرت ہے ہے کہ مال لکڑی کا ایک پیالہ رہتا تھا۔ جس میں شب کو گاہ وب گاہ پیشاب کر لیا کرتے تھے اور اسے اپی جارپائی کے نیچ رکھ ویتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ (صبح) المھے' اس کو طاش کیا تو وہاں نہیں ملا۔ اس کے بارے میں دریافت فرایا' تو بتایا گیا کہ اس کو فرای کہ اس کو فرایا گیا کہ اس کو فرایا گیا کہ اس کو فرایا کہ اس کے بارے میں دریافت فرایا' تو بتایا گیا کہ اس کو فرایا کہ اس کے بارے میں دریافت فرایا' تو بتایا گیا کہ اس کو فرایا کہ اس نے آگ سے بچاؤ کے لئے حصار بنالیا۔

برہ نامی حضرت ام سلم کی خاومہ نے نوش کر لیا' آخضرت ہے گئے نوش کر لیا' آخضرت ہے گئے نے دونول روایتیں مستد ہیں اور محد ثین کی آیک بردی جماعت نے ان

یہ دونوں روایتی متند ہیں اور محدثین کی آیک بڑی جماعت نے ان کی تخریج کی ہے اور اکابر امت نے ان واقعات کو بلا تکیر نقل کیا ہے اور انہیں خصائص نبوی ہیں شار کیا ہے۔

امردوم: آنخفرت ﷺ کے فضلات کے بارے میں اکابر امت کی سختین:

ا-حافظ اين حجر عسقلانی فتح الباری باب الماً الذی يغسل به شعر الانسان (۱-۲<u>۲</u>۲ مطبوع لاموٍر) ميں لکھتے ہيں :

وُقَدْ تَكَاثُرِتُ الأَدَلَةِ عِلَى طَهَّارَةً فَصَلاته،

وعد الأئمة ذلك من خصائصه فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك، فقد استقر الأمر بين أثمتهم على القول بالطهارة".

رجمہ: آنخفرت ﷺ کے فضلات کے پاک ہونے کے ولائل صد کرت کو پنچ ہوئے ہیں ' اور ائمہ نے اس کو آپ کی خصوصیات میں شار کیا ہے 'پس بہت سے شافعیہ کی کتابوں میں جو اس کے خلاف پایا جاتاہے وہ لائق النفات نہیں کیونکہ ان کے ائمہ کے در میان طمارت کے قول ہی پر معالمہ آن ٹھراہے ۔

۲- حافظ بدر الدین عینی نے عمد قالقاری (۲- ۳ مطوعه دارالفکو بیروت) میں آنخضرت علیہ کے نضلات کی طمارت کو دلائل سے طابت کیا ہے 'اور شافعیہ میں سے جو لوگ اس کے خلاف کے قائل بین ان پر بلیغ رد کیا ہے 'اور صفحہ ۲ بے جلد ۲ میں حضرت امام ابو حنیفہ "کا آنخضرت علیہ کے بول اور باتی فضلات کی طمارت کا قول نقل کیا ہے۔

۳- امام نووی "نے شرح مهذب (۱- ۲۳۴) میں بول اور دیگر فضلات کے بارے میں شافعیہ کے دونوں قول نقل کرکے طہارت کے قول کو موجہ قرار دیاہے وہ لکھتے ہیں:

حديث شرب المرأة البول صحيح، رواه الدارقطني، وقال: هو حديث صحيح، وهو كاف في ' الاحتجاج لكل الفضلات قياسًا إلخ".

(شرح مهذب صد۲۳۶ ج۱)

ترجمہ: عورت کے پیشاب پینے کا واقعہ صحیح ہے 'امام دار قطنی نے اس کو روایت کر کے صحیح کما ہے اور یہ حدیث تمام فضلات کی طہارت کے استدلال کے لئے کافی ہے ۔

م -علامه ابن عابدين شامي تتلقيم بين:

"صحح بعض أئمة الشافعية طهارة بوله عليه السائر فيضلاته وبه قال أبو حنيفة كما نقله في "المواهب اللدنية" عن شرح البخاري للعيني".

(رد المحتار ۱: ۲۱۸ مطبوعه کراچی)

ترجمہ: بعض ائمہ شانعیہ نے آپ ﷺ کے بول اور باقی فضلات کی طمارت کو صبح قرار دیا ہے۔ امام ابو صنیفہ بھی اس کے قائل ہیں جیسا کہ مواہب لدنیہ میں علامہ عینی سمی شرح بخاری سے نقل کیا ہے۔ ۵- ملا علی تاری مجمع الوسائل شرح الشمائل (۲-۲ مطبوعہ مصر ۱۳۱۷ھ) میں اس پر طویل کلام کے بعد لکھتے ہیں:

"قال ابن حجر: وبهذا استدل جمع من أئمتنا المتقدمين وغيرهم على طهارة فضلاته على وهو المتقار وفاقًا لجمع من المتأخرين فقد تكاثرت الأدلة عليه وعدة الأئمة من خصائصه عليه المتلادة

(جمع الوسائل شرح الشمائل صـ ٢ ج٢ مصر ١٣١٧ هـ)

ترجمہ: دو این جر کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ حقد مین کی ایک جماعت
اور دیگر حفرات نے ان احادیث سے آخضرت کے فضلات کی
طمارت پر استدلال کیا ہے ' متاخرین کی جماعت کی موافقت میں بھی
مختار ہے 'کیونکہ اس پر دلائل بہ کثرت ہیں اور ائمہ نے اس کو
آخضرت میں شار کیا ہے ''۔

٧- امام العصر مولانا محر انور شاه تشميري تفرمات بين:

"ثم مسألة طهارت فضلات الانبياء توجد في كتب المذاهب الاربعة. (نيش الباري ١٥٠-١٥)

ترجمہ : دو فضلات انبیاء کی طهارت کا مسئلہ مذاہب اربعہ کی کتابول میں موجود ہے''۔

> - محدث العصر حفرت مولانا محمد يوسف بنوري تلكهة بين:

وقد صرح اهل المداهب الاربعة بطهارة فضلات الانبياءالخ.(مع*ارف السن ١-٩*٨)

ترجمہ: ''فراہب اربعہ کے حضرات نے نضلات انبیاء کے پاک ہونے کی تصری کی ہے''۔

الحمدلله ان دونول مكتول كي وضاحت تو بقدر ضرورت مو چكى سيد واقعه

۔ ، متند ہے اور مذاہب اربعہ کے ائمہ فقهاء نے ان احادیث کو تشکیم کرتے ہوئے نضلات انبیاء علیہم السلام کی طہارت کا قول کیا ہے' اس کے بعد بھی ماکر اعتراض کیا جائے تو اس کو ضعف ایمان ہی کہا جا

اب ایک مکته محض تبرعاً لکھتا ہوں 'جس سے بیہ مسئلہ قریب الفہم ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ شانہ کے اپنی مخلوق میں عجائبات ہیں' جن کا ادراک بھی ہم لوگوں کے لئے مشکل ہے۔اس نے اپنی قدرت كالمه أور حكمت بالغه سے بعض اجسام میں الی محمر العقول خصوصیات رکھی ہیں جو دو سرے اجسام میں نہیں پائی جاتیں ۔وہ لیک کیڑے کے لعاب سے ریشم پیداکر تا ہے 'شد کی کھی کے فضلات سے شد جیسی نعمت ایجاد کرتا ہے ' اور بہاڑی بکرے کے خون کو نافہ میں جع کرکے مشک بنا دیتا ہے ' اگر اس نے اپنی قدرت سے حضرات انبیاء کرام علیم السلام کے اجسام مقدسہ میں بھی الی خصوصیات رکھی ہوں کہ غذا ان کے ابدان طیبہ میں محلیل ہونے کے بعد مجمی نجس نہ ہوبلکہ اس ہے جو فضلات ان کے ابدان میں پیدا ہوں وہ باک ہوں تو سچھ جائے تعجب نہیں' اہل جنت کے بارے میں سبھی جانے ہیں کہ کھانے پینے کے بعد ان کو بول وبراز کی ضرورت نہ ہوگی ' خوشبو دار ڈکار سے سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا' اور بدن کے نضلات خوشبو دار بینے میں تحلیل ہو جائیں گے۔جو خصوصیت کہ الل جنت کے اجمام کو وہاں حاصل ہوگی-

أكرحن تعالى ثنانه حضرات انبياء كرام عليهم الصلوات والتسليمات کے ایک اجسام کو وہ خاصیت ونیا ہی میں عطاکر دیں تو بجاہے ' پھر جبکہ احادیث میں اس کے دلائل بہ کثرت موجود ہیں 'جیسا کہ اوپر مافظ ابن حجر" کے کام میں گذر چکا ہے تو انبیاء کرام علیم السلام کے اجمام کو اینے اور قیاس کرکے ان کا انکار کر دینا' یا ان کے تسلیم كرنے ميں مال كر ناسيج نبيں '

اور اس پر چند مزید حوالوں کا اضافہ کرتا ہوں:

ا- امام بیمقی سے سنن کبری میں کتاب النکاح کے ذیل میں آنخضرت عظیمی کے چند خصائص ذکر کئے ہیں اسی سلسلہ میں ایک باب کاعنوان ہے۔

"باب تركه الانكار على من شرب بوله و دمه "

یعنی دوجن حضرات نے آپ کا بول و دم پیا ان پر آپ ﷺ کا انکار نہ کر تا" اور اس کے تحت تین واقعات سند کے ساتھ ذکر گئے ہیں ' حضرت امیمہ کا واقعہ ' حضرت عبداللّٰہ بن زبیر کا واقعہ اور حضرت سفینہ رضی اللّٰہ عنہ کا واقعہ – ۲ – اوپر ذکر کر چکا ہول کہ امام حافظ نور الدین بیشمی " نے بھی مجمع الزوائد میں ان واقعات کو خصائص نبوی میں ذکر کیا ہے ۔

۳- اور حافظ جلال الدین سیوطی " نے خصائص کبری میں سے واقعات درج ذیل عنوان کے تحت ذکر فرمائے ہیں :

"باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بطهارة دمه وبوله وغائطه"

ترجمہ: لینی آنخفرت ﷺ کی اس خصوصیت کابیان کہ آپ ﷺ کے فضلات یاک تھ"۔

٣-فقر ثبافعي كى كتاب نهاية المحتاج (١-٢٣٢) يم ب: "وشمل كلامه نجاسة الفضلات من رسول

الله على وهو ما صححاه وحمل القائل بذلك الأخبار التى يدل ظاهرها للطهارة كعدم إنكاره على شرب أم أيمن بوله على التداوى، لكن جزم البغوى وغيره بطهارتها، وصححه القاضى وغيره، ونقله العمرانى عن الخراسانين، وصححه السبكى والبارزى والزركشى، وقال ابن الرفعة: إنه الذى أعتقده وألقى الله به، وقال البلقينى: إن به الفتوى، وصححه

القاياني، وقال: إنه الحق، وقال الحافظ ابن حجر: تكاثرت الأدلة على ذلك وعده الأئمة في خصائصه، فلا يلتفت إلى خلافه، وإن وقع في كتب كثير من الشافعية، فقد استقر الأمر من أثمتهم على القول بالطهارة، انتهى، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد.

رجمہ: اورمصنف سکا کلام شامل ہے ' انخفرت علیہ کے فضلات کو ' اور دونوں حضرات (لیعنی رافعی "اور نووی") نے اس قول کی تقیج کی ہے اور جو لوگ اس کے قائل ہیں انہوںنے ان احادیث کو جو بظا ہر طمارت ہر ولالت کرتی ہے 'جیسے آخضرت ﷺ کا ام ایمن کے شرب بول یر نکیرنہ کرنا' انکو علاج پر محمول کیا ہے لیکن امام بغوی وغیرہ نے قطعیت کے ساتھ فضلات نبوی کو پاک قرار دیا ہے اور قاضی وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور عمرانی نے خراسانیوں ہے اس کو نقل کرکے صبح قرار ریاہے 'اور امام بکی 'بار ذی اور زرکشی نے ای کو میح قرار دیا۔ این رفعہ فرماتے ہیں کہ میں یی عقیرہ رکھتا ہوں اور ای پر الله تعالی کی بارگاه میں حاضر ہوں گا علامہ بلقینی فرماتے ہیں کہ اس پر فتوی ہے اور قایانی نے اس کو سیح کما ہے اور فرمایا ہے کہ یی حق ہے اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس پر ولائل بکثرت ہیں اور اہمہ نے اس کو آتخضرت علیہ کی خصوصیات میں شار کیا ہے ' یں اس کے خلاف کا قول لائق التفات نہیں۔ اگرچہ وہ بہت ہے شافعیہ کی کتابوں میں درج ہوا ہے کیونکہ ائمہ شافعہ کے نزدیک معالمه طمارت کے قول پر اضمراہے۔ میرے والد ماجد (شخ شاب الدين رملي ) رحمه الله تعالى ف اى ير فتوى ديا ہے اور يمي لائق اعماد

۵- اور فقه شافعی کی کتاب دو مغنی المحتاج " (۱- ۷۹) میں ۔

وهذه الفضلات من النبي على طاهرة كما جزم به البغوى وغيره، وصححه القاضى وغيره، وأفتى به شيخى خلافًا لما فى الشرح الصغير، والتحقيق من النجاسة لأن بركة الحبشية شربت بوله على من النجاسة لأن بركة الحبشية شربت بوله على وقال أبو جعفر الترمذى: دم النبي على الدارقطنى، وقال أبو جعفر الترمذى: دم النبي على طاهر؛ لأن أبا طيبة شربه وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي على دم حجامته ليدفنه فشربه، فقال له النبي على دم خامته ليدفنه فشربه، فقال له النبي على دم خامته ليدفنه فشربه، فقال له النبي على دم دمى لم فشربه، فقال له النبي على دم دمى لم

رجمہ: اور آنخفرت کے یہ فشات پاک سے جیسا کہ امام بغوی وغیرہ نے فشات پاک ہے اور قاضی وغیرہ نے اس بغوی وغیرہ نے اس کوصیح قرار ویا ہے اور میرے شخ (شاب رلمی) نے اس پر فتوئی دیا ہے ' بخلاف اس کے جو شرح صغیر اور شخیق میں نجاست کا قول کو کر کیا ہے کیونکہ بر کہ حبشیہ نے آنخفرت سات کا بول نوش کیا تو مدیث کو امام دار قطنی نے صحیح کہا ہے ابو جعفر ترذی فرماتے ہیں کہ آنخفرت سات کا خون پاک تھاکیونکہ ابوطیبہ رضی اللہ عنہ نے اس کو فرش کیا اور حفرت این زبیر نے بھی کی کیا جب کہ وہ نو عمرائے کے نوش کیا اور حفرت این زبیر نے بھی کی کیا جب کہ وہ نو عمرائے کے نوش کیا اور حفرت ساتھ نے سینگیاں لگواکر ان کو وہ خون دفن کرنے کے لئے دیا تو انہوں نے پی لیا۔ اس پر آنخفرت ساتھ نے ان

کو فرمایا کہ دوجس کے خون میں میراخون مل گیا اس کو ہتش دوزخ نہیں پہنچے گی''۔ میں سینچ گی''۔

ہ- فقہ مالکی کی کتاب منع الجلیل شرح مخضر الخلیل میں (۱- ۵۴) میں ہے

"إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فضلتهم طاهرة ولو قبل بعثتهم لاصطفاءهم واستنجاءهم كان للتنظيف والتشريع".

ترجمہ: (آدمی کے فضلات ناپاک ہیں) سوائے انبیاء کرام علیم السلام کے کہ ان کے فضلات پاک ہیں خواہ ان کی بعثت سے قبل ہو بوجہ ان کے برگزیدہ ہونے کے اور ان کا استنجا کرنا تنظیف و تشریع کے لئے تھا۔

اکابر امت کی اس قتم کی تقریحات بے شار ہیں 'ان کے مقابلہ ہیں آبش میدی 'جیسے لوگوں کی رائے کی کیا قیمت ہے؟ اس کا فیصلہ ہر شخص کر سکتا ہے۔
اور جب یہ معلوم ہو چکا کہ طمارت فضلات آنخفرت ﷺ کی لیک خصوصیت ہے جس پر بفول حافظ الدنیا ابن حجر ''دور یہ کثرت دلائل جمع ہیں'' اور فراہب اربعہ کے ائمہ ومحققین اس کے قائل ہیں تو اس مسکلہ پر عمومات سے استدلال کر تاضیح نمیں ۔ بلکہ قادیا نیوں کی سی جہل آمیز حرکت ہے 'وہ لوگ بھی عمومات سے استدلال کر تاخیح نمیں ۔ بلکہ قادیا نیوں کی سی جہل آمیز حرکت ہے 'وہ لوگ بھی عمومات سے استدلال کرتے ہیں ۔ افسوس ہے خصوصیت 'بن باب بیدائش اور رفع آسانی کا انگار کیا کرتے ہیں ۔ افسوس ہے خصوصیت 'بن باب بیدائش اور رفع آسانی کا انگار کیا کرتے ہیں ۔ افسوس ہے کہ تابش مہدی بھی برغم خود قرآن سے استدلال کرتے ہوئے جیل مرکب کے اس گڑھے ہیں گر رہے ہیں 'جس میں ان سے پہلے بہت لوگ گر بچکے ہیں ۔

## (۴) ہزار رکعت پڑھنے کا واقعہ

حُفرت شخ نور الله مرقدہ نے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیاہے کہ وہ لیک

ہزار رکعت کھڑے ہوکر اور ایک ہزار رکعت بیٹھ کر بڑھاکرتے تھے .... آبش مهدی ہمیں منٹوں کا حساب لگاکر بتاتے ہیں کہ چو ہیں گھنٹے کے محدود وقت میں یہ کیونکر ممکن ہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ حفرات انبیاء علیم السلام کے معجزات اور حصرات اولیاء اللہ کی کوایات کے واقعات کو محض عقلی و مکوسلول اور ریاضی کے حمایات کے دریعہ جمطلانا عقلدی نہیں 'بلکہ عقلیت کا بیضہ ہے۔ مسلمان جس طرح انبیاء کرام علیم السلام کے معجزات کو برحق ملتے ہیں ای طرح ان کا بیمی عقیدہ ہے کہ:

" کر امات الاولياء حق" «اولياء الله کي کرامات برحق بين" -

اور جو خارق عادت امر کسی بین -جو خارق عادت امر کسی نبی برخ کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ دو معظرہ میں کملا ماہے اور جو کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو اے دوکر امت "کہا جاتا ہے -امام اعظم ابو صنیفہ ﷺ دوالفقہ الاگر "کمیں فرماتے ہیں -

> "و الآيات للانبياء و الكر امات للاولياء حق. " ترجمه: انبياء كرام كم مجرات وثانات اور اولياكي كراتس برج

> > ہیں-شیخ علی قاری ''اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

والآيات أي حسوارق العسادات المسسماة بالمعجزات للأبياء والكرامات للأولياء حق أي ثابت بالكتاب والسنة ولا عبرة بمخالفة المعتزلة وأهل البدعة في إنكار الكرامة، والمفرق بينهما أن المعجزة أمر حارق للعادة كإحياء ميت وإعدام حيل على وفق التحدي وهو دعوى الرسالة ... والكرامة خارق

للعادة إلا أنَّمها غير مقرونة بالتحدّى وهو كرامة للولى وعلامة لصدق النبي فإن كرامة التابع كرامة المتبوع".

(شرح فقه أكبر ص٩٥ مطبوعه مجتبائي دهلي ١٣٤٨هـ)

ترجمہ: انبیاعلیم السلام کی آیات یعنی وہ خارق عادت امور جن کو مجزات کما جاتاہے اور اولیا کی کرامات پر حق ہیں اور معزلہ اور الل بدعت جو کرامت کے محر ہیں 'ان کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں اور معجزہ و کرامت کے درمیان فرق یہ ہے کہ معجزہ اور خارق عادت امر ہے جو بطور تحدی یعنی دعوائے رسالت و نبوت کے ساتھ ہو' جیسے کی مردہ کو زندہ کر دیتا 'یاکی جماعت کو ہلاک کر دیتا اور کرامت خارق عادت امر کو کتے ہیں''گر وہ تحدی کیا تھ مقرون نہیں ہوتی فارق عادت 'جو کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو) وہ ولی کی اور (ایسا فارق عادت 'جو کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو) وہ ولی کی کرامت ہے اور اس کے متبوع نبی کے سچا ہونے کی علامت ہے' کیونکہ جو چیز تابع کے لئے موجب شرف وکرامت ہو وہ اس کے متبوع کے لئے بھی شرف وکرامت ہو وہ اس کے متبوع کے لئے بھی شرف وکرامت ہو وہ اس کے متبوع کے لئے بھی شرف وکرامت ہو۔

امام طحاوی" اپنے عقیدہ میں (جو تمام الل سنت کے یہاں مسلم ہے)

لكھتے ہيں:

"ونومن بماحآء من كرامتهم وصح عن الثقات من روايتهم."

ترجمہ: اور اولیاء اللہ کی کرامت کے جو واقعات منقول ہیں اور ثقہ راویوں کی روایات سے صحیح طبت ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے حاشیہ میں شخ محر بن مانع لکھتے ہیں:

"كرامات الأولياء حق ثابتة بالكتاب والسنة وهي متواترة لا ينكرها إلا أهل البدع كالمعتزلة ومن

نحا نحوهم من المتكلمين، وقد ضلّل أهل الحق من أنكرها؛ لأنه بإنكاره صادم الكتاب والسنة ومن عارضهما وصادمهما برأيه الفاسد وعقله الكاسد فهو ضال مبتدع ...

(العقيدة الطحاوية صد٢٤ مطبوعه دائرة المعارف الإسلامية، آسيا آباد، بلوچستان)

ترجمہ: اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں کتاب وسنت سے ثابت ہیں اور یہ متوا تر ہیں ان کے مکر صرف الل بدعت ہیں جیسے معتزلہ قسم کے متعلمین اور الل حق مکر کرامات کو گراہ قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی فاسد اپنی اس الگار سے کتاب وسنت سے فکر آتا ہے اور جو محض اپنی فاسد رائے اور کھوئی عقل کے ذریعہ کتاب وسنت سے فکر او اور مقابلہ کرے وہ گراہ اور مبتدع ہے۔

عقیدہ نسفیہ میں اولیاء اللہ کی کرامات کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے لکھا

"وكرامات الأولياء حق فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولى من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والمشى على الماء والطيران في الهواء وكلام الجماد والعجماء واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم عن الأعداء وغير ذلك من الأشياء".

(شرح عقالد تسفى صـ ٤٤ ا وما بعد)

ترجمہ: اور اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں 'پس ولی کے لئے بطور خرق عادت کے کرامت ظاہر ہوتی ہے مثلاً: کلیل مدت میں طویل مافت طے کر لینا 'بوقت حاجت غیب سے کھانے ' پانی اور لباس کا ظاہر ہو جانا' پانی پر چلنا' ہوامیں اڑنا' جمادات وحیوانات کا گفتگو کرنا' آنے والی مصیبت کا ٹل جانا' دشمنوں کے مقابلہ میں مسمات کی گفایت ہونا وغیرہ وغیرہ۔

مجرہ وکرامت کی آیک صورت ہے ہے کہ معمولی کھانا یا پانی بہت ہے
الوگوں کو کانی ہوجائے۔احادیث میں اس کے متعد دواقعات ندکور ہیں اور اولیاء
اللہ کے سوائح میں بھی ہے چیز توا ترکے ساتھ منقول ہے اور جس طرح معجزہ
وکرامت کے طور پر کھانے چینے کی چیز میں خارق عادت برکت ہوجاتی ہے 'ای
طرح وقت میں بھی الی خارق عادت برکت ہوجاتی ہے کہ عقل وقیاس کے
مام پیانے ٹوٹ جاتے ہیں ایس خارق عادت برکت کی ایک مثال معراج شریف

چنانچہ آخضرت اللے جب معراج پر تشریف لے گئے تو طویل مسافت

طے کر کے پہلے مکہ کرمہ سے بیت المقدس پنچے 'وہاں انبیاء کرام علیم السلام کی
امامت فرمائی پھروہاں سے آسانوں پر تشریف لے گئے اور آسانوں سے بھی اوپر
لامکاں تک پنچے ' جنت و دو زخ کی سیر فرمائی اب اگر ان تمام امور کو عقل وقیاس
کے بیانوں سے تایا جائے تو ان واقعات معراج کے لئے اربوں کھر بوں سال کا
عرصہ درکار ہے 'لیکن قدرت خداوندی سے بیہ سب پچھ رات کے ایک حصہ
میں ہوا' اس طرح اگر بطور خرق عادت اللہ تعالی نے کسی مقبول بندے کے
او قات میں غیر معمولی برکت فرما دی ہو اور اس نے محدود وقت میں دو ہزار
کھیں پڑھ لی ہوں تو محض عقلی موشگافیوں کے ذریعہ انکار وہی شخص کر سکتا
جو انبیا کرام علیم السلام کے مجزات کا اور حضرات اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی
کرامات کا منکر ہے اور جیسا کہ اوپر معلوم ہوا ایسا شخص زمرہ لئل سنت سے
خارج ہے۔

جناب مابش مهدی صاحب بزعم خود جرح و تنقید کے اسلحہ ہے مسلح ہوکر حضرت شخ نور الله مرفقدہ کے خلاف نبرد آزمائی کے لئے نگلے تنے 'لیکن حضرت شخ نور الله مرفقدہ کی کرامت دیکھئے کہ وہ راہ بھول کر الل باطل اور الل بدعت کی صف میں جاکھڑے ہوئے۔

وہ شیفتہ کہ دھوم تھی حضرت کے زہد کی میں کیا کموں کہ رات مجھے کس کے گھر کے

حضرت امام ابو حنیفہ اور دیگر بہت سے اکابر کے کثرت عبادت کے واقعات تو از کیماتھ منقول ہیں 'لیکن بہت سے عقلیت گزیدہ حضرات آبش ممدی کی طرح ان کو محض اپنی عقل کے زور سے رد کیا کرتے ہیں اور شاید بیا بیچارے اپنی وہنی وفکری پرواز کے لحاظ سے معذور بھی ہیں کیونکہ:

### دو فكر هركس بفذر جمت اوست "

شپرہ چیٹم اگر آفآب کے وجود کا انکار کرے تو اس کو معذور سجھنا چاہئے لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حق تعالی شانہ کا معالمہ ان کے خاص بندول کے ساتھ ہواکر آہے 'وہ ایسے واقعات کے ساتھ ہواکر آہے 'وہ ایسے واقعات کے انکار کی جرات نہیں کرتے۔

## تبليغي جماعت كافيضان ايك سوال كاجواب

س ..... آپ کی خدمت اقدس میں ایک پرچہ بنام دو تبلیغی جماعت احادیث کی روشنی میں " جو طیبہ معجد کے مولانا نے کسی شخص ریاض احمہ کے نام سے بوایا ہے چیش خدمت ہے اس میں منجملہ اور باتوں کے تیسری حدیث میں تحریر کیا ہے دو انہیں جمال پانا قتل کر دینا کہ قیامت کے دن ان کے قاتل کے لئے بروا اجروثواب ہے "۔ (بخاری جلد میں ۱۰۲۸)

ایک بات عرض خدمت ہے کہ واقعی بعض حفرات اس جماعت کے

بت جلد مشتعل ہو جاتے ہیں اور بجائے کی اعتراض اور سوال کے جواب دینے کے یا قائل کرنے کے ہاتھا پائی اور حدید ہے کہ گالی گلوچ پر بھی اتر آتے ہیں دوسرے یہ کہ لوگ کافی حد تک صرف کتاب پڑھنا اولین فرض سجھتے ہیں مگر عملی زندگی میں اکرام مسلم وغیرہ سے تعلق نہیں 'یہ سی سنائی بات نہیں بلکہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔

سب سے بری بات ہے ہے کہ یہ لوگ برسا برس لگالیں گے گر چھ
لکات سے آگے نہیں نکلتے اور صرف تبلیفی نصاب ہی پڑھتے ہیں 'قرآن پاک
سے استفادہ نہیں کرتے جب کہ مسلمان کے لئے قرآن کریم ہی سب پچھ ہے
جس کی تشریحات احادیث نبوی سے ملتی ہیں 'ان سے جب قرآن پاک کا ذکر کرو
تو کتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پہلے ایمان سیما پھر قرآن اور یہ لوگ برسا برس
لگانے کے بعد بھی ایمان ہی سکھاتے رہتے ہیں قرآن پر بھی نہیں آتے بلکہ کئی
لوگ اس پر مشتعل ہو گئے اور لڑنے گئے۔

کو میں تبلینی جماعت سے تقریباً ۱۰ سال سے نسلک ہوں 'گر کچھ عرصے سے میرا دل اس جماعت سے جٹ ساگیا ہے 'خصوصاً اب اس پرسچ کی روشنی میں بالکل دوراہے پر کھڑ اہوں۔

براہ کرم رہنمائی فرائیں 'اس پر تضیلی روشی والیں تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ کونساراستہ ٹھیک ہے اور یہ احادیث کن لوگوں کے لئے ہیں۔
ج ..... تبلیغی جماعت کے بارے میں جناب ریاض احمد صاحب کا جو اشتمار آپ نے بھیجا ہے اس فتم کی چیزیں تو میری نظر سے پہلے بھی گذرتی رہی ہیں ان کا تو براہ راست تبلیغی جماعت پر نہیں بلکہ علائے دیوبند پر اعتراض ہے جس کو وہ "دیوبندی فتنہ" سے تعبیر کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ! حالاتکہ حضرات علائے دیوبند سے اللہ تعالی نے دین خدمات کا جو کام گذشتہ صدی میں لیا ہے وہ ہر آکھوں والے کے سامنے ہے 'جو احادیث شریفہ ریاض احمد صاحب نے نقل کی ہیں والے کے سامنے ہے 'جو احادیث شریفہ ریاض احمد صاحب نے نقل کی ہیں

شراح مدیث کا اتفاق ہے کہ وہ ان خوارج کے متعلق ہیں 'جنہوں نے حضرت علی كرم الله وجه كے زمانه ميں ان كے خلاف خروج كيا تھا اور وہ حضرت عثان ' حضرت علی اور دیگر تمام صحابہ کر ام رضی الله عنهم کونعو ذباللہ برے الفاظ سے یا د کرتے تھے' علا دیوبند کا یا تبلیغی جماعت کا ان سے رشتہ جو رُنا' اور خوارج کے بارے میں جو احادیث وارد ہیں ان کو نہ صرف عام مسلمانوں پر بلکہ اکابر اولیا الله (حضرت قطب العالم مولانا رشيد احمه گنگوی "مجته الاسلام مولانا محمه قاسم نانوتوى "- عليم الامت مولانا اشرف على تقانوي من حفرت اقدس مولانا خليل احمد سار بنوري "، حضرت اقدس مولانا سيد حسين احمد مدني "، يشخ الاسلام مولانا • شبير احمد عثاني "'حضرت اقدس مولانا مفتى محمه شفيع "' حضرت اقدس مولانا سيد محمد يوسف بنوري " ، حضرت شخ مولانا محمد زكريا مهاجر مدني " وغير م ) ير چيال كرنا نهايت ظلم ہے 'ان اكابركي زند كيال علوم نبوت كي نشرواشاعت اور ذكر اللي کو قلوب میں راسح کرنے میں گذریں 'تمام فتنوں کے مقابلہ میں یہ حضرات سینہ سررہ اور دین میں کسی ادنی تحریف کو انہوں نے مجھی بر داشت نہیں کیا' بہ حضرات خود اتباع سنت کے پتلے تھے اور اپنے متعلقین کو رسول اللہ ﷺ کے اخلاق و آداب پر مرملنے کی تعلیم دیتے تھے 'جن لوگوں کو ان اکابر کی خدمت میں حاضری کی بھی توفیق نہیں ہوئی وہ تو بے چارے جو چاہیں کہتے بھریں الیکن جن لوگوں خو برسا برس تک ان اکابر کی خفی وجلی محفلوں میں حاضری میسر آئی ہو' وہ ان کے تمام احوال وکوائف کے چیثم دید گواہ ہوں ان کو معلوم ہے کہ بیہ حفرات کیا تھے؟ بسرحال کفارومنا فقین کے بارے میں جو آیات واحادیث آئی میں ان کو ان اولیاء اللہ پر چیاں کر ناظلم عظیم ہے اور یہ ظلم ان اکابر پر نہیں ' که وه توجس ذات عالی کی رضا پر مرفے تھے اس کی بار گاہ میں پہنچ چکے ہیں 'ان کو اب کسی کی مدح و ذم کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ' جو لوگ ان اکابر پر طعن كرتے ہيں وہ خور اپني عاقبت خراب كرتے ہيں اور اپني جان پر ظلم كرتے ہيں۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی الله عنما کو لوگ کیا کیا نمیں کہتے؟ گر لوگوں کی برگوئی کا ان اکابر کو کیا نقصان ہے؟ یہ دونوں اکابر آج تک صحبت نبوی کے مزے لوٹ رہے ہیں 'لیکن بدگوئی کرنے والوں کو اس ہے ہی عبرت نمیں ہوئی۔ یہ اکابر حق تعالی عبرت نمیں ہوئی۔ یہ اکابر حق تعالی شانہ کی رضا ورحمت کی آغوش میں جا تھے ہیں اور ان کی بدگوئی کرنے والے مفت میں اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں' الله تعالی ان کے حال پر رحم فرائیں۔

رہا آپ کا یہ ارشاد کہ تبلیغ والے کس سوال کا جواب دینے کے بجائے ہاتھا پائی یا گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں 'مکن ہے آپ کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہو'لیکن اس ناکارہ کو قریباً چالیس برس سے اکابر تبلیغ کو دیکھنے اور ان کے پاس بیٹھنے اور ان کی باتیں سننے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے سامنے تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔

اور آپ کا یہ ارشاد کہ تبلیغ والے چھ نبروں سے نگلتے اور دین کی دوسری مہمات کی طرف توجہ نہیں دیتے 'یہ بھی کم از کم میرے مشاہدے کے تو ظلف ہے ' ہزاروں مثالیں تو میرے سامنے ہیں کہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے وہ بالکل آزاد تھے اور تبلیغ میں لگنے کے بعد انہوں نے نہ صرف خود قرآن کریم پڑھا' بلکہ اپنی اولاد کو بھی قرآن مجید حفظ کرایا اور انگریزی پڑھانے کے بجائے انہیں دینی تعلیم میں لگایا' دینی مدارس قائم کئے 'مجدیں آبادیس' حلال وحرام اور جائز وناجائز کی ان کے دل میں فکر پیدا ہوئی اور وہ ہرچھوٹی بڑی بات میں اور جائز وناجائز کی ان کے دل میں فکر پیدا ہوئی اور وہ ہرچھوٹی بڑی بات میں دینی مسائل دریافت کرنے گئے 'بہت ممکن ہے کہ بعض کچے قتم کے لوگوں سے کو تاہیاں ہوتی ہوں' لیکن اس کی ذمہ داری تبلیغ پر ڈال دینا ایسا ہی ہوگا کہ مسلمانوں کی بدعملیوں کی ذمہ داری اسلام پر ڈال کر نعوذ باللہ اسلام ہی کو بدنام کیا جانے گئے 'جس طرح ایک مسلمان کی بدعملی یا کو تاہی اسلام پر صحیح عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے نہ کہ نعوذ باللہ اسلام کی وجہ سے ای طرح کی تبلیغ والے کی

کوآہی یا بدعملی بھی تبلیغ کے کام کو بوری طرح ہضم ندکرنے کی وجہ سے ہوسکتی ہے' ندکہ خود تبلیغی کام کی وجہ سے اور لائق ملامت آگر ہے تو وہ فرد ہے ندکہ تبلیغ۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ تقریباً وس سال سے تبلیغ سے مسلک ہیں گراب آپ کا ول اس سے ہٹ گیا ہے ' یہ تو معلوم نہیں کہ دس سال تک آپ نے تبلیغ میں کتنا وقت لگایا تاہم ول ہٹ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تبلیغ جیسے اونچ کام کے لئے اصولوں اور آ داب کی رعایت کی ضرورت ہے ' وہ آپ سے نہیں ہو سکی ۔ اس صورت میں آپ کو اپنی کو آبی پر توبہ واستغفار کرنا چاہئے اور یہ دعابت ہی الحاح وزاری کے ساتھ پر معنی چاہئے ۔

اللَّهم إنى أعوذ بك عن الحور بعد الكور، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

# خواب کی حقیقت اور اس کی تعبیر

# خواب کی حقیقت اور اس کی تعبیر

س ..... آپ سے ایک ایسامسکلہ دریافت کرنا ہے جو کہ میرے ذہن میں عرصے سے کھٹک رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ..... (الف) خواب کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ ..... (ب) کیا یہ صبح ہے کہ بعض خواب بیثارت ہوتے ہیں اور بعض خواب شیطانی وسوسہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ ..... (ج) نیزیہ کہ کیا خواب کی تعبیر ہم علاء کرام سے یا کسی اور سے معلوم کر سکتے ہیں؟ جی خواب شرعاً جحت نہیں 'اچھا خواب مومن کے لئے بیثارت کا درجہ رکھتا ہے 'اس کی تعبیر کی سمجھ دار نیک آدمی سے معلوم کرنی چاہئے جو فن تعبیر کا ماہر ہو۔

#### حضور ﷺ کی خواب میں زیارت کی حقیقت

س ..... پیچلے دنوں میرے ایک دوست سے گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ حضور ﷺ بھی بھی کسی محابی رضی اللہ تعالیٰ عنه یا ازواج مطمرات رضی اللہ تعالیٰ عنهن کے خواب میں تشریف نہیں لائے توکوئی سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضور ﷺ اس کے خواب میں تشریف لائے ہیں۔اس بات سے ہم پریشان ہیں کہ آیا پھرہم جو پڑھے ہیں کہ فلال بزرگ کے خواب میں حضور ﷺ تشریف لائے ہیں

كمال تك صدانت ب؟

ج ..... آپ کے اس دوست کی سے بات ہی غلط ہے کہ آخضرت ﷺ بھی کسی صحابی کے خواب میں تشریف نہیں لائے ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم المعین کے زمانے کے متعد و واقعات موجود ہیں۔خواب میں آخضرت ﷺ کی زیارت برحق ہے۔ صحیح مدیث میں آخضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

"من رانى في المنام فقد رانى ، فان الشيطان لا يتمثل في صورتى "-متفق عليه (مكوة ص ١٩٣)

ترجمہ: دوجس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے کچ مجھے ہی دیکھا اس نے کچ مجھے ہی دیکھا اکر نے کہ مجھے ہی دیکھا اکری شکل میں نہیں آسکتا،،۔
(مجھ بخاری ومجم مسلم)

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو لوگ خواب میں آنخفرت ﷺ کی زیارت کے منکر ہیں وہ اس حدیث شریف سے ناواقف ہیں۔ خواب میں زیارت شریفہ کے واقعات اس قدر بے شار ہیں کہ اس کا انکار ممکن نہیں۔ خواب میں قیامت کا دیکھنا

س ..... میں کم از کم ایک مینے یا دو مینے کے بعد ہردفعہ خواب میں یوم حشر دیکھا رہتا ہوں اور اپنے آپ کو خسارے میں پانا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک جیرت انگیز اور غمناک خواب دیکھانہ دیکھا ہوں کہ لوگوں میں بلچل مچی ہوئی ہے 'میں بہت گھبرایا ہوا ہوں اور ایک سرخ رنگ کی موٹر کار ہے جس میں ہمارے کالونی کے عالم سوار ہیں 'میرے ایک بچاہمی ان کے ساتھ سوار ہیں۔ وہ میرے باس سے گذرے ۔ میں نے بیٹھنے کے لئے عالم سے بہت منت کی گر انہوں نے جھے ایک دریا کے کنارے چھوڑ دیا جمال یوم حشر تھا اور کار میں سوار نہ ہونے دیا۔ پچا نے کہا کہ بیہ بہت گناہگار ہے اس کو بیٹھنے کے لئے جگہ دے دیں گر انہوں نے کہا کہ بیہ بہت گناہگار ہے اس کے وہیں چھوڑ دو۔ میں نے کار کے بیٹھیے

دیکھا اور خوب رویا۔اس سے پہلے بھی میں نے بت سے خوابوں میں قیامت ویکھی ہے۔ آپ سے بید درخواست ہے کہ میں کیا کروں؟ پچھ حل فرمائیے۔ اس خواب میں قیامت سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟

ج ..... خواب میں قیامت کا منظر دیکھنا مبارک ہے گر حق تعالی شانہ کی رحمت ہے ماری نیا نیا تعلق ہے ماری سے اپنا تعلق سے مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ آپ اللہ تعالی کے کسی نیک بندے سے اپنا تعلق جو زلیں ' انشاء اللہ آپ کی پریشانی کی کیفیت ختم ہوجائے گی۔

## خواب میں والدین کی ناراضگی کامطلب

س ..... میرے والدین کا انقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سے آج تک جہال جھے نیند آئی ' میرے والدین کسی انجانی روح کو ہمراہ لیکر میرے خواب میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان روحوں کی مسلسل خواب میں آمد نے مجھے ذہنی طور پر پریثان کر دیا ہے بھی ہمارے ابو کسی پر ناراض ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم چھ بہنیں ۳ بھائی ہیں۔ مولانا صاحب لوگ کستے ہیں کوئی گھر میں فوت ہونے والا ہوتا ہے تو یہ روحیں مرنے والوں کو لینے آتی ہیں۔ لیکن میں تو بارہ ماہ اپنی والدین کی روحوں کو کسی غیرروح کے ہمراہ خواب میں دیکھتی ہوں 'میں با قاعدہ پانچ وقت نماز پڑھتی ہوں تلاوت بھی کرتی ہوں۔ ثواب بھی ان کی روح اور کل باخچ وقت نماز پڑھتی ہوں۔ خدا کے لئے اس کا جواب مناور عنایت کیجئے۔ میں روحوں کو پیش کرتی ہوں۔ خدا کے لئے اس کا جواب مناور عنایت کیجئے۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو چکی ہوں۔

ج ..... یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اگر کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو فوت شدہ لوگ مرنے والے کو لینے آتے ہیں۔ آپ کو خواب میں جو والدین کی زیارت کثرت سے ہوتی ہے۔ یہ آپ کی نمایت محبت کی علامت ہے۔ لوگ تو اپنے والدین کی خواب میں زیارت کے لئے ترسے ہیں اور آپ اپنی ناواقفی کی وجہ سے اس ے پریٹان ہیں۔ آپ کے ابو کا ناراض دکھائی دینا بھی آپ لوگوں کی اصلال و تربیت کے لئے ہے۔ بسرحال آپ لوگوں کو اس سے پریٹان ہرگز نہیں ہونا چاہئے۔ البتہ خلاف شریعت کاموں کو ترک کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے اور اپنے والدین کے لئے دعائے استغفار کرتے رہنا چاہئے۔

خواب میں حضور علیہ کی زیارت ضروری نہیں

س ..... میں حضور علیہ السلام کا خواب میں دیدار کرنا چاہتا ہوں – طریقہ یا وظیفہ کیا یہ محاج

ج ..... خواب میں دیدار بہت ہی محمود ہے لیکن اگر کسی کو عمر بھر نہ ہو' وہ آپ ایک اگر کسی کو عمر بھر نہ ہو' وہ آپ ایک احکام پر پورا بوراعمل کرتا ہو' انشاء الله معنوی تعلق اس کو حاصل ہے اور کسی مقصود اعظم ہے اور اس کا طریقہ اجاع سنت اور کشرت سے درود شریف

# تحیل کو د

# تحيل كاشرعي تتكم

س ...... پچھلے دنوں بھارت کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی تھی جس میں سید مجتبی کرمانی بھارت کے وکٹ کیپر ہیں اور وہ مسلمان ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہی کھیل رہے ہیں۔کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر جائز ہے تو کس لحاظ ہے؟

ج ..... ایساِ کمیل نماشا اور لهو ولعب که جس سے نماز تک فوت ہو جاتی ہو خود حرام ہے ۔ خواہ مسلمان کے خلاف کھیلے یا کافرکے خلاف۔

## آش کی شرط کے پھل وغیرہ کا شرعی تھم

س ..... تاش پر بیسے لگاکر لوگ جوا کھیتے ہیں جو کہ حرام ہے اسلام میں کسی بھی معاطے میں شرط حرام ہے ۔ مسئلہ بیہ ہے کہ تاش پر بیبیوں کی بجائے پھل فروث وغیرہ لگاکر کھیلا جائے تو کیا وہ پھل وفروث بھی حرام ہے؟ نیز حرام کھانے والوں کے متعلق اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ بھی لکھ دیں تو آپ کی بردی نوازش ہوگی کیونکہ جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں پر بیا ممل کشرت سے ہوتے ہیں۔ کیا ایسے پھل سے روزہ افطار کرنا جائز ہے؟ حل حرح ساش پر روپے بیسے کی شرط باندھنا حرام اور جواہے ای طرح بھیل فروث یا کسی دو سری چیز کی شرط بھی حرام ہے اور جواہے اور ایسے پھل

فردٹ سے روزہ کھولنا ایہا ہی ہے کہ کوئی شخص دن بھرروزہ رکھے اور شام کو کتے یا خزیر کے حوشت سے روزہ کھولے -کیونکہ جس طرح کتے اور خزیر کا گوشت نجس اور حرام ہے ای طرح جوااور سود بھی نجس اور حرام ہے -

## كيرم بورؤ اور ماش كهيانا

س .....کیرم بورڈ کر اور ماش بغیر شرط کے ساتھ کھیناکیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم وقت پاس کرنے کیلئے یہ کھیلتے ہیں اور جو آدمی ہار جاتا ہے تو وہ اکو بوش یا چائے پلاتا ہے۔ یہ اسلام کی روسے جائز ہے یا نہیں؟ ج ..... آش اور اس قتم کے دو سرے کھیل خواہ شرط باندھے بغیر ہوں امام ابو حنیفہ ﷺ کے نزدیک ناجائز اور کروہ تحربی ہیں اور ہارنے والے سے بوش یا چائے پینا حرام ہے۔

#### گھٹنول سے اوپر کاحصہ نگاہونے کے ساتھ کھیلنا

س ..... ہمارے بچوں کو تھیلوں کے دوران وردی پبننا لازمی ہوتا ہے۔اب ، بعض جوان بھی ہوتے ہیں ان کے لئے وردی پبننے کا کیا تھم ہے کہ ان کے ستر ننگے ہوتے ہیں۔

ج ..... ناف سے گھٹوں تک کا حصہ ستر میں داخل ہے اور ستر کا کھولنا حرام ہے ' اول تو کھیل ہی کوئی فرض وواجب یا سنت و مستحب سیں کہ اس کے لئے حرام شرعی کا ارتکاب کیا جائے 'اور اگر کھیلناہی ہو تو ور دی ایسی تجویز کی جائے جس سے ستر ڈھک جائے بہر حال ستر کا کھولنا حرام اور ناجائز ہے۔

كركث كهين شرعاكيها ؟

س ..... ہم نوجوانوں میں کرکٹ ایک وبائی صورت میں بھیل گئی ہے۔ خاص کر

کراچی میں 'جمال ہرکوئی اپنا وقت کرکٹ میں ضائع کرتا ہے۔ آج کل تؤکرکٹ فینس بال سے بھی خوب کھیلے جاتے ہیں۔ ہرگلی میں لڑے کھیلے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے بعد بیج ہوتے ہیں اور ٹورنامنٹ بھی کرائے جاتے ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ٹیم جو ٹورنامنٹ کراتی ہے مخلف ٹیموں سے جو ٹورنامنٹ میں حصہ لیتی ہیں بطور انٹری فیس کچھ رقم جو مقرر کر دی جاتی ہے وہ لیتی ہے۔ اور پھراس طرح کانی ٹیموں سے جو رقم جع ہوتی ہے اس کر دی جاتی ہے اس طرح تمام رقم کی ٹرافی اس کی ٹرافی اس ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کو دی جاتی ہے اس طرح تمام رقم کی ٹرافی خصوص کھلاڑیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور باتی لڑے یا فیم جو اس میں پیسہ لگاتے ہیں اسے بچھ شیں مات کھیل کے اس طریقے کو کیا کما جائے گا؟ آیا یہ جوا گئے ہیں اسے بچھ شیں مات کھیل کے اس طریقے کو کیا کما جائے گا؟ آیا یہ جوا ہے؟ ناجائز ہے 'یا جائز ہے ؟

ج ..... کمیل کے جواز کے لئے تین شر میں ہیں ایک ہے کہ کمیل سے مقصود محض ورزش یا تفر ہے ہو۔ خود اس کو مستقل مقصد نہ بنا لیا جائے ۔ دوم ہے کہ کمیل بندات خود جائز بھی ہو' اس کمیل میں کوئی ناجائز بات نہ پائی جائے ۔ سوم ہے کہ اس سے شری فرائض میں کو آہی یا غفلت پیدا نہ ہو۔ اس معیار کو سامنے رکھا جائے تو آکثر و بیشتر کمیل ناجائز اور غلط نظر آئیں گے۔ ہمارے کمیل کے شوقین نوجوانوں کے لئے کمیل ایک ایسا محبوب مشغلہ بن گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ انہیں دبنی فرائض کا خیال ہے نہ تعلیم کی طرف دھیان ہے' نہ گھر کے کمیل کا میان کا ایسا ہے ہو۔ اور تعجب ہے کہ گلیوں اور سرکوں کو کمیل کا میدان بنالیا گیا ہے' اس کا بھی احساس نہیں کہ اس سے چلنے والوں کو تکیف ہوتی ہے' اور کمیل کا ایسا ذوق پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان گویا صرف کھیلئے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اس کے سوا زندگی کا گویا کوئی مقصد ہی ضرف کھیلئے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اس کے سوا زندگی کا گویا کوئی مقصد ہی نہیں' ایسے کھیل کو کون جائز کمہ سکتا ہے؟

# خواتین کے لئے ہاکی کھیلنے کے جواز پر فتویٰ کی حیثیت

س ..... پیچیلے ہفتے کے اخبار جہاں میں 'کتاب وسنت کی روشی 'میں ایک فتو کا نظر سے گذراجس کامقصد بیہ تھا کہ موجودہ دور میں زنانہ ہاکی ٹیمیں نے تقاضوں کے مطابق ہیں 'میں آپ سے اس فتو کی کے بارے میں بوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ بھی حادت کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر آپ بھی عور توں کی ہاکی ٹیموں کو جائز بیجھتے ہیں تو برائے مربانی حدیث اور فقمائے کرام کے حوالے بھی دیں ۔ اگر آپ اسے ناجائز بیجھتے ہیں اور یقینا بیجھتے ہوں گے تو آبھی تک آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا؟ کیا بیہ اسلام سے ایک فراق نہیں ہے؟

ج .....اسلامی صفحہ میں اس پر ہم اپنی رائے کا اظہار کر تھے ہیں 'اس لئے آپ
کا یہ ارشاد توضیح نہیں کہ ابھی تک اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا۔ہماری رائے یہ
ہے کہ دور جدید جسطوح کمیل کو رواج دیدیا گیا کہ گویا بوری قوم کمیل کے
لئے پیدا ہوتی ہے 'اور اس کمیل ہی کو زندگی کا اہم ترین کارنامہ فرض کر لیا گیا
ہے 'کمیل کا ایسامشغلہ تو مردوں کے لئے بھی جائز نہیں 'چہ جائیکہ عور توں کے
لئے جائز ہو' پھر ہاکی مردانہ کمیل ہے زنانہ نہیں۔اس لئے خواتین کو اس میدان
میں لاناصنف نازک کی اہانت و تذلیل بھی ہے۔اب اگر مرد مردائی چھوڑنے پر
اور خواتین مردائی دکھانے پر ہی اتر آئیں تو اس کا کیا علاج؟

## کبو تر بازی شرعاً کیسی ہے

س ..... میں نے کو تر پال رکھے ہیں آج ایک صاحب نے کہا ہے کہ کو تر نہیں پالنا چاہیں کیونکہ یہ اجاڑ (ویران جگہ ) مانگتے ہیں۔

ح ..... ان صاحب کی بیان کر دہ وجہ توضیح نہیں ۔البتہ اگر بیہ کہا جائے کہ کبو تر رویر کردہ زار میں کی جمعید

بازی کامشغلہ ناجائز ہے 'توضیح ہے۔

# ۳۳۲ کرائے کاکھیل شرعاکیساہے

س ..... آجکل ایک تحمیل کرائے کابت مقبول ہو رہا ہے اور اس وقت صرف كراچى ميں بزاروں نوجوان اس فن كوسيھ رہے ہيں -اس كھيل كى ايك روايت ہے کہ اس کے سکھنے والے زمین پر دو زانو بیٹھ کر اور ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنا سر ان لوگول کی تصویروں کے آگے جما دیتے ہیں جو کہ اس فن کے باندول میں ے ہیں -سوال سے ہے کہ کیا اس طرح کسی بھی انسان کی تصویر کے آگے سرجھکا دینا شرک اور ناجائز تونسیں ہے؟

ج ..... ناجائز تو ہے۔ یہ غیراللہ کی تعظیم کے لئے گویا تجدے کی سی شکل بناناہ 'جو درست نہیں ۔ باتی جمال تک کرائے سکھنے کا تعلق ہے یہ اگر کسی ا چھے مقصد کے لئے ہو تو جائز ہے 'بشر طیکہ اس کھیل کے دوران فرائض شرعیہ کو غارت نه کیا جاتا ہو' ورنہ ناجائز ہے۔

# تاش اور شطرنج کا کمیل حدیث کی روشنی میں

س ..... ہمارے ہاں لوگ فارغ او قات میں ماش اور شطرنج کھیلتے ہیں اور خاص طور پر جمعتہ السبارک کے روز کیونکہ چھٹی ہوتی ہے ' کھیلتے ہیں ۔ اگر ہم ان کو منع كريس كه اسلام ميس ماش اور شطرنج كهيانامنع ب ياحرام ب - تووه سه كه دية ہیں کہ جائز ہے 'حرام نہیں ہے اگر حرام ہے توہمیں کسی حدیث کی معتر کتاب میں لکھا دکھاؤ؟

ج .... حدیث میں ہے:

عن ابي موسى الاشعرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلمقال من لعب بالنر دفقد عصى الله و رسوله .

(ابوداؤدس ١٩٣ج.٢)

ترجمہ ...... دو حضرت ابو موئی اشعری شے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے دو نر دشیر، کھیلا اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی''۔

ایک اور مدیث میں ہے:

عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لعب بالنرد شير فكانما غمس يده في لحم حنزير و دمه – (الدراورس ١٩ ٣٠٢)

ترجمہ .....دو مفرت سلیمان بن بریدہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله علی اس فے کویا کہ مرسول الله علیہ اس فے کویا اس فے کا کوشت اور خون سے ریکے "-

امام ابو حنیفہ" امام مالک" اور امام احمد" اس پر متفق ہیں کہ ماش اور شطریج کا بھی بھی حکم ہے۔ نرد شیرہ کھیلنا کبیرہ گناہوں میں شار کیا گیا ہے۔ اس سے ماش اور شطریج کا اندازہ لگا لیجئے اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت فرمائے۔

## تاش کھیانا شرعاکیساہے

س .....میں نے ساہے کہ تاش کھیانالیا ہے جیسا ماں بمن کے ساتھ زناکرنا۔ آپ اس مسللہ کی برائے مربانی وضاحت کریں ناکہ جو مسلمان اس کھیل میں کھنسے ہوئے ہیں وہ اس کھیل کوچھوڑ دیں۔

ج ..... بیہ حدیث تو یا د نہیں کہ جمعی نظر سے گذری ہو' البتہ بعض اور احادیث بازی سخور اس سل الدمیں الدر میں کا بعد مدور میں بیر :

ملعون من لعب بالشطرنج، والناظر إليها كاكل لحم الخنزير. (كترالعمال مديث ٢٠٢٣)

ترجمه ..... د مديث مين ب كه شطرنج كليك والا ملون ب اور جو

اس کی طرف دیکھے اس کی مثال الی ہے جیسے خزیر کا گوشت کھانے والا"۔

ایک مدیث میں ہے:

ان الله تعالى ينظر في كل يوم ثلاثمائةً وستين نظرةً، لا ينظر فيها إلى صاحب الشاه يعني الشطرنج.

(الدیلمی عن و اثلة) (کنزالعمال مدیث ۲۰۱۵) ترجمه ..... و الله تعالی روزانه این بندول پر تین سو سائه بار نظر رحمت فرماتے بین مگر باش اور شطرنج کھیلنے والوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ''۔

الك اور حديث من إ:

اذا مررتم بهولاء الذين يلعبون بهذه الازلام والشطرنج والنرد وماكان من هذه فلاتسلموا عليهم، وان سلموا عليكم فلاتردوا عليهم.

(الدیلسی عن أبی هریدهٔ ش) (کنزالعمال مدیث ۲۰۹۳) ترجمه ..... دوجب تم ان شطرخ اور نرد کھیلنے والوں پر گذروتو ان کو سلام نہ کرواور اگر وہ تہیں سلام کریں تو ان کو جواب نہ دو''۔ کغایة المفتی میں ہے کہ :

دد ہاش 'چوسر' شطرنج ابور العب کے طور پر کھیلنا مروہ تحری ہے اور عام طور پر کھیلنا مروہ تحری ہے اور عام طور پر کھیلنے والوں کی غرض کی ہوتی ہے نیز ان کھیلوں میں مشغولی اکثر طور پر فرائض وواجبات کی تفویت (فوت کر دینے) کا سب بن جاتی ہے۔ اس صورت میں اس کی کراہت حد حرمت تک پہنچ جاتی ہے ۔۔

ٹیلی پیتمی ' یو گااور کرائے سیمنا

س ..... اج كل مخلف سائنسي علوم مثلًا ثملِّي بيتني ' بينانزم' يو كا وغيره سكمائ

جاتے ہیں ان کے اکثر کام جادو سے ہونے والے کام کے مشابہ ہوتے ہیں حالانکہ بیہ جائز ہے؟ حالانکہ بیہ جائز ہے؟ جائز ہے؟ ج ..... ان علوم میں مشغول ہونا جائز نہیں ۔

# کیا اسلام نے اڑکیوں کو تھیل کھیلنے کی اجازت دی ہے

س ..... کیا اسلام لڑکیوں کو کھیل کھیلنے کی اجازت دیتاہے؟

ج ..... جو کھیل لڑکوں کے لئے مناسب ہو اور اس میں بے پردگی کا اخمال نہ ہو
اس کی اجازت ہے ورنہ نہیں ۔ اس لئے آپ کو وضاحت کرنی چاہئے کہ آپ
کیے کھیل کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں؟ آج کل بہت سے کھیل
بے خدا تہذیبوں' اور بے غیرت قوموں نے ایسے بھی رائج کر رکھے ہیں جو نہ
صرف اسلامی حدود سے متجاوز ہیں بلکہ انسانی و قار اور نسوانی حیاء کے بھی خلاف

#### معمه جات اور انعامی مقابلوں میں شرکت

س ..... موجودہ دور کے معمہ جات اور انعامی مقابلوں میں اگر کوئی شخص مقررہ فیس ادا کئے بغیر شریک ہو اور قرعہ اندازی میں اس کا نام نکل آئے تو اس صورت میں وہ انعامی رقم لے سکتاہے یا نہیں؟

ج ..... معمہ جات اور انعامی مقابلوں میں اگر حل کرنے والوں کو فیس ادا کرنی
پرتی ہے تب تو یہ جواہے جو حرام ہے ' اور فیس ادا نہیں کی جاتی گریہ معے لغو
اور لا یعنی قتم کے ہیں تو ان میں نثر کت مکروہ ہے اور اگر وہ دینی معلومات پر
مشمل ہوں تو ان میں شرکت سخن ہے۔
مشمل ہوں تو ان میں شرکت سخن ہے۔
کمیل کے لئے کونسالباس ہو

س ..... بت سے کمیل ایسے ہوتے ہیں جو کہ مرد شرث نیکر بہن کر کھیلتے ہیں۔

اس کے علاوہ جب کشی کھیلتے ہیں تو صرف نیکر بہنا ہوتا ہے اور باقی ساراجم برہند ہوتاہے۔ای طرح آج کل سب لڑکے بھی تنگ پتلون اور شرث پہنتے ہیں جن کے گریبان اکثر کھلے ہوتے ہیں۔کیا اس طرح کے کبڑے پہننا مردوں کے لئے اسلام میں جائز ہے؟

ج ..... ناف سے کھننے تک کا حصر بدن سترہے 'اسے لوگوں کے سامنے کھولنا جائز نہیں اور الیا تنگ لباس بھی پہننا جائز نہیں جس سے اندرونی اعضاء کی بناوٹ نمایاں ہو۔

## ويذيوتيم كاشرى حكم

س ..... ویڈیوگیمز جو کہ مغربی ممالک کے بعد اب ہمارے ملک میں رواج پذیر ہیں۔ اس کے شائفین ہمارے بیال ایک دو روپے دے کر اپنے شوق کی بھیل کرتے ہیں جبکہ اس میں کسی فتم کی کوئی شرط نہ کسی فتم کے انعام کا لالچ دیا جاتا ہے ملکہ میہ کیم دیگر امور کے علاوہ نشانہ بازی وغیرہ پر مشتمل ہوتاہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

ج ..... ویڈیو کیم اور دیکھنے والوں کے مشاہدہ سے جہاں تک پنہ چلا اور حقیقت معلوم ہوئی ' یہ کھیل چند وجوہات سے شرعاً جائز نہیں۔ اول: اس کھیل میں دینی اور جسمانی کوئی فائدہ مقصود نہیں ہوتا اور جو کھیل ان دونوں فائدوں سے خالی ہو وہ جائز نہیں۔ دوم: اس میں وقت اور روپیہ ضائع ہوتا ہے اور ذکر اللہ سے غافل کرنے والا ہے۔ سوم: سب سے شدید ضرر ہے ہے کہ اس کھیل کی عادت پڑنے پر چھوڑنا دشوار ہوتا ہے۔ چہارم: بعض کیم تصویر اور فوٹو پر مشمل موت ہیں جو کہ شرعاً ناجائز ہے۔ پہم : اس کھیل سے بچوں کو آگر چہ دلی فرحت اور لذت حاصل ہوتی ہے 'لیکن ناجائز چیزوں سے لذت حاصل کر نابھی حرام اور لذت حاصل کر نابھی حرام

ہے 'بلکہ بعض نقهاء نے کفر تک لکھا ہے۔علاوہ اندیں اس سے بچول کا ذہن خراب ہوتاہے اور اس سے بالتصد تعلیم میں خلل واقع ہوتاہے ' پھر بچوں کو يرهائي اور دو سرے فائده والے كامول مين دلچين شين رہتى وغيره - ان نکورہ وجوہات کی بنا پر سے کھیل باری تعالیٰ کے ارشاد کا مصداق ودبعض لوگ ائی جمالت سے کھیل تماشے افتیار کرتے ہیں اور اس میں بینے خرچ کرتے ہیں ناکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا دیں اور دین کی باتوں کو کھیل تماشہ بناتے ہیں ' اتنی لوگوں کے لئے اہانت والاعذاب ہے''۔سورہ لقمان آیات نمبر ۱۔ حضرت حسن ﷺ لو الحديث كے متعلق فرماتے بين كم آيات ذكوره مين لبو الحديث سے مراد ہر وہ چيز ہے جو الله كى عبادت اور اس كى ياد سے سانے والى ہو' مثلاً فضول لهو ولعب 'فضول قصه گوئی ' نہسی نداق کی باتیں ' واہیات مشغلے اور گانا بجانا وغیرہ ۔ واضح رہے کہ ندکورہ آیات کی شان نزول اگرچہ خاص ہے مگر عموم الفاظ کی وجہ سے محم عام رہے گا یعنی جو کمیل فضول اور وقت وبیبہ ضائع كرنے والا ہے وہى آيات مذكورہ كى وعيد ميں داخل ہے ۔ چونكه ويڈيو كيم ميں سيہ ر ساری قباحتیں موجود ہیں اس لئے سے کیم ناجائز ہے۔اس میں وقت اور پیسہ لگانا ناجائزے اور اس کو ترک کر دینالازم ہے۔

e ·

1)1

# موسيقي اور ڈانس

# گانوں کے ذریعہ تبلیغ کرنا

س ..... ایک خاتون ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ وہ گانوں کے ذریعے یعنی ریکار ڈپر اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہیں۔اب آپ بتائیں کہ کیا اسلام کی رو سے ایباکرنا جائز ہے؟

ج ..... گانے کو تو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے تو یہ گاکر اللہ کا پیغام کیے پنچائیں گی؟ یہ توشیطان کا پیغام ہے جو گانے کے ذریعہ پنچایا جاتا ہے۔

## کیاموسیقی روح کی غ**ز**ااور ڈانس ورزش ہے؟

س ...... کیا ہے درست ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ کیا رقص وموسیقی کو فاقی کسنا درست ہے؟ ہم جب بھی رقص وموسیقی کیائے لفظ فحاشی استعال کرتے ہیں تو لوگ یوں گرم ہوتے ہیں جیسے ہم نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ہو۔ (۲) کیا لوگ رقص اور دو سرے ڈانس اسلام کی روسے جائز ہیں؟ (۳) عموماً لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ آگر ڈانس ورزش کے خیال سے کیا جائے خواہ وہ کسی بھی قتم کا ڈانس ہو تو جائز ہے کیا ہے درست ہے؟

ج ..... بیہ توضیح ہے کہ موسیقی روح کی غذاہے 'گر شیطانی روح کی غذاہے ' انسانی روح کی نہیں۔انسانی روح کی غذا ذکر النی ہے۔ (۲) رقص حرام ہے۔ (۳) بیہ لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ رقص اور ڈانس کو دوورزش '' کہہ کروہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں۔ بالکل ای طرح جیے کوئی شراب کا نام شربت رکھ کر اپنے آپ کو فریب دینے کی کوشش کرے۔

#### موسیقی غیر فطری تقاضاہے

س ..... آپ فرماتے ہیں کہ موسیقی سے روح نہیں نفس خوش ہوتاہے۔ یعنی آپ سے ستایم کرتے ہیں کہ انسانی جبلت ہیں جمال بھوک پیاس اور جنسی خواہشات ہوتی ہیں وہاں موسیقی سے لطف اندوز ہونے کی جبلت بھی وتی ہے۔ اب بھوک کیلئے طال روٹی اور جنسی تقاضا کیلئے نکاح تو ہمیں اسلام نے عطا کئے ہیں لیکن جبلت نفس جو موسیقی طلب ہے اس کے لئے اسلام نے کیا دیا ہے؟ جبکہ اچھے قاری کی قرائت باسط اور لحن ِ داؤ دعلیہ السلام سے کائنات وجد میں ہوتی ہے ہیں کے بیکوں؟

ج ..... ایک اصول جو ہرجگہ آپ کے لئے کار آمد ہوگا 'یادر کھنا چاہئے کہ انسانی تقاضے کچھ فطری ہیں کچھ غیر فطری ۔ ان دونوں کے در میان اکثر لوگ امتیاز نہیں کرتے ۔ حق تعالیٰ شانہ جو خالق فطرت ہیں انہوں نے انسان کے فطری تقاضوں کی تمکین کیلئے پورا سامان مہیا کر دیا ہے اور غیر فطری تقاضوں کی تمکیل سے ممانعت فرما دی ہے ۔ خوش الحانی سے اچھا کلام پڑھنا اور سننا آیک حد تک فطری تقاضاہے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے ۔ لیکن ساز و آلات وغیرہ غیر فطری تقاضا ہیں ان سے منع فرمایا ہے ۔

#### موسيقي اور اسلامي ثقافت

س ..... جنگ کراچی میں جمعہ ا ۳ مارچ کو ایک حکومت کے نقافتی شعبہ نے اشتمار دیا تھاجس میں ان لوگوں سے تربیت کے لئے در خواسیں مانگی ہیں۔ ا-موسیقی اور گانا سیکھنا چاہتے ہیں۔ ۲-رتص سیکھنا چاہتے ہیں۔

ہماری اسلامی حکومت نے انتمائی جرات سے اسلام ہی کی مخالفت کی ہے۔ آپ برائے مربانی اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔
ج ..... راگ رنگ' رقص و سرود اور موسیقی اسلامی ثقافت کا شعبہ نہیں بلکہ جدید جابلی ثقافت کا شعبہ ہے۔ جو شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ پاکستان کی حکومت کا سرکاری سطح پر اس کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرنا اسلامی نقطہ نظر سے لائق صد فدمت ہے۔ افسوس کہ ہمارے حکمران (قیام پاکستان سے آج تک) نام تو اسلام کا لیتے ہیں گر سرپرستی شعار جاہلیت اور شعار کفر کی کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہمار امعاشرہ افلاقی گر اوٹ کی آخری حدوں کو پھلانگ رہاہے۔

#### موسيقي اورساع

س ..... چند دنوں پیشتر امام غزالی سکی کتاب دوکیمیائے سعادت "کا اردو ترجمه دوننے کی باب ہشتم به عنوان در آداب واحکام ساع و وجد" پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جس کو پڑھ کر مجھ ناچیز کی سمجھ میں سے بات آئی کہ موسیقی اگر بھی بھی اور خوشی کے مواقع پر سنی جائے تو جائز ہے۔کیا سے بات درست ہے؟ جوشی کے نہیں ۔ سے جسس درست نہیں و ساع "کے معنی آج کی مروجہ موسیقی کے نہیں ۔ سے خاص اصطلاح ہے اور اس کے آداب و شرائط ہیں ۔

## ڈراموں اور فلموں می<sup>ں ب</sup>بھی خاوند <sup>ب</sup>بھی بھائی ظا ہر کر تا

س ..... جناب کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے اسلامی ملک پاکستان میں فلمیں اور ڈراے بنتے ہیں۔ان میں عجیب سی روایات ہیں 'وہ سے کہ ایک آ دمی کو ایک فلم یا ڈرامہ میں لیک عورت کا خاوند دکھایا جاتا ہے۔ای آدمی کو دو سرے ڈرامہ میں ای عورت کا یا تو بھائی 'بیٹا اور یا کسی اور رشتہ سے دکھایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ند ہب (اسلام) میں کماں تک جائز ہیں؟ اور اگر ناجائز ہیں تو اس کیلئے کیاروک تھام ہو سکتی ہے؟

ج .....جب فلمیں اور ڈرامے ہی جائز شیں تو جو چیزیں آپ نے لکھی ہیں ان کے جائز ہونے کا کیاسوال ہے؟

### ورائی شو' ایٹیج ڈرامے وغیرہ میں کام کرنااور دیکھنا

س ..... رقص و سرود' موسیقی' ورائی شو' اسیج ڈراے وغیرہ میں کی حیثیت سے بھی حاضری دینا اسلامی روح کے خلاف ہے ۔ یہ بات ہمیں علائے دین سے معلوم ہوئی ہے ۔ آج کل کراچی میں اس قتم کی تفریحات کا بڑے ذور و شور سے رواج بڑھ رہاہے ۔ ٹی وی اور فلم کے اداکار جب سے اسیج ڈراموں میں آنے لگے تو ڈراموں کے کرتا دھرباؤں نے مکٹ کی قیمت ۵۰ سے ۲۰۰۰ تک کرا دی۔ پھر بھی لوگ پند کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ پند ہم کو کا بلی 'تن آسانی اور عیاشی کی طرف مائل کرتی ہے ۔ اسی طرح ہمیں اپنے فرض منصی سے غافل کرتی ہے ۔ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں اس تفریح میں جتنے لوگ شریک ہیں کیا سب گناہ گار ہیں؟ جو پیشہ ور لوگ ہیں وہ تو محنت سے روزی کماتے ہیں مثلاً اداکار'گلوکار اور دیگر ملازمین وغیرہ۔

ج .....گناہ کے کام میں شرکت کرنے والے سبھی گنگار ہیں اگو درجات کا فرق ہو اور غلط کام سے روزی کمانا بھی غلط ہے۔

# بچے یا بڑے کی سالگرہ پر ناپنے والوں کا انجام

س ..... جو مسلمان اپنے گھر میں بیچے یا برے کی سالگرہ مناتے ہیں جو کہ یہودانہ رسم ہے۔ اس موقع پر گھر کے نوجوان لڑکے اور با ہرکے غیر محرم لڑکے کیک کاٹنے کے بعد ہجڑوں کی طرح اپنی مال 'بہنوں اور دو سری مسلمان خواتین کے ساتھ مل کر ناچتے ہیں اور پھروہ ہی لوگ بھی اس ہی گھر میں ختم قرآن بھی کراتے ہیں۔ ان لوگوں کا آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ شریعت کی رو سے بیان فرمائے۔

س ..... آخرت میں ان کا مقام تو الله ہی کو معلوم ہے۔ البت ان کا بیاعمل کی کمیره گناہوں کامجموعہ ہے۔

#### سازك بغيركيت سننه كاشرى حكم

س ..... اگر کوئی محض بغیرسازوموسیق کے سرأیا جرأگیت گاتاہے تو دونوں صورتیں جائز ہیں یا ناجائز؟

یا عورت انفرادی یا اجتماعی 'سرایا جراک اس کو اس عورت کے محرم سنتے ہوں تو ہوں گیت گائے تو کیا تھم ہے؟ اور اگر اس کو اس کے غیر محرم بھی سنتے ہوں تو کیا تھم ہے؟ جب کہ بمی گیت ریڈیو 'ٹیپ ریکار ڈمیں سازو موسیق کے ساتھ گایا جاتا ہے اب اگر ان تمام صور توں میں دف بجاکر گیت گایا جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ اس میں ہمارے بہت سارے رفقاء مبتلا ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں تھے ہیں تو اس مئلہ کی وضاحت منظر عام پر لانا ضروری ہے۔

ج ..... ساز اور آلات کے ساتھ گانا حرام ہے 'خواہ گانے والا مرد ہویا عورت ' اور تنما گائے یا مجلس میں ' اس طرح جو اشعار کفرو شرک یا کسی گناہ پر مشتل ہوں ان کا گاناہمی (گو آلات کے بغیر ہو) حرام ہے۔البتہ مباح اشعار اور ایسے اشعار جو حمد و نعت یا حکمت و دانائی کی باتوں پر مشمل ہوں ان کو ترنم کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر عور توں اور مردوں کا مجمع نہ ہوتو دو سروں کو بھی سانا جائز ہے۔ اگر عورت بھی تنمائی میں یا عور توں میں ایسے اشعار ترنم سے پڑھے۔ (جب کہ کوئی مرد نہ ہو) جائز ہے۔ آج کل کے عشقیہ گیت کسی حکمت و دانائی پر مشمل نہیں 'بلکہ ان سے نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں اور گناہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے 'اس لئے یہ قطعی حرام ہیں 'عور توں کیلئے بھی اور مردوں کیلئے بھی اور مردول کیلئے بھی اور مردول کیلئے بھی اور مردول کیلئے بھی فرمایا ہے کہ وہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔

#### معیاری گانے سننا

س ..... مجھے گانے سننے کا بہت شوق ہے لیکن مجھے بے ہورہ اور اخلاق سے گرے ہوئ گانوں سے نفرت ہے۔ کیا میں انتھے اور معیاری گانے س سکتا ہوں؟

ج ..... گانے معیاری ہوں یا گھٹیا حرام ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف ہیں ہے:
من قعد الی قنیة یستمع منها صب الله فی اذنیه الآنك یو م
القیامة . (كزالعمال ص ٢٢٠ ١٥ مدیث نبر٢٠٩١)
ترجمہ : دمجو شخص كسى گانے والی عورت كی طرف كان لگائے گائوں میں بچملا ہواسیہ ڈالا جائے
قیامت كے دن ایسے لوگوں كے كانوں میں بچملا ہواسیہ ڈالا جائے
گا۔ (كزالعمال جدید مج جلد ١٥ ص ٢٢٠ مدیث ٢٠١٩)

#### موسیقی پر دھیان دیئے بغیر صرف اشعار سننا

س ..... اگر نسی ایسے مجمع میں جانے کا اتفاق ہوجس میں جائز اشعار مزا میراور

موسیقی کے ہمراہ پڑھے جارہے ہوں تو موسیقی پر دھیان دیئے بغیروہ جائز اشعار س لینا چاہئے یانہیں؟

ج ..... جس مجلس میں مزا میر موسیقی اور دیگر لهوولعب کی چیزیں اور محرمات کا ارتکاب ہورہا ہو الی مجلس میں بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے آگرچہ اس کی جانب توجہ اور دھیان نہ کیا جائے۔

#### موسيقى كى لت كاعلاج

س ..... میری عمر ۳۳ سال ہے - ۲۸ سال کی عمر تک مجھے موسیق سے بے حد
لگاؤ رہا - ۱۹۸۱ء میں حج کی سعادت نصیب ہوئی - اس کے بعد سے میں نے ہر
طرح کی موسیق سنے ' ٹیپ ریکار ڈر اپنے پاس رکھنے یا گاڑی میں استعال کرنے
سے اور ٹی وی وغیرہ تمام سے توبہ کرلی - لیکن اب بچھ عرصہ سے جب بھی صبح
فجر کی نماز کے لئے اٹھتا ہوں تو دماغ میں گانے بحرے ہوتے ہیں - عشاء کے
بعد سوتے وقت بھی حالت ہوتی ہے اور دن میں اکثر او قات بھی حالت رہتی
ہو سوتے وقت کی حالت ہوتی ہے اور دن میں اکثر او قات کی حالت رہتی
ہے - اس کیفیت سے سخت پریشان ہوں - براہ کرم کوئی روحانی علاج تجویز
فرمائے -

ج ..... غیرافتیاری طور پر اگر گانے دماغ میں گھو سے لگیں تو اس پر کوئی موافذہ نمیں ۔ کثرت ذکر اور کثرت الاوت سے رفتہ رفتہ اس کیفیت کی اصلاح ہو جائے گی۔ جیسے کوئی چیز دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں تو کچھ دیر تک اس چیز کا نقشہ گویا آنکھوں کے سامنے رہتاہے ۔ رفتہ رفتہ زائل ہو جاتاہے ۔ بقول شخص '' اُتی سال کا گھا ہوا 'رام رام' نکلتے نکلے گا' ایک دم تھوڑا ہی نکلے گا۔ بسرحال اس سے گھرانے کی ضرورت نہیں البتہ توبہ واستغفار کی تجدید کر لیا

# ۳۴۵ گانے سننے کی بری عادت کیسے چھوٹے گی؟

س ..... میں گانے بجانے کا نہایت ہی شوقین ہوں بیہ شیطانی عمل ہے چھو فتا نیں اس لئے آپ صاحبان کی خدمت میں التجا کی جاتی ہے کہ کوئی ایساعمل ' طریقہ 'وظیفہ تجویز فرمائیں کہ اس عمل سے دل و دماغ خالی ہو جائے۔ ج ..... اختیاری عمل کے لئے استعال ہمت کے سواکوئی وظیفہ نہیں 'البتہ دو چزیں اس کی معین ہیں - ایک سے کہ قبراور حشر میں اس گناہ پر جو سزا ملنے والی ہے اس کو سوچے ' دو سرے میہ کہ اللہ تعالیٰ سے نہایت التجا کے ساتھ دعا كرے \_رفته رفته انشاء الله ميه عادت چھوٹ جائے گى -

#### طوائف کا ناچ اور گانا

س ..... ہمارے ملک میں چھوٹے بوے ہر شہر میں کچھ مخصوص علاقول میں ناج گانے کا کاروبار ہوتاہے جے مجرا کتے ہیں جس میں عورتیں جنہیں طوائف کما جاتا ہے اپنی نازیبا حرکات اور لباس سے مرد حضرات کو جنہیں تماش بین کما جاتا ہے گانا سناتی ہیں اور ناپتی ہیں۔ کیا اسلام میں سے جائز ہے؟ اگر نہیں تو سے کاروبار ہمارے ملک میں کھلے عام کیوں چل رہا ہے؟ کیا اس کا گناہ ہمارے حكمران يرنيس آتا؟ كيا اس كا كناه جارے علاء صدر صاحب علاقد ك كونسلر ممبر صوبائی اور قومی المبلی پر نہیں آتا جو اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا بید گناہ محلے والوں پر ہوتاہے جو اس علاقہ میں رہتے ہیں؟

ج ..... طوائف کے ناچ اور گانے کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے؟ جو لوگ اس فعل حرام کا ار تکاب کرتے ہیں اور جو لوگ قدرت کے باوجود منع نہیں کرتے وہ سب گناہگار ہیں۔ اہل علم کا کام زبان سے منع کرنا ہے اور الل

حکومت کا کام زور اور طاقت سے منع کر ناہے۔

بغیرسازکے نغمے کے جوازی شرائط

س ..... میرا ایک دوست که تاہے کہ نغمے بغیرساز کے گانا گناہ نہیں ہے۔وہ سے

کتا ہے کہ گانے کے گناہ ہونے کی دو وجوہات ہیں' ایک ساز اور دو سری اس کے بول۔ اگر گانے کے بول بھی غیر اسلامی نہ ہوں اور ساز بھی نہ ہوتو گانا گایا جا سکتا ہے' وہ کہتا ہے کہ نغے بغیر ساز کے گانا بر انہیں جبکہ ان کے بول بھی اور ان میں وطن سے محبت ہوتی ہے' براہ کرم سے بتائیں کہ آیا اس کی بات درست ہے کہ نہیں؟

ج .....الچھے اشعار ترنم کے ساتھ پڑھنا سننا جائز ہے 'تین شرطوں کے ساتھ۔ (۱) پڑھنے والا پیشہ ور گویا' فاسق ' بے ریش لڑ کا یا عورت نہ ہو' اور اس مجلس میں بھی کوئی بچہ یا عورت نہ ہو۔

(۲) اشعار کامضمون خلاف شرع نه ہو۔ دیمیں سے سا

(٣) سازو آلات موسيقي نه هول-

ريديوي جائز باتيں سننا گناه نهيں

س ..... ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا رواج عام ہو گیا ہے۔ تقریباً ہر غریب امیر گرانے میں پایا جاتا ہے۔ ریڈیوپر عمواً ہر قتم کے پروگرام نشر ہوتے رہتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید' اذان' نماز حرم شریف' حمدونعت' مناجات' دین متین سے متعلق سوال وجواب' اسلامی تقریبیں' طبی سوالات وجوابات' محفل مشاعرہ' قوالی' ہار مونیم' وھولک کے ساتھ ورائے' گانے وغیرہ وغیرہ نشر ہوتے رہتے ہیں۔ تحریر فرمائے اس میں کس طرح کے پروگرام سننے چاہئیں اور کس طرح سننا چاہئے' جیسے تلاوت ہو رہی ہے توکس طرح سنا جائے اس کے آداب کیا ہوں گے وغیرہ تفصیلات سے آگاہ فرمائیں لینی ریڈیو کا طریقہ استعال اسلامی کیا ہے؟ کے وغیرہ تفصیلات سے آگاہ فرمائیں لینی ریڈیو کا طریقہ استعال اسلامی کیا ہے؟ ج ..... ریڈیو میں تو صرف آواز ہوتی ہے' اس لئے ریڈیوپر مفید اور جائز باتوں کی سننا جائز ہے' اور گانے باج یا اس قتم کی لغو باتیں سننا گناہ ہے ۔ ٹیلی ویژن کی سننا جائز ہے' اور گانے باج یا اس قتم کی لغو باتیں سننا گناہ ہے ۔ ٹیلی ویژن پر تصویر بھی آتی ہے اس لئے وہ مطلقاً جائز نہیں ۔ \*

#### کیا قوالی جائز ہے؟

بزرگول پر تهمت ہے۔

س ..... قوالی جو آج کل ہمارے یہاں ہوتی ہے اس کا کیا تھم ہے؟ آیا یہ تھی ہے یا غلط؟ جبکہ برے برے ولی اللہ بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اس میں سوائے خدا اور اس کے رسول کی تعریف کے بچھ بھی نہیں اگر جائز نہیں تو کیا ہے؟ اور ہمارے اسلامی ملک میں فروغ کیوں پارہی ہے؟ جسس نعتیہ اشعار کا پڑھنا سننا تو بہت آچھی بات ہے بشرطیکہ مضامین خلاف شریعت نہ ہوں۔ لیکن قوالی میں وھول' باجا اور آلات موسیقی کا استعال ہوتا ہے یہ جائز نہیں۔ اور اولیا اللہ کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرنا ان

کیا قوالی سننا جائز ہے جبکہ بعض بزرگوں سے سننا ثابت ہے

س ..... قوالی کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور راگ کا سننا شرعاکیہاہے؟

ج ..... راگ کا سنا شرعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے ' شریبت کا مسلہ جو آنخفرت علیہ سے ثابت ہو وہ ہمارے لئے دین ہے ۔ اگر کسی بزرگ کے بارے میں اس کے خلاف منقول ہو ' اول تو ہم نقل کو غلط بجھیں گے ' اور اگر نقل صحیح ہوتو اس بزرگ کے فعل کی کوئی آویل کی جائے گی ' اور قوالی کی موجودہ صورت قطعاً خلاف شریعت اور حرام ہے ' اور بزرگوں کی طرف اس کی نسبت بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔

سکے بہن بھائی کا اکٹھے ٹاچنا

س ..... ا- .... كيا فد ،ب اسلام من كسي سك بهن بهائي كا ايك ساته ناچنا گانا

جائز ہے؟ اگر کوئی الیا فعل کرے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور سزا کیا ہے؟

۲- ..... ندب اسلام میں گے بہن بھائی کا تصاویر میں قابل اعتراض
 ہونے کی شرعی حیثیت اور سزاکیا ہے؟

ج ..... اس برُ فتن دور میں دینی انحطاط اور اظافی پستی کا عالم بیہ ہے کہ معاشرے میں جو بھی برائی عام ہو جائے اسے طال سمجھا جاتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جو فخص گانے بجانے کا پیشہ افتیار کرتا وہ ڈوم اور میراثی کملا آتھا اور لوگ اسے بری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن آج جو بھی بید پیشہ افتیار کرتا ہے وہ فنکار کملاتا ہے ' اور اس کے پیٹے کو فن و ثقافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ' اور پھر ستم ظریفی بید کہ جو بھی ان برائیوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اسے رجعت پند اور نگر نظر نصور کیا جاتا ہے۔

گانے بجانے کے متعلق ہادئ عالم ﷺ کے چند مبارک ارشادات ذیل میں ملاحظہ ہوں۔

• ترجمہ : حفرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے مردی ہے کہ حضور اکر م ﷺ نے گانا گانے اور گانا سننے سے منع فرمایا ہے۔

قال عليه الصلوة والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب

كماينبت الماء البقل (درمنثور ص ١٥٩ ٥٥)

ترجمہ مسید حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ گانے کی محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح یانی سبزہ اگانا ہے ۔

"عن عمران بن حصين ﷺ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الامة حسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذالك؟ قال: اذا ظهرت القيان و المعازف، وشربت الخمور. "

(ترندي شريف ص ۲۲ ج ۲)

رجمہ ..... و حضرت عمران بن حصین ﷺ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے فرمایا کہ اس امت میں بھی زمین میں وطنے 'صورتیں مخ ہونے اور پھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے 'اس پر ایک مسلمان مرد نے بوچھا کہ اے اللہ کے رسول سے کب ہوگا؟ آپ مسلمان مرد نے بوچھا کہ اے اللہ کے رسول سے کب ہوگا؟ آپ مسلمان مرد نے فرمایا کہ جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا عام رواج ہوگا اور کشرت سے شراییں پی جائیں گی''.

ای طرح تصاویر کا معاملہ ہے 'نبی کریم عظی نے جاند اروں کی عام تصویر کشی کو حرام قرار دیا ہے۔ کشی کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشادہے:

(١)عن عبدالله بن مسعو دقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس عذابًا عندالله المصورون متفق عليه (عکوة ص ٣٨٥)

ترجمہ ..... حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ساکہ فرمارہے سے کہ لوگوں میں سے زیادہ سخت عذاب میں تصویر بنانے والے ہوں گے۔

(۲) "عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .... من صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ - رواه البخارى. " (كوة م ٢٨٦) ترجمه ..... حفرت ابن عباس رضى الله عنه سے روایت ہے كه نبى كريم ﷺ نے فرايا ہے كہ جس نے تصوير (جاندار)كى ينائى الله تعالى است اس وقت تك عذاب ميں ركھے گا جب تك وه اس تصوير ميں روح نہيں وال سكے

پس جب اسلام میں اس قتم کی عام تصویر کشی حرام ہے تو فخش قتم کی تصاویر بناکر شائع کر تاکیوں کر جائز ہوگا؟ اور پھر بس بھائی کا ایک ساتھ کھڑے ہوکر اور کمر میں ہاتھ ڈال کر تصاویر نکلوانا تو بے حیائی کی حد ہے 'جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بمن بھائی کا رشتہ بہت ہی عزیز اور بہت ہی تازک ہے۔ اس لئے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تھم دیا ہے۔ اس لئے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تھم دیا ہے۔ "إذا بلغ أو لاد کم سبع سنین ففر قو ابین فر و شہم . "

(كتزالعمال مديث نبر٢٩ ٣٥٣)

ترجمہ ..... جب تمهاری اولاد کی عمریں سات سال ہو جائیں تو ان کے بسترالگ الگ کر لو۔

نیز فقهاء کرام نے خوف فتنہ کے وقت اپنے محارم سے بھی پردہ لازمی قرار دیا ہے۔

الغرض سوال میں جن حیا سوزواقعات کا ذکر ہے وہ واقعی ایک غیور مسلمان کے لئے نا قابل ہر داشت ہیں اور وہ اس پر احتجاج کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ للذا حکومت کو چاہئے کہ فی الفور اس بے حیائی اور فحاثی کا سد باب کرے اور اس کے ذمہ دار افراد کو تعزیری طور ہر سزائیں دلوائیں۔

# ریڈیواورٹی وی کے ملازمین کی شرعی حیثیت

س ..... میں گور نمنٹ ادارہ سے وابستہ ہوں لینی گور نمینٹ مالک اور میں ملازم۔ اس رشتہ کے تحت مالک جو کے غلام یا ملازم کا اس پر عمل کر نا ضروری ہے۔ اگر مالک کے علم پر جھوٹ بولا جائے اور کسی پر بہتان تراثی کی جائے اور وہ بھی اس طرح کہ روزانہ لاکھوں کروڑوں افراد کے گوش گزار ہوتو اس عمل کی جزا اور سزا کا حقد ارکون ہوگا۔ مالک یا ملازم۔ یعنی علم دینے والا یا اس پر عمل کرنے ، الا؟

مزید وضاحت کر دول کہ ریڈیواورٹی وی پر خبریں پڑھنا میری ڈیوٹی ہے

اور یہ اسکریٹ افسران بالا یعنی حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے اور اس میں میری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بلاشبہ اس میں زیادہ تر مبالغہ آرائی اور بسا او قات الزام اور بہتان تراثی ہوتی ہے۔

اسلامی اصول کے مطابق تبصرہ اور نصیحت فرمائیں تاکہ ضمیر مطمئن ہو م

ج ..... اللہ تعالیٰ کے بے شار بندوں نے اس نوعیت کے خطوط کھے۔جن میں اپنی غلطیوں کے احساس کا اظہار کرکے تلافی کی تدبیر دریافت کی ہے۔ لیکن میرا خیال تھا کہ نشریاتی اداروں کے افسران اور کارکنان میں '' ضمیر کا قیدی'' شاید کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطا فرمائیں کہ آپ نے میری اس غلط فنمی کا ازالہ کر دیا اور معلوم ہوا کہ اس طبقہ میں بھی کچھ باضمیراور خدا ترس افراد فیمی موجود ہیں جن کے طرز عمل پر ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور ان کی ایمانی حس ابھی باقی ہے' اس بے ساختہ تمہید کے بعد اب آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں۔

یہ بات تو ہرعام وخاص کے علم میں ہے کہ جرم کا ارتکاب کرنے والا اور اجرت دے کر جرم کرانے والا قانون کی نظر میں دونوں کیسال مجرم ہیں ' قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی ہوگی تو ہر شخص کو اپنے قول و فعل کی جوابد ہی کرنی ہوگی ۔ اس وقت نہ کوئی آ قا ہوگا نہ ملازم ' نہ کوئی اعلیٰ افسر ہوگا نہ ماتحب ۔ اگر کسی نے کوئی جرم سرکار کے کہنے پر کیا ہوگا تو یہ سرکار مجمی کیڑی جائے گی اور اس کا کارندہ بھی ۔

جارے نشریاتی ادارے (ریڈیو'ٹی وی) جو کھے نشر کرتے ہیں ان کی چند سمیں ہیں –

اول: شریعت خداوندی کا مذاق اڑانا' اہل دین کی تفتیک کرنا' قرآن وسنت کی غلط سلط تعبیر کرنا' اور شرقی مسائل میں تحریف کرنا' میہ اور اس نوعیت کے

دو سرے امور ایسے ہیں جن کی سرحدیں کفر کے ساتھ ملتی ہیں اور جو لوگ سرکار اور اعلیٰ افسران کے ایما پر ایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کا جرم ناقابل معافی ہے خواہ وہ جان بوجھ کر ان جرائم کا ارتکاب کرتے ہوں یا محض اعلیٰ افسران کی خوشنو دی کے لئے ۔

دوم: سرکار کے مخالفین پر تہمت تراثی کرن ان پر غلط الزامات لگانا کسی مسلمان کی تحقیر و تذلیل کرنا۔ اس قتم کی چزیں حقوق العباد میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب سے مقدمات پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ صاحب حق کو اس کا حق لازماً دلائیں گے الا سے کہ صاحب حق اپنا حق معاف کر دے اور حق دلانے کی صورت سے ہوگی کہ حق تلفی کرنے والے کی نیکیاں صاحب حق کو دلائی جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہوگئیں تو صاحب حق کے گناہ دلائی جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہوگئیں تو صاحب حق کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ:

دو آنخفرت ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بوچھا کہ جانے ہو'
مفلس کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں تو وہ فخص مفلس
شار کیا جاتاہے جس کے پاس نہ روپے پہنے ہوں' نہ سازوسامان ہو'
ارشاد فرمایا: کہ میری امت کا مفلس وہ فخص ہے جو قیامت کے
دن نماز' روزہ' زکو ق لے کر آئے' مگر اس حالت میں آئے کہ اس
فخص کو گالی دی تھی' اس پر تہمت لگائی تھی' اس کا مال کھایا تھا' اس
کا خون بمایا تھا' اس کی مارپیٹ کی تھی ۔پس ان تمام لوگوں کو جن کی
حق تلفی کی تھی' اس کی خلیاں دیدی جائیں گی ۔پھراگر نیکیاں ختم ہو
گئیں اور لوگوں کے جو حقوق اس کے ذمہ تھے وہ پورے نہیں
ہوئے تو ان لوگوں کے جو حقوق اس کے ذمہ تھے وہ پورے نہیں
دیئے جائیں گے ۔پھراس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا''۔
دیئے جائیں گے ۔پھراس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا''۔
دیئے جائیں گے ۔پھراس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا''۔

الغرض الله تعالی کی عدالت میں ہر ظالم سے مظلوم کو بدلہ ولایا جائے گا

اور قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کے سوااور کوئی سکہ نمیں ہوگا، لنداظالم کی نیکیاں ختم ہوگئیں اور مظلوم کا نیکیاں مظلوم کو دلائی جائیں گی، اور اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہوگئیں اور مظلوم کا بدلہ ادانمیں ہوسکا تو مظلوم کے گناہ .... بقدر حقوق .... ظالم کے ذمہ ڈال دیئے جائیں گے۔

سوم: ظالم حکمرانوں کی مدح وتعریف میں زمین و آسان کے قلابے ملانا۔ ان کے جھوٹے کارناموں کی مبالغہ آرائی کے ساتھ تشمیرکرنا وغیرہ وغیرہ۔

یہ چیزیں بھی گناہ کمیرہ ہیں اور نشریاتی اداروں کے جننے ملازمین ان گناہوں میں ملوث ہیں قیامت کے دن ان کو ان گناہوں کی بھی جوابد ہی کرنی ہوگی ۔ پھر خواہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے معاف فرما دیں ۔ یا ان جرائم کے بقدر سزا دیدیں۔ ان اداروں کے ملازم ہونے کی حیثیت سے ان کبیرہ گناہوں کا ار تکاب تو آپ کے لئے ناگزیر ہے 'اگر ان تمام گناہوں کا بوجھ اٹھانے کی ہمت ے تو بصد شوق ان اواروں میں ملازمت سیجے 'اور اگر ان گناہوں کا انبار کسی طرح بھی اٹھائے نہیں اٹھتا تو اپنی آخرت بگاڑنے کے بجائے بمترب کہ ملازمت سے آمتعفیٰ دے کر پریٹ کا دو زخ بھرنے کا کوئی اور انتظام کیجئے ۔اور اگر اس کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو کم سے کم درجہ کی تدبیریہ ہے کہ رات کی تنائی میں یہ تصور کیجئے کہ میرا دفتر عمل بار گاہ اللی میں پیش ہے۔ اپنے تمام گناہوں پر توبہ واستغفار کیا سیجئے اور جن جن لوگوں پر اتمام تراشی کی ہے ان کے حق میں التزام کے ساتھ دعائے مغفرت کرکے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کیجئے کہ یا اللہ! جن جن بندوں کی میں نے حق تلغی کی ہے ان کو میری طرف سے بدلہ اداکر کے اکو مجھ سے راضی کر دیجے اور مجھے ان سے معانی دلا دیجئے اور جس قدر میںنے آپ کی حق تلفیاں کی ہیں وہ بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیجے ..... اگر آپ نے اس کو اپنا روزانہ کا معمول بنالیا تو اللہ تعالی کی رحت سے امید ہے کہ آپ کے گناہوں کا بوجھ بلکا کر دیں گے اور آپ کے

ساتھ عفو ومغفرت کا معاملہ فرمائیں گے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا یوم الحساب پیش نظرر کھنے کی توفیق عطافرمائیں۔

## ناچ گانے سے متعلق وزیر خارجہ کاغلط فتویل

س ...... اگر انسان حق وحلال اور محنت سے کمائے اور جائز دولت اپنی محنت سے کمائے تو کیا سے آمدنی شرعی طور پر جائز ہوگئی۔ لیکن اگر انسان ناجائز 'چوری ' وکیتی ' رشوت اور غلط طریقے سے امیر بن جائے تو کیا اس کی اولاد کی پرورش ' اس کی بیوی کے اخر اجات کیاسب ناجائز ہوگئے؟ اس کے والدین کی پرورش ' اس کی بیوی کے اخر اجات کیاسب ناجائز ہوگئے؟ اور مولانا صاحب کیا ناجائز آمدنی صرف غلط کاموں میں ہی خرچ ہوگی؟ کیا ناجائز اور رشوت کی آمدنی سے جج نہیں کر سکتے؟

ج ..... جو شخص ناجائز طریقے سے کمانا ہے 'مثلاً چوری' ذکیتی 'رشوت وغیرہ 'وہ امیر نہیں بلکہ مفلس اور فقیرہ ۔قیامت کے دن ایک ایک بیبہ اس کو اداکرنا ہوگا اور قیامت کے دن ایک البار اپنے اوپر لادکر دوزخ میں جائے گا۔

۲ ..... ظاہر ہے کہ حرام کی آمدنی جہاں بھی خرچ کی جائے گی وہ ناجائز ہی ہوگی۔ خواہ اپنے والدین پر خرچ کرے یا بیوی بچوں پر - بیہ شخص سب کو حرام کھلا آہے۔

۳ ..... تجربہ یمی ہے کہ حرام آمدنی حرام راستے جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن وبال جان بنے گی ۔

م ..... حرام آمدنی سے کیا گیا صدقہ وخیرات اور جج قبول نہیں ہوتا۔ حرام آمدنی سے صدقہ کرنا ایبا ہے کہ گندگی کی رکابی بحرکر کسی برے کی خدمت میں ہدیہ کرے ' اور جج کرنا ایبا ہے کہ اپنے بدن اور کیڑوں پر گندگی مل کر کسی برے کی زیارت کے لئے اس کے گھر جائے۔
زیارت کے لئے اس کے گھر جائے۔

س ..... وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی نے آسٹریلیا میں ایک فتو کی دیا ہے کہ ناچ ، گانا ، رقص ، تحرتحراہت اسلام میں جائز ہے کیا آپ اسلامی شریعت محمدی کی روسے سردار آصف کے اس فتو کی پر بحث کر سکتے ہیں ؟ کیا ایک اسلامی ملک کے وزیر خارجہ کا بیہ فتو کی شریعت محمدی کے خلاف نہیں ہے ، اسلامی شریعت محمدی کی روسے کیاسزاوزیر خارجہ کو ملنی چاہئے ۔ جواب گول مت کر جائے گا کیونکہ اسلامی شریعت محمدی میں آپ پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور جواب واضح دیس ذریعے گانہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ حق وانصاف کے ساتھ ہے ؟ جواب واضح دیس ذریعے گانہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ حق وانصاف کے ساتھ ہے ؟ جواب واضح دیس ذریعے گانہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ حق وانصاف کے ساتھ ہے ؟ ج ..... سردار آصف احمد علی تو دو سردار " ہے ۔مفتی تو نہیں کہ اس کے فتو کی کا اعتبار کیا جائے ۔غلط فتو کی خواہ وزیر خارجہ کا ہویا اس سے بھی کی برے وزیر خارجہ کا ہویا اس سے بھی کی برے وزیر کا ،غلط ہے ، اور اگر ملک میں اسلامی شریعت نافذ ہو تو کم سے کم تر سزایہ ہے کہ اس مخض کو کسی بھی سرکاری عہدے کے لئے نالٹل قرار دیا جائے۔

# خاندانی منصوبه بندی

# مانع حمل تدابير كوقتل اولا د كانتكم دينا

س ..... سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ..... ''اورتم اپنی اولاد کو مال کے خوف سے قتل نہ کرو''۔

کی تغییر میں مولانا مودودی صاحب نے تغییم القرآن میں آج کل کی مانع حمل

تدابیر کو بھی قتل اولاد میں شامل کیا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ موجودہ دور میں جو انامناسب تقسیم رزق اور دولت انسان نے خود قائم کی ہے وہ عاصب کے لئے تو

پابند مسائل نہیں الیکن مظلوم اپنے جھے سے محروم ہے۔اس صور تحال میں اگر وہ اپنی انفرادی حیثیت سے صرف متعبل کے خوف سے مانع حمل تدابیر افتیار کرتا ہے توکیا بیہ خلاف حکم النبی ﷺ ہوگا؟

ذات باری تعالی پر یفین کامل اپنی جگه اور اس کی عطاکی ہوئی عقل سلیم ہمیں غوروفکر کی دعوت بھی دیت ہے ہی وجہ ہے کہ ہم بارش ، رحوپ ، آندھی ، طوفان سے بچاؤکی تدابیر کرتے ہیں نہ کہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ سب اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور ہی اس کی رحمت ہے۔ مقصد کھنے کا یہ کہ جب ایک وجود کو اس نے زندگی دین ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ کیلن انسان صرف اپنی مصلحت کی بناء پر اس کے برخلاف تدابیر کرنے کی سعی کرے تو کیا یہ خلاف تحم النبی علی میں شار ہوگا؟

ج ..... منع حمل کی تد اپیر کو قتل اولا د کا حکم دینا تو مشکل ہے ' البنتہ فقر کے خوف کی جو علّت قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محض اندیشہ فقر کی بنا پر مانع حمل تد ایپر افتیار کرنا غیر پیندیدہ فعل ہے 'اور آپ کا اس کو دو سری تد ایپر پر قیاس کرناضیح نہیں 'اس لئے کہ دو سری جائز تد ابیر کی تو نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ ان کا حکم فرمایا گیا ہے ۔ جبکہ منع حمل کی تد بیر کو ناپند فرمایا گیا ہے ۔ جبکہ منع حمل کی تد بیر کر وہ ہیں جب کہ ان کا منتا محض ناپند فرمایا گیا ہے ۔ بسرحال منع حمل کی تد ابیر مکر وہ ہیں جب کہ ان کا منتا محض نادیشہ فقر ہو 'اور آگر دو سری کوئی ضرورت موجود ہو مثلاً عورت کی صحت متحمل ندیش 'یا وہ اوپر تلے کے بچوں کی پرورش کرنے سے قاصر ہے تو مانع حمل تد ابیر میں کوئی مضائقہ نہیں ۔

## خاندانی منصوبه بندی کا شرعی تھم

س ..... ریڈیو اور اخبارات کے ذریعے شہوں اور دیماتوں میں بھر پور پر و پیگنڈہ کرکے عوام کو اور مسلمان قوم کو سے ماکید کی جا رہی ہے کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرکے کم بچے پیدا کریں اور اپنے گھر اور ملک کو خوش حال بنائیں ۔ محترم! اللہ تعالیٰ کا بیہ فرمان ہے کہ جو انسان بھی دنیا میں جنم لیتا ہے اس کارزق اللہ کے ذہے ہے نہ کہ انسان کے ہاتھ میں ۔بلکہ انسان تو اس قدر گناہ گار اور سیاہ کار ہوتا ہے کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اسے رزق دیئے جائیں۔ اسے جو رزق ملتا ہے وہ بھی ان معصوم بچوں ہی کے طفیل ملتا ہے 'توکیا بچوں کی بیدائش کو روکے اور خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش بیدائش کو روکے اور خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے ؟

ج ..... خاندانی منصوبہ بندی کی جو تحریبیں آج عالمی سطح پر چل رہی ہیں ان کے بارے میں تو علائے امت فرما چکے ہیں کہ بیاضیح نسیں 'البتہ کسی خاص عذر کی حالت میں جبکہ اطباء کے نزدیک عورت مزید بچوں کی پیدائش کے لائق نہ ہو' علاجاً صبط ولادت کا تھم دیا جا سکتا ہے۔

## ضبط ولادت كي مختلف اقسام اور ان كاحكم

س ...... النصبط ولا دت اور اسقاط حمل میں کیا فرق ہے؟ کونسا حرام ہے اور کون ساجائز۔

۲- ..... ایک لیڈی ڈاکٹر جو ضبط ولادت کا کام کرتی ہے اور دوائیں دیتی ہے اس کی کمائی طلال ہے یا حرام؟

ج ..... ضبط تولید کے مختلف انواع ہیں۔ ا۔ مانع حمل دوائیاں باگولیاں استعال کرنا۔ ۲۔ حمل نہ ٹھرنے کے لئے آپریشن کرانا۔ ۳۔ حمل ٹھمر جانے کے بعد اس کو دواؤں سے ضائع کرنا۔ ۴۔ اسقاط حمل کرانا۔ ۵۔ یا مادہ منوی اندر جانے سے روکنے کے لئے پلاسٹک کوئل استعال کرنا۔ یہ سب اقسام ہیں۔

لندا فقر اور احتیاجی کے خوف سے یا کثرت اولاد کو روکنے کے واسطے خورہ انواع میں سے جس کو بھی اختیار کیا جائے گا۔وہ ضبط نولید میں آئے گا اور ضبط تولید کے عمل کرنے اور کرانے والا دونوں گناہ گار ہوں گے۔

۱- ..... فدكوره بالاحالات ميں ذاكٹر كے لئے دوائياں ديناہمى گناه ہوگا الاب كه كوئى مريض ايبا ہو كا الاب كه كوئى مريض ايبا هو كہ حل كى وجہ سے جان كا خطره ہو اور حمل ہمى ايبا كه اس ميں جان بيدا نہ ہوئى ہو يعنى چار ماہ كى مدت سے كم ہو۔اس سے قبل اسقاط كرا سكتا ہے۔ ليكى خاص صورت ميں ذاكٹر ہمى گناه گار نہ ہوگا اور مانع حمل اور اسقاط كى دوائى استعال كرنے والا ہمى گناه گار نہ ہوگا۔

#### خاندانی منصوبہ بندی کا حدیث سے جواز ثابت کر ناغلط ہے؟

س ..... آج صغرا بائی ہیتال نارتھ ناظم آباد جانے کا انفاق ہوا' وہاں ہیتال کے متعلق ایک اشتہار کے متعلق ایک اشتہار

دیکھا جس میں نفس کو مارنا جماد عظیم قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ نس بندی
کی تعریف کی گئی تھی اور اس بھی نفس کو مارنے سے تعبیر کیا گیا تھا اور آیک
حدیث کا حوالہ تھا کہ '' مال کی قلت اور اولاد کی کثرت سے پناہ مائکو'' یعنی یہ
حدیث قرآن کی ان تعلیمات کے بالکل ضد ہے جس میں اولاد کو فقر کے ڈر سے
قتل سے منع کیا گیا ہے اور کما گیا ہے کہ اللہ جرذی روح کو رزق دیتا ہے 'کیا یہ
حدیث قرآن کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے؟ امید ہے کہ اس حدیث کی
وضاحت فرمائیں گے۔

ج ..... حدیث توضیح ہے گر اس کا جو مطلب لیا گیا ہے وہ غلط ہے 'حدیث کا مطلب سے ہے کہ مصائب کی مشقت سے اللہ کی پناہ مائلو 'اس کو اولاد کی بندش کے ساتھ جو ڑنا غلط ہے۔ اور نس بندی کو نفس کشی کمنا بھی محض اختراع ہے ' نفس کشی کا مفہوم سے ہے کہ نفس کو ناجائز اور غیر ضروری خواہشوں سے بازر کھا حالے۔

#### خاندانی منصوبہ بندی کی شرعی حیثیت

س ..... خاندانی منصوبہ بندی یا بچوں کی پیدائش کی روک تھام کے کمی بھی طریقہ پر عمل کرنا گناہ صغیرہ ہے؟ گناہ کبیرہ ہے یا شرک ہے؟ ج ..... منع حمل کی تدبیر اگر بطور علاج کے ہو کہ عورت کی صحت متحمل نہیں تو بلاکر اہت جائز ہے ' ورنہ مکر وہ ہے اور اس نیت سے خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرنا کہ بردھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جائے ' شرعاً گناہ ہے 'گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ اس کی مجھے تحقیق نہیں ۔

## برتھ کنٹرول کی گولیوں کے مصراثرات

س ..... آج سے پندرہ ہیں سال قبل بچہ کی پیدائش مال یا باپ کے لئے مسئلہ

نمیں بنتی تھی بلکہ مشترکہ خاندان کی بدولت بچہ ہاتھوں ہاتھ بل جاتا تھا'اس کے علاوہ مسائل کی فراوانی بھی نمیں تھی نوکر آسانی ہے مل جاتے ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جاسکی تھی کیونکہ عموماً بچے دادی یا نانی کی سرپرستی میں پرورش پاتے ہے۔ مائیں بھی بچوں پر خصوصی توجہ دے لیتی تھیں ۔ کیونکہ نوکر بآسانی کم تخواہوں پر مل جاتے ہے آکٹراو قات تو گھر بلوقتم کی عورتیں صرف دو وقت کی روٹی کی خاطر کھاتے بیتے گھر انوں میں کام کرنے لگتی تھیں ۔ ظاہری نمو دو نمائش کا نام ونشان نہ تھا۔ اگر کسی کی تخواہ کم ہے تو وہ دال روٹی کھا کر اپنے بچوں کی پرورش کر لیتا تھا اور بھی بھی کسی بھی جو ڑے کو کم بیچے دوشیال گھر انہ کا خیال تک نہیں آیا۔

کیکن آج کا دور جب کہ مسائل نے پریشانیوں کی صورت اختیار کر لی ہے مشترکہ خاندان کا تصور خال خال نظر آیا ہے۔ دادی یا نانی این بچوں کی اولا دول سے بیزار نظر آتی ہیں۔ طاہری نمو دو نمائش کا ایک طوفان بریا ہے ہر شخص دولت کی ہوس میں اندھا ہو رہاہے ' بیوی اور شو ہر دونوں ملا زمت کر کے اپنے معیار زندگی کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کی تک ودو میں کوشال ہیں ہر شخض کی فکر اپنی حد تک محدود ہے رنگین ٹی وی' فرج' قالین' صوفے' عمدہ کراکری' گاڑی ہر شخص کے اعصاب پر سوار ہیں - ہر شخص اس بات کی فکر میں ہے کہ وہ خاندان کا امیر ترین آدمی کملائے۔معاشرہ کے بیہ ناسور اس پر طرہ ٹی وی' ریڈیو پر کم بچے خوشحال گھرانہ کے پروپیگنڈہ نے ہزاروں عورتوں کو ذہنی مریض مجسمانی مریض اور پھرموت کی گھاٹ آنار دیا۔ آج کا مرد عورت کو برتھ کنٹرول کی گولیاں کھلاکر اینے معیار زندگی کو بلند سے بلند ترکرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور عورت جو مرد کا دایاں بازو کملاتی ہے آج ہمارے معاشرہ کا بیار اور روگی عضو بنتی جار ہی ہے۔ان گولیول نے نامعلوم کتنی زند گیاں تباہ وہرباد کی ہوں گی ہمارے معاشرے میں کسی کا نام لکھنا اور مشتہر کرنا باعث رسوائی ہے۔ بسرحال

یہ گولیاں عورت کے سر در دیداکرتی ہیں ماہانہ نظام میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
ہیں 'بعض عورتیں بے پناہ موٹی اور بعض عورتیں دہلی اور کمزور ہو جاتی ہیں۔
بینائی پر اثر پڑتا ہے۔ سرکے بال سفید ہو جاتے ہیں 'مخلف قتم کی اندرونی تکلیف پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض عورتیں ہمشہ ہمشہ کے لئے مال بننے کی صلاحیت تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔

مانع حمل گولیوں کے استعال کرنے والی عور توں سے اس کے مصرا اثرات ے متعلق بوچھاتو ہرعورت کو سردر دکی شدید تکلیف میں مبتلا پایا جو ہفتہ عشرہ میں ضرور اٹھتا ہے اور جس کو روکنے کے لئے وہ اسرین کی گویاں استعال کرتی ہیں۔ سے سر در د تقریباً دو تین روز رہتا ہے۔ عموماً عورتوں کے بیروں کے نیٹھے اکڑنے کی بھی شکایت ہو جاتی ہے پیر س ہو جاتے ہیں اور بعض او قات ان کو حرکت تک نہیں وے سکتیں۔ایک صاحبہ جو شادی سے قبل بہت اسارف ہوا کرتی تھیں 'ان گولیوں کے استعال کے بعد بے پناہ موٹی ہو کر ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو گئیں۔ بہرحال اگر سروے کیا جائے تو ہر پڑھی لکھی عورت اس لعنت سے پریشان ہے لیکن وہ اس کے استعمال کو بند کرنے کے لئے بھی تیار نہیں کیونکہ ان کے مسائل اتنے ہیں کہ وہ تیزی ہے اپی صحت کو داؤ پر لگاری ہے۔ یہ ایک ایسا مسکلہ ہے کہ اس کا با قاعدہ طور پر سروے کرکے عور توں کو اس کے مصراثرات ے آگاہ کیا جائے اور ان گولیوں کے استعال پر سختی سے گورنمنٹ کو پابندی عائد كرنى جائع جبكه مسلمان مونے كى حيثيت سے بيہ مارے لئے گناه عظيم بھى

ج ..... خداکرے کہ حکومت اور عور تیں آپ کے مشورہ پر دونوں عمل کریں۔
اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے سے تمام نحو سیں اس وجہ سے ہیں کہ اس
زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا گیاہے 'موت اور موت کے بعد کی فراموش کر دیا گیا
ہے۔ اسلام نے جس سادگی اور کم تر آسائش زندگی حاصل کرنے کی تعلیم دی

تھی اس کے بجائے سامان تعیش کو مقصد بنالیا گیا ہے ' یہ معیار زندگی کو بلند کرنے کا بھوت بوری قوم پر سوار ہے۔جس نے قوم کی دنیا و آخرت دونوں کو غارت کر دیا ہے ' ان تمام بیاریوں کا علاج یہ ہے کہ مسلمانوں میں آخرت کے یقین کو زندہ کیا جائے۔

حکومت ضبط تولید پر کروڑوں روپیہ ضائع کر رہی ہے 'لیکن اس کے باوجود آبادی کو محدود کرنے کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہے۔البتہ اس سے چند خرابیاں رونما ہورہی ہیں:

اول: عورت کا بچ پیدا کرنا ایک فطری عمل ہے۔جو عورتیں اس فطری عمل کو روکنے کے لئے غیرفطری تداہر افتیار کرتی ہیں وہ اپنی صحت کو برباد کر لیتی ہیں اور بلڈ پریشر سے لے کر کینسر تک کے روگ ان کی زندگی بھر کے ساتھ ہو جاتے ہیں ' اور وہ جلد سے جلد قبر میں بہنچنے کی تیاری کر لیتی ہیں گویا ضبط تولید کی گولیاں اور دو سری غیرفطری تدابیرایک زہرہے جو ان کے جسم میں آثارا جا رہا ہے۔

دوم: اس زہر کا اثر ان کی اولا د پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ الی خواتین کی اپنی سوچ گھٹیا ہے ' اس لئے ان کی اولا د بھی ذہنی وجسمانی طور پر تندرست نہیں ہوتی۔ بلکہ یا تو جسمانی طور پر معذور ہوتی ہے یا ذہنی بلندی ہے عاری۔ کام چور 'کھیل کود کی شوقین ' والدین کی نافرمان ' اور جوان ہونے کے بعد نفسانی وجنسی امراض کی مریض ۔ اس طرح ضبط تولید کی سے تحریک 'جس پر حکومت قوم کا کروڑوں ' اربوں روپسے غارت کر چی ہے اور کر رہی ہے ' در حقیقت ایک مذور اور ذہنی طور پر ایا تیج معاشرہ وجود میں لانے کی تحریک ہے۔

سوم: ہمارے معاشرہ میں مرد وزن کے اختلاط پر کوئی پابندی نئیں۔تعلیم گاہوں میں (جن کونٹی نسل کی قتل گاہیں کمنا زیادہ صحیح ہوگا) نوجوان اڑکے اور لڑکیال مخلوط تعلیم حاصل کرتے ہیں'عقل ناپختہ اور جذبات فراواں'اس ماحول میں نوجوان نسل بجائے فنی تعلیم کے عشق لڑانے کی مشق کرتی ہے 'اور جنسی ملاپ کو منتبائے محبت تصور کرتی ہے 'اس راستہ میں سب سے بردی رکادٹ بھ ہے کہ اگر جنسی ملاپ کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تو دنیا میں رسوائی ہو جائے گی 'اس بر تھ کنٹرول کی تخریک نے ان کے راستہ کی بیہ مشکل حل کر دی 'اب لڑکیاں اس غلط روی کے خوفناک انجام سے بے فکر ہوگئ ہیں 'اور اگر بر تھ کنٹرول کے باوجود دونتیجہ بد' ظاہری ہو جائے تو بہتال میں جاکر صفائی کرائی جاتی ہے۔

الغرض حکومت کی میہ تحریک صرف اسلام ہی کے خلاف نہیں' بلکہ پورے معاشرے کے خلاف ایک ہولناک سازش ہے۔

#### مانع حمل ادوبات اور غبارے استعال كرنا

س ..... آج کل لوگ جماع کے دفت عام طور پر مانع حمل ادویات استعال کرتے ہیں یا اس کی جگہ آج کل مختلف فتم کے غبارے چل رہے ہیں جن سے حمل قرار ند پائے جائز ہے۔ نیز کیا ان غباروں کا استعال درست ہے؟

ج ..... جائز ہے۔

#### تضوف

# بيت كي تعريف اور ايميت

س ..... بیعت کے کیامعنی ہیں کیاکسی پیرکائل کی بیعت کر نالازی ہے؟
ج ..... بیعت کا مطلب ہے کہ کسی مرشد کائل تمع سنت کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کر نا اور آئندہ اس کی رہنمائی میں دین پر چلنے کا عمد کر نا ۔ بید صحیح ہے اور محابہ کرام کا آنخفرت تالئے کے ہاتھ پر بیعت کر نا ثابت ہے 'جب تک کسی اللہ والے سے رابطہ نہ ہو نفس کی اصلاح نمیں ہوتی ' اور دین پر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق تو ضروری ہے ' البتہ مرسی بیعت ضروری نہیں۔

#### پیرکی پیجان

س ...... کیا اہل سنت والجماعت حنی نہ ہب میں ایسے پیروں بزرگوں کو مانا جائے جس کے سرپر نہ دستار نبوی ہو نہ سنت یعنی داڑھی مبارک؟ ج ...... پیراور مرشد تو وہی ہو سکتا ہے جو سنت نبوی ﷺ کی پیروی کرنے والا ہو' جو مخض فرائض وواجبات اور سنت نبوی ﷺ کا نارک ہو' وہ پیر نہیں بلکہ دین کا ڈاکو ہے۔

#### بيت كى شرعى حيثيت نيز تعويذات كرنا

س ..... خاندان میں لیک خاتون ہیں جو ایک پیرصاحب کی مرید ہیں' ان پیر صاحب کو میں نے دیکھا ہے انتمائی شریف اور قابل آدمی ہیں۔ بسرحال اس خاتون ہے کسی بات پر بحث ہوگئ 'جس میں وہ فرمانے لگیں کہ پیری مریدی تو حضور علی کے زمانے سے آرہی ہے اور لوگ حضور علی سے بھی تعویذ وغیرہ لیا کرتے تھے 'اس کے علاوہ جو شخص اولیاء الله اور پیروں فقیرول کی صحبت سے بھاگے گاوہ انتہائی گناہ گار ہے ' اور جو نذرونیاز کا نہ کھائیں اور درو دوسلام نہ برصیں وہ کافروں سے بد ترہیں۔اور قیامت کے دن حضور عظی تمام مسلمانوں کو بخشوالیں گے ' سے میں نے ان کی ۲۰ ۵ منٹ کی باتوں کا نچو ڑ تکالا ہے میں نے ان سے میہ میمی کما کہ ایک دفعہ حضور ﷺ اپنی والدہ کی بخشش کی دعافرمارہ تے تو اللہ تعالی نے انہیں اس بات سے منع فرمایا - توجب حضور علیہ این والدہ کو نہ بخشوا سکے تو ان گناہ گار مسلمانوں کی سفارش کیوں کریں گے 'میں نے خاتون سے کمہ تو دیالیکن مجھے سے یاد نہیں آیا کہ سے بات میں نے کسی حدیث میں یڑھی ہے یا کسی قرآنی آیت کا ترجمہ ہے۔بسرحال اگر ایسا ہے تو آپ اوپر دی مولی تمام باتوں کی تفصیل اگر قرآن سے دیں توسیارہ کا نمبراور آبت کا نام لکھ دیں اور اگر حدیث میں ہو تو کتاب کا نام اور صفحہ نبر مربانی فرماکر لکھ دیں ۔ ج ..... بیه مسائل بهت تفصیل طلب ہیں بهتر ہو گا که آپ کچھ فرصت نکال کر میرے پاس تشریف لائیں تاکہ ان مسائل کے بارے میں اسلام کاصیح نقطہ نظر عرض كرسكول - مخضراً مي ب كه:

ا۔ شخ کامل جو شریعت کا پابند 'سنت نبوی ﷺ کا پیرو اور بدعات ورسوم سے آزاد ہے اس سے تعلق قائم کر نا ضروری ہے۔ شفن سام

شخ كامل كى چند علامات ذكر كرتا مول 'جو اكابر في بيان فرمائي مين:

- ضروریات دین کاعلم رکھتا ہو۔
   کی کامل کی صحت میں رہا ہو اور اس کے شیخ نے اس کو بعت لینے ک
- کسی کامل کی صحبت میں رہا ہو اور اس کے شیخ نے اس کو بیعت لینے کی اجازت دی ہو۔
- اس کی صحبت میں بیٹھ کر آخرت کا شوق پیدا ہو اور دنیا کی محبت سے دل سرد ہو جائے۔
- اس کے مریدوں کی اکثریت شریعت کی پابند ہو' اور رسوم وبدعات سے پر بیز کرتی ہو۔
- وہ نفس کی اصلاح کر سکتا ہو'ر ذیل اخلاق کے چھو ڑنے اور اخلاق حسنہ کی تلقین کی صلاحیت رکھتا ہو۔
  - وه مریدول کی غیر شرعی حرکتول پر روک ٹوک کر آمو۔
- ٢- مشائخ سے جو بیعت كرتے ہيں يدود بیعت توبه "كملاتى ب اور يہ الخضرت
- ۳-تعویذات جائز ہیں مگر ان کی حیثیت صرف علاج کی ہے۔ صرف تعویذات کے لئے بیری مریدی کرنا د کانداری ہے 'ایسے بیرے لوگوں کو دین کا نفع نہیں پنچا۔
- م اولیاء الله سے نفرت غلط ہے پیر فقیر اگر شریعت کے پابند ہوں تو ان کی خدمت میں حاضری اکسیرہے ورنہ زہر قائل -
- ۵۔ نذر ونیاز کا کھانا غربوں کو کھانا چاہئے۔ مال دار لوگوں کو نہیں اور نذر صرف اللہ تعالیٰ کی جائز ہے غیراللہ کی جائز نہیں 'بلکہ شرک ہے۔
- ۱- درودوسلام انخفرت ﷺ پر عمر میں ایک بار پڑھنا فرض ہے۔ جس مجلس میں آپ ﷺ کا نام نامی آئے اس میں ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے 'اور جب بھی آپ ﷺ کا نام آئے درود شریف پڑھنا متحب ہے۔ درود شریف کا حب سے درود شریف کا کشت سے ورد کرنا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے 'اور درود و سلام کی لاؤ ڈ اسپیکروں

پر اذان دینا بدعت ہے 'جو لوگ درود وسلام نہیں پڑھتے ان کو تواب سے محروم کمنا درست ہے مگر کافروں سے بد ترکمنا سرا سرجمالت ہے۔

ے۔ آپ کا یہ فقرہ کہ ''جب حضور ﷺ اپنی والدہ کو نہ بخشوا سکے تو گناہ گار مسلمانوں کی سفارش کیوں کریں گے''۔ نہایت گتاخی کے الفاظ ہیں ان سے تو ہے کئے۔ تو ہے کیجئے۔

۸- انخضرت عظی کے والدین شریفین کے بارے میں زبان بند رکھنا ضروری

9- آنخفرت ﷺ کی شفاعت قیامت کے دن گناہ گار مسلمانوں کے لئے برحق ہے اور اس کا انکار گراہی ہے - آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

شفاعتی لاهل الکبائر من امتی (رواه الترندی وابو داؤد عن انس ورواه این ماجد عن جابر - معکوة ص ۹۹س)

ترجمہ: دو میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لئے ہے "۔

#### مرشد کامل کی صفات

س ..... ایک مخص جس کی عرتقریباً ۲۵ سال ہے سے نہ تو قرآن شریف پڑھا ہوا ہے 'نہ اس کو نماز آتی ہے اور نہ ہی اس کو دینی معلومات سے آگاہی ہے ان کا تعلق ہمارے گھرانے سے ہے۔اب گھر کے تمام افراد مجھے ان صاحب کی بیعت کرنے کو کہتے ہیں اور سے کام مجھے میری عقل اور علم کے خلاف نظر آتا ہے۔ آپ کی کیارائے ہے؟

ج .....کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہونا اپنی اصلاح کے لئے ہوتا ہے اور مرشد کامل وہ ہے جس میں مندرجہ ذیل باتیں موجود ہوں۔ ا-ضرورت کے موافق دین کاعلم رکھتا ہو۔ ۲-اس کے عقائد' اعمال اور اخلاق شریعت کے مطابق ہوں۔ ۳- دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو۔ کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو۔

م- کسی مرشد کامل تمیع سنت کی خدمت میں رہا ہو اور اس کی طرف ہے بیعت لینے کی اجازت اسے حاصل ہو۔

۵-اس زمانے کے عالم اور بزرگان دین اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں۔

۱- اس سے تعلق رکھنے والے سمجھ دار اور دین دار لوگ ہوں اور شریعت کے پابند ہوں۔

ے۔ وہ اینے مریدوں کی اصلاح کا خیال رکھتا ہو اور ان سے کوئی شریعت کے خلاف کام ہوجائے تو اس پر روک ٹوک کرتاہو۔

۸-اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو' دنیا کی محبت کم ہو۔ جس شخص میں سیہ صفات نہ ہوں وہ مرشد بنانے کے لائق نہیں بلکہ وہ دین وایمان کار ہزن ہے اور اس سے پر ہیز کرنا واجب ہے مولانارومی فرماتے ہیں۔ اے بہا اہلیں آدم روئے ہست

یس ہر بدستے نہ باید داد دست یعنی بہت سے ابلیس انسانوں کے بھیس میں آتے ہیں اس کئے ہر شخص

علی بھی اس میں دینا جائے۔ کے ہاتھ میں ہاتھ نمیں دینا جائے۔

# بیک وقت دو بزرگول سے اصلاحی تعلق قائم کر نا

س .....کیالیک وقت میں دو بزرگوں سے اصلاحی تعلق قائم کیا جاسکتاہے؟ ج ..... اصلاحی تعلق تو ایک ہی شیخ سے ہونا جائے۔البتہ اگر شیخ دور ہوں تو ان کی اجازت سے کسی مقامی بزرگ کی خدمت میں حاضری اور اس سے استفادہ کا

#### ذکر جر' پاس انفاس

س ..... گلگت میں کچھ عرصہ سے ایک ایساگروہ وجود میں آیا ہے جو ناک سے سانس کے ذریعے (منہ بند کرکے) ذکر کرتے ہیں اور عوام الناس کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔جس کو بیہ لوگ پاس انفاس کا نام دیتے ہیں براہ کرم اس کی صداقت کے متعلق وضاحت مطلوب ہے۔

ج ..... مشائخ کے ہاں ذکر کی مختلف ترکیبیں رائج ہیں۔پس بے لوگ اگر کسی صاحب سلسلہ مجمع سنت شیخ کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ غلط

س .....گروہ مذکور کہتا ہے کہ ذکر مذاہے بیت الله شریف کی زیارت ' مردول کا حال جاننا اور عذاب قبر کا مشاہدہ ذکر کے عالم میں ہو جاتا ہے ' نیزیہ ذکر روشنی بچھاکر رات کو کیا جاتا ہے۔

ج ..... آپ نے ان لوگوں کا جو قول لکھا ہے: '' ذکر ہزا سے بیت اللہ شریف کی زیارت' مردوں کا حال جانا اور عذاب قبر کا مشاہدہ ذکر کے عالم میں ہو جانا ہے''۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا شخ محقق نہیں ۔ کیونکہ سے چیزیں نہ مقاصد میں سے ہیں نہ ان کی خاطر ذکر کیا جاتا ہے' ذکر اللہ میں ان چیزوں کو مقصد بنانا گراہی ہے۔ ذکر سے مقصو دمخس رضائے حق ہونی چاہئے' اس کے ماسواسب باطل ہے' اگر بغیر سعی ومحنت کے کوئی چیز حاصل ہو جائے' تو محمود ہے گر مقصو دنہیں' اس کی طرف مطلق النفات نہیں ہونا چاہئے اکشف قبور یا اس طرح کی اور چیزیں محنت وریاضت سے کافروں کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں اس طرح کی اور چیزیں محنت وریاضت سے کافروں کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں اس کے طرح کی اور چیزیں محنت وریاضت سے کافروں کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں اس کے طرح کی اور چیزیں محنت وریاضت ہے۔

# مراتبہ اینے شخ کے بنائے ہوئے طریقے پر کرنا چاہئے

س ..... مراقبہ کاکیا طریقہ ہے اور اس میں کس طرح بیٹھنا چاہئے اور مراقبہ کس طرح بیٹھنا چاہئے اور مراقبہ کس طرح کرنا چاہئے براہ مربانی مفصل تحریر فرمائے گا۔ نیز اس کے متعلق کتب کماں سے دستیاب ہو سکتی ہیں؟

ج ..... مراقبہ ہر خض کے مناسب حال ہوتا ہے 'جس کاکی شخ کامل سے تعلق ہو وہ اپنے شخ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق کر سکتا ہے یہ علمی تحقیقات ہیں ملکہ اصلاح نفس کے معالج سے بیں ۔اور اپنے نفس کے علاج سے ب فکر ہو کر ان تحقیقات میں پڑنالغو اور نضول ہے ۔

# ذکر جرجائزے مگر آواز ضرورت سے زیادہ بلندنہ کی جائے

س ..... ذکر جرجائز ہے یا نہیں؟ جیسے تلاوت قرآن پاک یا کلمہ طیبہ کا ور دکر نا' یا کہ اللہ اللہ کر نا یا اللہ ہو پڑھنا زور وشور سے جائز ہے یا نہیں؟ کیوں کہ اکثر پیر مرشد جو کہ عالم بھی ہوتے ہیں ذکر جرسے کرتے ہیں؟

ج ..... ذکر جرجائز ہے ' بزرگوں کے بعض سلسلوں میں بطور علاج ذکر جرکی تعلیم ہے ' تاہم جرخود مقصود نہیں 'بلکہ آواز ضرورت سے زیادہ بلند نہ کرے۔ نیز کسی نمازی کی نماز میں اور کسی سونے والے کی نیند میں اس سے خلل نہ سے۔

#### بيعت اور اصلاح نفس

س ..... خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی شخ کی بیعت کرنا واجب اور ضروری ہے۔

آگر بیہ نہ ہوسکے پاکسی ہزرگ کی صحبت بھی نصیب نہ ہوئی ہو تو اس شخص کی تمام عمر کی نمام عمر کی نمام عمر کی نمام عمر کی نماز اور روزانہ کی تلاوت کلام پاک اور کوئی پچیس برس سے تہد وغیرہ مزید نوافل شکر انہ اور تسبیحات سب بیکار گئیں ۔ اور کیا اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اس شخص کی بخشش نہ فرمائیں گے؟

ج ..... شیخ سے بعت بلیں معنی تو واجب نہیں کہ اس کے بغیرکوئی عمل ہی معتبر نہ ہو۔ لیکن بلیں معنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر نفس کی اصلاح نہیں ہوتی' روحانی وقلبی امراض (نماز'روزہ' ذکر اذکار کے باوجود) باتی رہتے ہیں'شخ کی جو تیوں سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔

مرید پہلے اپنے پیرکے بتائے ہوئے وظائف بورے کرے بعد میں دو سرے

س ..... اگر کوئی مخص کسی صاحب طریقت سے بیعت ہو تو پیرصاحب کے ہتائے ہوئے اذکار پہلے پڑھے یا وہ اذکار جن کا کتب فضائل میں ذکر ملتا ہے ' جیسے رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے جو مخص صبح کو سور ہ لیں پڑھ لے گا (شام تک کی) اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ ..... اگر کسی آدمی کے پاس وقت کم ہو تو وہ کونے اذکار پڑھے ؟ احادیث میں ذکورہ یا صاحب طریقت کے جس سے بیعت ہو' ای طرح اگر کوئی بیعت سے پہلے احادیث کے اذکار کو بڑھ رہا ہو اور وہ بند کرلے تو گناہ تو نہیں ؟

تہدی نماز چند دن پڑھتا ہو چند دن نہیں پڑھتا اس کے متعلق واضح فرما دیں۔ نیز بغیروضو چار پائی پر لیٹے لیٹے احادیث شریف کی کتاب پڑھ رہا ہو گناہ گار ہوگا یا بے ادب؟ کیا درود شریف بغیروضو پڑھ سکتا ہے؟

ج ..... جن اوراد واذ کار کو معمول بنا لیا جائے ۔ خواہ ﷺ کے بتانے ہے ' یا از

خود' ان کے چھوڑنے میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لئے سبھی معمولات کی پابندی کرنی چاہئے۔ اور ایک وقت نہ ہوسکے تو دو سرے وقت پورے کرلے۔ تجد کی نماز میں از خود ناغہ نہ کرے۔ بغیروضو حدیث شریف کی کتاب پڑھنا خلاف اولی ہے' درود شریف بے وضو جائز ہے۔ با وضو پڑھے تو اور بھی اچھاہے۔

#### قید معروف کی حکمتیں

س ..... آیت کا ترجمہ ' اے نبی (ﷺ ) جب ایمان لانے والی عورتیں مسارے پاس ان باتوں پر بیعت کرنے کیلئے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں گی اور کسی جائز تھم میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان کی بیعت تبول کر لو ' لفظ جائز کا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آنا واضح فرما دیں۔ کیا نبی کا تھم جائز کے علاوہ اور کچھ ہوسکتا ہے ؟

ج ..... جائز تھم، ترجمہ ہے قرآن کریم کے لفظ معروف کا رہا آپ کا بیہ شبہ کہ دنبی بیٹ کا تھم جائز کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ دراصل آپ بید دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم نے معروف کی قید کیوں لگائی؟ اس کی دو حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں ۔ ایک بید کہ بید قید واقعی ہے لیمنی آپ کا ہر تھم جائز اور معروف ہے ۔ اس لئے ہر تھم نبوی بیٹ کی تعمیل کی جائے 'اس کی نظیر قرآن کریم کی دو سری آیت ہے "اتبعو ا احسن ما انزل الیکم. " احسن 'کی قید سے اس پر شبیہ کرنامقصو دہے کہ جو کچھ حق تعالی شانہ کی جائب سے نازل کیا گیا ہے وہ احسن ہی احسن ہے اس لئے بغیر کی دفد نمہ کے اس کی بیروی کرو۔ دو سری تکست بید کہ بیعت کی سنت تو آپ ہیٹ کے بعد بھی جاری رہے گی۔ گر دو سری حکمت بید کہ بیعت کی سنت تو آپ ہیٹ کے بعد بھی جاری رہے گی۔ گر فیر مغروف "کی قید آپ بیٹ کے بعد فیر مشروط اطاعت نہیں ہوگی۔ اس لئے دونی معروف" کی قید آپ بیٹ کے بعد

والوں کے پیش نظرہے ۔اور اس پر حمیہ مقصودہے کہ جب ہم نے نبی سے کی اطاعت کی سے کی اطاعت غیر معروف میں اطاعت غیر معروف میں کیے جائز ہو سکتی ہے ۔

#### شربعت اور طريقت كافرق

س ..... شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟

ج ..... اصلاح اعمال سے جو حصہ متعلق ہے وہ شریعت کملاتا ہے اور اصلاح قلب سے جو متعلق ہے اسے طریقت کتے ہیں۔

#### بغیراجازت کے بیت کرنا

س ..... کیاکسی ایسے بزرگ کی بیعت کرنا جائز ہے جو کسی بزرگ کی قبرے فیض حاصل کرنے کا وعویٰ کرنا ہو اور کسی پیریا بزرگ نے زندگی میں اسے اپناخلیفہ نہ بنایا ہو؟

ج ..... بغیراجازت وخلافت کے سلسلہ نہیں چاتا۔

#### نماز'روزہ وغیرہ کونہ ماننے والے پیرکی شرعی حیثیت

س ..... پنجاب میں ایک پیرصاحب ہیں ان کے مرید کافی تعداد میں ہرسائڈ پھلے ہوئے ہیں ان کے مرید کافی تعداد میں ہرسائڈ پھلے ہوئے ہیں ان کے مرید کچھ ہمارے عزیز بھی ہیں۔ پیرصاحب فقیری لائن کے ہیں' نہ ان کی داڑھی ہے اور نہ ہی وہ نماز روزہ کے پابند ہیں' وہ کہتے ہیں ہم ہماری ہر وفت کی نماز ہی نماز ہے نماز ہی مار ہیں تم اداکرویا نہ کرو۔اور خاص بات یہ ہے تمارے نماز' روزہ کے ذمہ دار ہیں تم اداکرویا نہ کرو۔اور خاص بات یہ ہے

کہ وہاں جو بھی چلا جائے اس کی مراد ضرور پوری ہوتی ہے۔ آپ سے بوچھنا یہ ہے کہ یہ کمال تک صحیح ہے؟ اور کیا ایسے پیرصاحب کی بیعت کی جاسکتی ہے یا نہیں اور ان کے مرید کافی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ جواب اخبار میں شائع کریں مریانی ہوگی۔

ج ..... پیرو مرشد تو وہ ہوتا ہے جو خور بھی آنخضرت کے نقش قدم پر چاتا ہو اور لینے متعلقین کو بھی اس راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہو۔ جو شخص نماز روزے کا قائل نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ گراہ اور بے ایمان ہے 'جو لوگ ایسے بد دین کے بصدے میں بھنے ہوئے ہیں اگر وہ قیامت کے دن آنخضرت کے میں اور اس مخص سے تعلق ختم کر لیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے زندیق کو سزائے ارتداد دیتی۔ نماز 'روزہ 'جے 'زکوۃ اسلام کے ارکان ہیں سے آنخضرت کے کو بھی معاف نہ ہوئے اور نہ آپ کے لیے نے کسی کی طرف سے ان کی ذمہ داری اضائی ۔ کیا اس شخص کا خدائے تعالی سے تعلق آنخضرت کے سے بھی بڑھ کر اس اضائی ۔ کیا اس شخص کا خدائے تعالی سے تعلق آنخضرت کے سے بھی بڑھ کر سے کہ توبہ تو ہوتہ ہے لوگوں کے فرائض کی ذمہ داری اپنے سرلیتا ہے ؟

رہا مرادوں کا بوراہونا تو دنیا میں اللہ تعالی کوں اور خزیر وں کو بھی رزق دیتے ہیں محض دنیوی مرادیں بوری ہونا مقبولیت کی دلیل نہیں 'بلکہ اس کی وہی مثال ہے کہ جس شخص کے لئے سزائے موت کا تھم ہو چکا ہو جیل میں اس کی ہر مراد بوری کی جاتی ہے ۔

#### دنيا دارپير

س ..... ہمارے محلے میں ایک بیر صاحب گاؤں سے ہر سال آتے ہیں اور کچھ عرصہ یہاں قیام پذیر ہوتے ہیں۔لوگ ان کو بہت ملنے ہیں لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میں ان کے پاس جاؤل یا مرید ہوں۔وجہ سے کہ وہ مسجد میں جاکر نماز باجماعت ادائمیں کرتے بلکہ گھر پر ہی پڑھتے ہیں۔رمضان المبارک میں بھی مسجد میں نہیں جاتے ' نماز اکیلے ہی اداکرتے ہیں ' جب کہ مسجد سے گھر کا فاصلہ چند ہی قدم ہے۔ کیا پیرصاحب مسجد سے بلند درجہ رکھتے ہیں۔ ججھے دوستوں سے اختلاف ہے آپ قرآن وصدیث کی روشنی میں مسئلہ حل فرمائیں۔ جھنے مائز نہیں۔ جو شخص بغیرعذر شرع کے جماعت کا تارک ہو وہ فاسق ہے اس سے بیت ہونا جائز نہیں۔ آگر بیاریا معذور ہے تواس کا تھم دو سراہے۔

#### مریدوں کی داڑھی منڈانے والے پیر کی بیعت

س ..... ایک پیراپ مریدوں کی داڑھی منڈا دیتا ہے ہی کمد کر کہ ہمارے سلسلے میں داڑھی نہیں ہے ۔ایسے پیرکے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے ۔ ج ..... وہ گمراہ ہے اس سے بیعت حرام ہے ۔

# ایک شعر کامطلب

س .....مندرجه ذیل شعری تشریخ فرما دین اور سیح مفهوم واضح فرما دین؟ ج ..... شعرہے -

سی سیست رہے۔
خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے میرے مولا میرے ہادی ہے شک شیخ ربانی میرے مولا میرے ہادی ہے شک شیخ ربانی جے سینے کامل اپنے مستفیدین کی تربیت واصلاح کرتا ہے اور حضرات صوفیا کا اتفاق ہے کہ شیخ کو اصلاح و تربیت کی تد ابیر منجانب اللہ القاء کی جاتی ہیں – یمی مطلب ہے اس شعر کا کہ اللہ تعالی کالطف و عنایت ان کی تربیت کرتی تھی اور وہ خلق خداکی اصلاح و تربیت القاء والهام ربانی کے مطابق فرماتے تھے –

#### ذکر کی ایک کیفیت کے بارے میں

س .....بندہ ایک دن ذکر میں مشغول تھاکیا دیکھا ہوں کہ میرے جم کے رو تکئے کھڑے ہوگئے اور طبیعت نمایت ہی مسرور ہے اور میرے جم کے تمام اعضاء سے بلکہ بال بال سے اللہ کی آواز آرہی ہے اور چند منٹ یہ کیفیت رہی اس کے بعد ختم ۔ الحمد للہ آپ کی دعاؤں سے تمام معمولات کو اداکر تا ہوں دعاؤں کا مختاج ہوں ۔اس کے متعلق کچھ فرمائیں ؟

ج ..... ہے کیفیت مبارک ہے 'محمود ہے 'گر مقصود نہیں ' اس کو کمال نہ مجھا جائے ' صرف حصول رضائے النی کو مقصود سمجھا جائے۔

#### فرائض كاتارك دين كالبيثوانهيس موسكتا

س ..... ایک پیرصاحب محلے میں آئے ' مریدوال کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے کہ اذان کی آواز آئی۔ میں جلے گئے گر پیر صاحب کئے گر پیر صاحب کہنے میں نفل پڑھ لیتا ہول' آخر ایساکیوں ہے؟ نماز تو ہرمسلمان پر فرض نہیں؟

ج ..... یہ بات تو ان پیرصاحب سے دریافت کرنی چاہئے تھی کہ جو لوگ فرائض کے تارک ہوں کیا وہ دین کے پیٹواہن سکتے ہیں؟

ایخ آبکو افضل سمجھتے ہوئے کسی دو سرے کی اقتدامیں نماز ادانہ کرنے والے کا شرعی تھم

س ..... أكر كوئي شخص ايخ آپ كو افضل سجيح موئ كسى كى اقتداميس نمازنه

پڑھے ' حتیٰ کہ ایپنے والد اور غوث وقطب سے افضل ہونے کا دعویٰ کرے تو کیا ایسے مخص کی پیروی جائز ہے۔ آپ کی رہنمائی کئی لوگوں کو گمراہی سے بچائے گی؟

ج ..... اگر اس فخص کی دماغی حالت صحیح نہیں تو معذور ہے 'ورنہ بلاعذر ترک جماعت حرام ہے اور الیا فخص جو ترک جماعت کو اپنا معمول بنا لے 'فاس اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔اس کو توبہ کرنی چاہئے۔

#### ۔ سابقہ گناہوں سے توبہ

س ..... عبداللہ ماضی میں کبیرہ گناہوں کا مرتکب رہا اب توبہ کرے نمازی بن گیا ہے۔
گیا ہے ' نماز کے مسائل بھی سیکھے ہیں ' تبلیغی جماعت میں وقت بھی لگایا ہے۔
لوگ اس کے ماضی کو نہیں جانتے اس کو نیک سمجھتے ہیں۔اگر لوگ فرض نماز کی امامت کے لئے اس کو کمیں تو کیا وہ امامت کرا دیا کرے یا نہیں ؟
ج ..... توبہ کے بعد وہ امامت کر اسکتا ہے کیونکہ توبہ کی صورت میں بچھلے تمام گناہ ایسے معاف ہوجاتے ہیں جیسے کئے ہی نہیں گئے تھے۔

# اب کو دو سرول سے متر محصا

س ..... تبلیغی جب گشت پر نکلتے ہیں تو ہدایت دیتے ہوئے کتے ہیں کہ جس کو دعوت دیتا ہے اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہئے ان کی بات توضیح ہے ۔ لیکن جب عصر کی نماز باجماعت اداکر تیجے ہوں اور اس شخص نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی تو کہتے ہیں آپ تیجے نماز اداکر تیجے ہو اور بابرکت جماعت کے ساتھ ہو۔ تو بندہ کے دل میں خیال آناہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی بالفاظ دیگر دل میں خیال سا آنا ہے کہ یک بعد انسان کو تکبر تو نہیں کرنا چاہئے لیکن ایک سرور

حاصل ہوتا ہے مربانی فرماکر اس پر کچھ روشنی ڈالیس۔

س ..... اپنے کو دو سرول سے کمتر مجھنا اس طریقہ پر ہے کہ آدمی سے اندیشہ رکھے کہ میں باوجود اپنے طا ہری نیک اعمال کے خدانخواستہ کسی گناہ پر پکڑا جاؤں 'اور سے شخص عنایت خداوندی کا مور دبن جائے 'سے مراقبہ اگر رہے تو عجب 'خود پندی اور تکبر پیدائمیں ہوگا۔ باتی کسی نیک کام سے خوشی ہونا سے ایک فطری بات ہے۔

#### دین و دنیا کے حقوق

س ..... بخدمت جناب محترم مولانا صاحب سلام مسنون کے بعد عرض ہے کہ آج کل ہماری کلاس میں سے مسئلہ زیر بحث رہاکر تاہے کہ دین اور دنیا کے حقوق برابر ہیں یعنی نہ ہی کم نہ وہ زیادہ-

بلکہ ہماری اسلامیات کی لیکچرار نے تو یہاں تک کمہ دیا ہے کہ اگر پڑوس میں کوئی بیمار ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لیجانا ہے اور ادھر نماز کا بھی وقت ہے تو نماز کو چھوڈ کر پڑوہی بیمار کاحق اداکرواور ڈاکٹر کے پاس مریض کو کیجاؤ۔ یا اگر

ر مورو پر سر میں جب بھی ان کی خدمت کے لئے نماز چھو ڈی جا سکتی ہے ۔ والدین پیار ہیں جب بھی ان کی خدمت کے لئے نماز چھو ڈی جا سکتی ہے ۔ براہ کرم بذریعہ اخبار جنگ مطلع فرمائیں کہ دین و دنیا برابرہے؟ یا دین

براہ ترم بدر بعد احبار جلک میں فرہایں کہ دین و دنیا بر ابر ہے ؟ یا دین غالب رہنا چاہئے اور وہ کون سے مواقع ہیں جہاں دین کے احکام چھوڑ کر دنیا کا کام کر لینا بھترہے۔

ج ..... ایک بھی موقعہ ایسانہیں جہال دین کے ادکام چھوڑ کر دنیا کا کام کر لینا بھتر ہو؟ اور پچی بات تو ہے ہے کہ ایک مسلمان کے منہ سے دین اور دنیا کو دو خانوں میں بانٹ کر ایکے در میان موازنہ کیا جانا ہی غلط ہے۔مسلمان تو دنیا کے جو کام بھی کرے گا دین کے مطالبہ اور تقاضے کے مطابق ہی کرے گا۔مثلاً آپ کی ذکر کر دہ دو مثالوں ہی کو لیجئے' دین کا ایک نقاضا نماز پڑھنے کا ہے اور دو سرا نقاضا مریض کو ڈاکٹر کے پاس لیجانے کا۔ ایک مسلمان اپنے دونوں دینی مطالبوں کو جمع کرے گا۔ اگر نماز کے وقت میں گنجائش ہے اور مریض کی حالت نازک ہے تو وہ مریض کو ڈاکٹر کے پاس پنچا کر نماز پڑھے گا۔ اور اگر نماز کا وقت موخر ہو رہا ہے تو پہلے اس فرض سے فارغ ہو گا۔ بسرحال دونوں دینی نقاضے ہیں اور دونوں میں الاہم فالاہم کے اصول کے مطابق ترتیب قائم کرنا ہوگی' ایک کو لے کر دو سرے کو چھو ڈنا جہل ہے۔ ای طرح اگر والدین ایسے ہوگی' ایک کو لے کر دو سرے کو چھو ڈنا جہل ہے۔ ای طرح اگر والدین ایسے لاچار ہیں کہ ان کو چھو ڈکر معجد نہیں جا سکتا اور کوئی دو سرا ان کی جمد اشت کرنے والا بھی نہیں تو سے نمازگر پر پڑھے گا۔ یہ بھی دین ہی کے نقاضے کے مطابق ہے۔ مخضر یہ کہ ایک مسلمان بھی دین کو چھو ڈکر دنیا کو مقد م کرنے کی مطابق ہے۔ انہوں نے مطابق ہے۔ انہوں نے دین کا تھے مفوم اس کی اہمیت اور اس کے نقاضوں کو ٹھیک سے مجھا ہی نہیں۔

# حضرت شیخ ''سے وابستگی پر شکر

س ..... آپ کی مبارک تھنیف فرمودہ کتاب موسوم بہ ''دحضرت شخ الحدیث مولانا محمہ ذکریا مہا جر مدنی نور اللہ مرقدہ اور ان کے ظفائے کرام'' (کمل ۳ جلد) کا مطالعہ کر رہا ہوں حضرت شخ اقدس قدس اللہ سرہ العزیز کے حالات بھی عجیب ہیں' اپنا تو یہ حال ہے کہ حضرت شنخ کے متعلق پڑھ کر اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے کہ کیا ہم بھی انسان ہیں اور ایک مایوی چھا جاتی ہے۔ جو آپ نے لکھا ہے اور ایک اور آبار ہے جو بیجد امید افزا ور راحت بخش ہے وہ یہ کہ اگرچہ ہم اس لائق بھی نہ تھے کہ انسانوں میں شار ہوتے' مگر مالک کاس قدر احسان عظیم اور کیسی عنایت ورحمت ہے کہ ہمیں ہوتے' مگر مالک کاس قدر احسان عظیم اور کیسی عنایت ورحمت ہے کہ ہمیں

اپ ایسے مقبول بندوں سے وابسة فرہا دیا ہے 'اور جب انہوں نے یہ عنایت بغیر کسی استحقاق کے فرمائی ہے تو ان کی رحمت وعنایت سے امید ہے کہ اس نسبت کی لاج رکھیں گے 'اور جمیں ان مقبولان اللی کی معیت نصیب فرمائیں گے 'انشاء اللہ ثم انشاء اللہ ۔

حرچه اذنیکال نیم لیکن به نیکال بسته ام درریاض آفرنیش رشته گلدسته ام

# دنیای محب ختم کرنے اور آخرت کی فکرید اکرنے کانسخہ

س سس اس وقت ہم جن مسائل سے دوچار ہیں آپ کو علم ہی ہے ' دنیا کی حد درجہ محبت اور آخرت کی حد درجہ غفلت نے ہمارے قلوب کو اندھا کیا ہواہے ' اور حرام ' طال کا فرق مُناجارہا ہے ' زیادہ سے زیادہ ایسے مضامین کی اشاعت کی جائے جن سے دنیا کی بہ ثباتی اور آخرت کی ترغیب ' آخرت کی تیاری میں مد و مل سکے ۔ اور حرام کی معزمیں اور حلال کی برکتیں نمایت مفصل بیان کی جائیں می حتی کہ عکومت کو مشورہ دیا جائے کہ ایسا سلیس تعلیمی اداروں ' اکیڈیمیوں ' مرینگ سینٹروں ' سرکاری شعبوں میں و قانو قاردهائے اور دہرائے جائیں کیونکہ جس شخص کو جس چیز کا بخوبی علم ہوتا ہے اور وہ علم دہرایا جاتارہے تو کم از کم وہ بس کے قریب سینکنے سے دور ہے۔

ج ..... آپ کا منورہ قابل قدرہ لیکن جو اصل مشکل بیش آرہی ہے وہ سے ہے کہ ہمارے دل و دماغ نور ایمان کے ساتھ منور ہونے کے بجائے انگریزیت کی ظلمت سے آریک ہو رہے ہیں۔ اس لئے ہمارے معاشرہ کے موثر افراد وطبقات نہ صرف سے کو شلط اور سیاہ وسفید کی تمیز کھو بیٹھے ہیں بلکہ صبح کو غلط اور فلط کو شخصے سیاہ کو سفید کو سیاہ سجھنے گئے ہیں۔ اگر قرآن وسنت کے اور شفید کو سیاہ سجھنے گئے ہیں۔ اگر قرآن وسنت کے

حوالے ہے کوئی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن اس کو ہضم نہیں کرتے۔بلکہ
اپنے ذوق کے مطابق کوئی نہ کوئی تاویل تراش کی جاتی ہے۔ صریح احکام اللی
سے روگر دانی کے لئے ایسی تاویلیں گھڑی جاتی ہیں کہ ابلیں بھی انگشت بدندال
رہ جائے۔اس مرض کا اصل علاج سے ہے کہ دلوں میں پھرہے نور ایمان بداک جائے ایمان جو تھم خداوندی کے سامنہ کس مسلس کی پروانہ کرے اور
رسول اللہ بھی کے اسوہ حسنہ کے مقابلہ میں کسی تمذیب اور کسی رسم ورواج
کی طرف نظر اٹھاکر دیکھنا بھی گوارانہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنم فرماتے ہیں
کہ وجہم نے پہلے ایمان سیھا تھا' اس کے بعد قرآن وسنت کوسیھا تھا''۔ ہمارے
کی حاب تو شاید بہت سے ذہنوں سے سے بات ذکل چی ہے کہ ایمان بھی سیھنے کی
گی۔اب تو شاید بہت سے ذہنوں سے سے بات ذکل چی ہے کہ ایمان بھی سیھنے کی
گی۔اب تو شاید بہت سے ذہنوں سے سے بات ذکل چی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے

#### اسلام میں اچھی بات رائج کرنے سے کیا مراد ہے؟

س ..... واخبار جمال علی ایک صاحب نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھی بات رائج کرے گا اسے تواب ملے گا اور اس پرعمل کرنے والوں کے برابر مزید تواب بھی ہوگا۔ اخبار جنگ مورخہ کے مئی ۱۹۸۱ء میں بھی ایک مضمون کے سلسلے میں ای حدیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ایسی کوئی حدیث موجو دہے تو خیال سے پیدا ہوتا ہے کہ قیامت تک ہر زمانہ میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہیں گے جن کے اپنے ذاتی خیال اور قابلیت کی روسے بہت ہی اچھی باتیں اسلام میں رائج کی جاسکتی ہیں۔ اس طرح قابلیت کی روسے بہت ہی اچھی باتوں کے مجموعہ سے بالکل ایک نیا اسلام وجو دمیں ا

آسکتا ہے۔ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہے بہتر اچھی باتیں کون جان سکتا ہے اس نے قیامت تک کیلئے جتنی بھی اچھی باتیں ہو سکتی تھیں سب اسلام میں شامل کر دیا اور حضور ہے ایک اور آپ دیں اور حضور ہے ایک اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنم نے بہتر سے بہتر عبادات کے طریقوں پر عمل کرکے ہمارے لئے نمونہ بھی مہیاکر دیا۔ کیا آج کے دور کے کوئی مفکر صحابہ کرام رضی اللہ عنم سے بہتر عبادات کا طریقہ پیدا کرنے کی المیت رکھتے ہیں۔ یا بچھ اچھی باتیں اسلام عمل ہونے کے وقت رہ گئیں تھیں جو آج دریافت ہوئی ہیں۔ للذا ان کورائج کرنا مدیث ندکورہ کی روے ثواب ہوگا۔

ج .... بیر حدیث صحیح مسلم (ص ۲۲۲ج ۱) میں ہے اور آپ کو جو اس میں اشکال ہوا وہ حدیث کا مفہوم نہ سجھنے کی وجہ سے ہے ۔ صبح مسلم میں اس حدیث کا قصہ ندکور ہے جس کا خلاصہ سے ہے کہ ایک موقع پر آمخضرت ﷺ نے کچھ حاجت مندول کو صدقه دینے کی ترغیب دی تھی۔ ایک انصاری دراہم کا ایک بڑا تو ڑااٹھالائے ان کو دیکھ کر دو سرے حضرات بھی بے در پے صدقہ دینے لگے اس پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا ..... للذا اس حدیث میں در اچھی بات " سے مراد ہے وہ نیک کام جن کی شریعت نے ترغیب دی ہے جن کارواج مسلمانوں میں سیس رہا۔ برعس اس کے دوہری بات " کے رواح دینے والے پر اپناہمی وبال ہوگا اور دو سرے عمل کرنے والول کابھی - اور مرحد زمانہ کی وجہ سے نیکی کے بت سے کاموں کولوگ بھول جاتے ہیں اور ان کارواج یامث جاتاہے ماکم ہو جاتاہے' اور رفتہ رفتہ بہت سی برائیاں اسلامی معاشرہ میں در آتی ہیں' مثلاً داڑھی رکھنا نیکی ہے' واجب اسلامی ہے' سنت رسول ﷺ ہے' اسلامی شعار ہے۔ اور داڑھی منڈ انا گناہ ہے برائی ہے 'حرام ہے۔ لیکن مسلمانوں میں بیہ برائی ایس عام ہوگئ ہے کہ اس پر کسی کو ندامت بھی نہیں 'اور بہت ہے لوگ تواسے مناہ بھی نہیں سمجھے 'بلکہ اس کے برعکس داڑھی رکھنے کوعیب اور عارسمجھا

جاتا ہے ہیں جو لوگ داڑھی کو رواج دیں گے ان کو اپناہمی تواب ملے گا اور جو
لوگ ان کے رواج دینے کے بتیجہ میں اس نیکی کو اپنائیں گے ان کا تواب بھی
ان کو ملے گا۔ اس کے برعکس جس شخص نے داڑھی منڈانے کا رواج ڈالا اس
کو اپنے فعل حرام کا بھی گناہ ملے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ قیامت تک اس
فعل حرام کے مرتکب ہوں گے ان کا بھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا میں
جتنے قبل ناحق ہوتے ہیں آ دم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ہرقبل کا ایک حصہ
ماتا ہے "کیونکہ میہ پہلا شخص ہے جس نے قبل کی بنیاد ڈالی۔ الغرض حدیث میں
ماتا ہے "کیونکہ میہ پہلا شخص ہے جس نے قبل کی بنیاد ڈالی۔ الغرض حدیث میں
حس آچھی بات یا نیکی کے رواج دینے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے اس سے وہ چیز
مراد ہے جس کو اللہ در سول نیکی کھتے ہیں۔

#### تكبر كاعلاج

س ..... ایک شخص جو صوم وصلوۃ کا پابند ہے جج بھی کیا ہوا ہے اور لوگوں پر احسان کرتا ہے مگر احسان کرتا ہے دو اس پر بیہ خواہش رکھنا کہ جس پر احسان کیا ہے وہ اسے بوچھتا رہے 'سن سائی باتوں پر بغیر تحقیق کے عمل کرتا ہے دو سروں کی برائی کرتا ہے دو سرے کے اندر سے عیب نکالتا ہے ۔ اپ اور اپنی یوی اور اولاد اور داماد کے سوا اس کی نظروں میں سب جھوٹے ہیں' اپنی پارسائی اور صاف دلی کا پر چار اپنی زبان سے کرتا ہے ۔ اپنی بیٹی اور داماد کو خود اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے' مگر اپنے بیٹے کو سسرال والوں سے نفرت دلانے کی سے تھین کرتا ہے' اور بہو کو ایس بات کتا ہے تھین کرتا ہے' اور بہو کو ایس بات کتا ہے جسے وہ بہت زیادہ چاہتا ہے' الزام تراشی اس کے اندر ہے۔

ج ..... بعض لوگ تکبر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس مرض کی وہ علامات ہیں جو آپ نے لکھی ہیں 'اگر وہ شخص دو سروں کی برائی کر تاہے تو برائی کرنے میں کسر آپ نے بھی نہیں چھوڑی۔ آدمی کو دو سروں کے بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھنی جائے ہے۔ عیوب پر نظر رکھنی جائے ہے مالک کی ستاری ہے کہ اس نے سب کا پر دہ ڈھانپ رکھاہے۔ اپنے عیوب کو سوچنا اور اللہ تعالیٰ کی ستاری پر شکر کرنا ہی تکبر کا علاج ہے۔

# فلم ديجنا

# ریڈیو ٹیلی ویژن وغیرہ کا دینی مقاصد کے لئے استعال

س ..... جناب عالی! ریڈیو 'کیلی ویژن اور وی سی آر وہ آلات ہیں جو گانے بجانے اور تصاویر کی نمائش کے لئے بی بنائے گئے ہیں اور انہی فاسد مقاصد کے لئے مستقل استعال بھی ہوتے ہیں (جیسا کہ مشاہدہ ہے) لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذہبی پروگرام کے نام سے مخضراو قات کے لئے تلاوت کلام پاک 'تفییر' مدیث' اذان ' درس وغیرہ بھی پیش کئے جاتے ہیں سوال سے ہے کہ:

ا- ..... كيا ان آلات كا مروجه استعال جائز ب؟

۲-....کیا اس طرح قرآن 'حدیث اور دین شعائر کانقدس مجروح نہیں ہوتا؟ س-....کیا ایک اسلامی ملک میں ''فرہی پروگرام'' اور دو سرے پروگراموں یا ''فرہی امور'' اور دیگر امور کی تفریق' اسلام کے اس تصور حیات کی نفی نہیں' ' جس کے سارے پروگرام اور سارے امور فدہی اور دینی ہیں اور انسانی زندگی کا کوئی شعبہ یا کام دین سے با ہر نہیں؟ ج ..... جو آلات ابو ولعب کے لئے موضوع ہیں 'انہیں دینی مقاصد کے لئے استعال کرنا دین کی بے حرمتی ہے۔ اس لئے بعض اکابر تو ریڈیو پر تلاوت سے بھی منع فرماتے ہیں 'لیکن میں نے تو ریڈیو کے بارے میں الی شدت نہیں وکھائی۔ میں جائز چیزوں کے لئے اس کے استعال کو جائز سمجھتا ہوں۔ لیکن ٹی وی اور اس کی ذریت کو مطلقا حرام سمجھتا ہوں۔

# فجر اسلام نامی فلم دیکھناکیسا ہے؟

س ..... چند سال پہلے پاکستان میں ایک فلم آئی تھی دو فجر اسلام "جس میں حضور اکرم ﷺ کے زمانے سے پہلے مسلمانوں کی گمراہی اور جمالت کا دور دکھایا گیا تھا اور سے فلم ایک مسلمان ملک ہی نے بنائی تھی۔جس میں مخلف اشارات کے ذر کیعے کئی مقدس ہستیوں کی نشاندہی کی گئی تھی اور جس نے پاکستان میں ریکار ڈ تو ڑ برنس کیا۔کیا ایسی فلم ایک مسلمان ملک کو بنانا اور ایک مسلمان کو دیکھنا جائز ہے؟ جبکہ ایک غیرمسلم ملک ایس فلم بناتا ہے تو پوری اسلامی دنیا اس کی مذمت كرتى ہے اور جب ہم مسلمان ہوتے ہوئے اليي حركت كرتے ہيں توبيد چيز ہميں کہاں تک زیب دیتی ہے۔ یہ سوال اس لئے اہم ہے کہ ایک امریکی فلم "Message" کے بارے میں آپ کے کالم میں بڑھا تھا اس لئے میں مندرجہ بالا فلم دوفجر اسلام، کے بارے میں بوچھنے کی جرات کر رہا ہوں اور ہوسکتا ہے ان دونوں فلموں میں کوئی بنیادی فرق ہو جے میں سجھنے سے قاصر رہا ہوں توبراہ مربانی اس کی وضاحت ضرور کر دیجے تاکہ میری اصلاح ہوسکے ۔ ج ..... د فجر اسلام، قلم پر علاء کرام نے شدید احتجاج کیا اور اس کو اسلام اور آخضرت عظ کے خلاف ایک سازش قرار دیا۔لیکن اس کاکیاکیا جائے کہ آج اسلام ' اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ مظلوم ہے۔حق تعالی حکمرانوں کو دین کا فهم دے - آمین!

# ئی وی پر حج فلم دیکھناہی جائز نہیں

س ..... پچھے دنوں ٹی وی پر دوج کی فلم" دکھائی گئی جس کو زیادہ تر لوگوں نے دیکھا' اسلام میں براہ راست فلم کی کیا حیثیت ہے؟ ایک شخص کتا ہے کہ ویڈیو۔ فلم ہر طرح کی جائز ہے کیونکہ یہ سائنس کی ایجاد ہے۔اور ترقی کی نشانی ہے اندا اس کو استعال میں لایا جاسکتا ہے بشر طیکہ اس میں عورتیں نہ ہوں۔ کیا اس کا یہ خال شجے ہے؟

ج ..... جو شخص ٹی وی اور ویڈیو فلم کوجائز کہتا ہے وہ تو بالکل غلط کہتاہے۔
شریعت میں تصویر مطلقا حرام ہے۔ خواہ دقیانوی زمانے کے لوگوں نے ہاتھ
سے بنائی ہویا جدید سائنسی ترقی نے اسے ایجاد کیا ہو۔ جمال تک دوجج فلم"کا
تعلق ہے۔ اس کے بنانے والے بھی گناہ گار ہیں اور دیکھنے والے بھی ' دونوں کو
عذاب اور لعنت کا بورا بورا حصہ ملے گا۔ دنیا میں تو مل رہا ہے ' آخرت کا انتظار

# دد اسلامی " فلم دیکهنا

س ..... ہم اہالیان پوشل کالونی سائٹ کراچی ایک اہم مسئلہ اسلامی رو سے حل
کرانا چاہتے ہیں ۔عرض یہ ہے کہ اگریزی زبان میں اسلامی موضوعات پر فلمائی
گئی ایک فلم کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔اس فلم میں حضرت ابوبکر
صدیق ﷺ مضرت عمرفاروق ﷺ مضرت امیر حمزہ ﷺ مضرت بلال حبثی
گئے اور حضور ﷺ کی اونٹنی کی آواز بھی مخضر طور پر سائی گئی ہے ' مسئلہ یہ
در پیش ہے کہ آیا ایک اسلامی فلم کی حیثیت سے یہ فلم دیکھنا جائز ہے۔یا ہم اس
فلم کو دیکھ کرسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔

ج الساسية فلم "اسلامي فلم" نسيس المكه اسلام اور اكابر اسلام كانداق ازانے ك

مترادف ہے 'اس کا دیکھنا گناہ کبیرہ ہے۔

نی وی پر بھی قلم دیکھنا جائز سیں

س ..... ہم یمال قطریس کام کرتے ہیں اور جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اینے گھر میں ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں۔جس کو ہم سب دوست مل بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ ہمارے دوستوں میں کافی لوگ ایسے ہیں کہ وہ حاجی ہیں اور بعض نے دو دو بار جج کیاہے اور بعض لوگ امام مسجد ہیں - سیسب حضرات شام کو پارچ<u>ے ج</u>ے ٹی وی کے پاس بیٹھتے ہیں اور رات کو ۱۲ بجے تک ٹی وی سے لطف اندو زہوتے ہیں اور دلچیپ بات سے کہ یمال پر تقریباسب پروگرام عربی اور انگریزی میں ہوتے ہیں اور ان حضرات میں سے کوئی بھی اس زبان کو نہیں جانا۔ ظاہرہے ان سے ان کی مراد پروگرام مجھنا نہیں بلکہ ان کی اداکاراؤں کو دیکھنا ہے جو کہ ایک گناہ ہے۔ ہمارے جو دوست سینما کو جاتے ہیں تو بیہ حاجی صاحبان اور مولوی صاحبان ان کو فلم پر جانے سے منع کرتے ہیں اور ان کو کتے ہیں کہ فلم دیکھنا گناہ ہے اور جب کوئی فلم ٹی وی پر چل رہی ہو تو بیہ لوگ سب سے پہلے ٹی وی پر فلم ریکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ہم کو یہ بتا دیس کہ کیا ٹی وی ریکھنا' ان جیسے بر ہیز گاروں کے لئے درست ہے۔کیائی وی اور فلم میں کوئی فرق ہے اور کیا ان کے دعوے کے مطابق فلم دیکھنا گناہ ہے اور ٹی وی میں وہی فلم دیکھنا گناہ نہیں ے -ان سوالات کا جواب دے کر مشکور ہونے کا موقع دیں -والسلام ج ..... فلم أي وي ير ديكهنا بهي جائز نهيس -نه اس ميس اور سينما كي فلم ميس كوئي بنیا دی نوعیت کا فرق ہے۔ دونوں کے درمیان فرق کی مثال الیم ہے کہ جیسے ایک شخص گندے بازار میں جاکر بد کاری کرے اور دو سراکسی فاحشہ کو اپنے گھر میں بلاکر بدکاری کرے۔اس لئے تمام سلمانوں کو اس گندگی سے پر بیز کرنا

# حیات نبوی ﷺ پر فلم ۔ایک یہودی سازش

س ..... میرے ایک محترم دوست نے کسی عزیز کے گھر ٹیلی ویژن پر وی سی آر کے ذریعہ امریکہ کی بی ہوئی ایک فلم "Message" جس کا اردومعنی (پیغام) ہے دیکھی۔اور اس فلم کی تعریف دفتر آکر کرنے لگے۔ دراصل وہ فلم حضور علی کے زمانے سے متعلق تھی اور جرت کے بعد کے واقعات قلمبند کئے گئے تھے۔اس میں میہ و کھایا کہ اشاعت اسلام میں کتنی دشواریاں پیش آئیں 'مبحد قبا کی تعمیر حضرت بلال حبثی کو اذان دیتے ہوئے دکھایا۔حضرت حمزہ کاکر دار بھی ایک عیسائی اداکارنے اداکیا-سب سے بری بات یہ ہے کہ اس فلم میں حضور ﷺ کا سامیہ مبارک تک دکھایا لین مید مجد قباکی تقیر ہو رہی ہے اور وہ سامیہ این اٹھا اٹھاکر دے رہا ہے۔ غرض سے ظا ہر کرنے کی کوشش کی کہ اس فلم میں نعو ذ بالله حضور ﷺ کا تصور ہے۔ میرے محرّم دوست اسکو ایک تبلیغی قلم کہہ رہے تھے ' کہنے لگے کہ اس میں مسلمانوں پر ظلم وستم دکھایا گیا ہے اور برے ا چھے مناظر فلمائے گئے۔ غرض اس کی تعریف کی۔ لیکن میں نے جب بنا تو دکھ ہوا۔ میں نے فور آکھا کہ ایسی فلم مسلمانوں کو ہرگز نہیں دیکھنی چاہئے بلکہ ایسی فلموں کا بائیکاٹ کریں 'مسلمانوں کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے - اتن بردی بردی مستیوں اور صحابہ کرام رضی الله عنهم کے کر دار زانی اور شرابی عیسائی اداکاروں نے اداکئے اور نہ جانے کس ناپاک سامیہ کو حضور علیہ کے سامیہ سے تشبیہ دی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ سے گذارش ہے کہ کیا ایسی فلم کو دیکھا جاسکتا ہے اور اگر نمیں تو جن لوگوں نے سے فلم دیکھی ہے ان کو توبہ استغفار کرنی چاہئے ' خدار اس کا جواب ضرور ضرور اخبار کی معرفت دیں اور دیکھنے والوں کو اس کی کیاسزاملنی چاہئے؟

ج ..... آنخفرت ﷺ کی زندگی کو فلمانا' اسلام اور مسلمانوں کا بد ترین نداق اڑانے کے مترادف ہے۔ علائے امت اس پر شدید احتجاج کر تھے ہیں اور حساس مسلمان اس کر اسلام کے خلاف ایک یہودی سازش تصور کرتے ہیں۔ ایس فلم کا دیکھنا گناہ ہے اور اس کا بائیکاٹ کرنا فرض ہے۔

# نی وی میں عور تول کی شکل وصورت ریکھنا

س ...... کیا ٹی وی میں بھی عور توں کی شکل وصورت دیکھنا گناہ ہے میں نے ایک حُکھ رسالہ میں پڑھا تھا کہ نا محرم عور توں کا دیکھنا اور اس کا عادی ہونابہت بڑا گناہ ہے 'موت کے وقت انجام اچھا نہیں ہوتا کیا اس کا اطلاق ٹی وی پر بھی ہوتا ہے؟

ج ..... فی وی دیکنا جائز نہیں 'اس پر نامحرم عور تول کا دیکنا اناہ درگا۔ ب-

# نی وی اور ویڈیو پر اچھی تقریریں سننا

س ..... ہم کو اس قدر شوق ہوا کہ ہم جہاں بھی کوئی اچھابیان ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں تک ویڈیوکیسٹ پر بھی کسی عالم کابیان اچھا ہوتا ہے تو بیٹھ کر سنتے ہیں ' سنتے ہیں اور خاص کر جمعہ کوٹی وی پر جو پروگرام آتا ہے اس کو بھی سنتے ہیں ' لیکن ہم کو کسی نے کہا کہ بیہ جائز نہیں 'لنزامیں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بتائیں بیہ جائز ہے یا ناجائز۔

ج ..... ہماری شریعت میں جاندار کی تصویر حرام ہے اور آنخفرت ﷺ نے اس پر لعنت فرمائی ہے ۔ ٹیلی و ژن اور ویڈیو فلموں میں تصویر ہوتی ہے ' جس چیز کو آنخضرت ﷺ حرام اور ملعون فرما رہے ہوں اس کے جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان چیزوں کو اجھے مقاصد کیلئے استعال کیا جاسکتا ہے۔ یہ خیال بالکل لغوہ۔ اگر کوئی ام الخبائث (شراب) کے بارے میں کے کہ اس کو نیک مقاصد کے لئے استعال کیا جا سکتا ہے تو قطعاً لغو بات موگی۔ ہمارے دور میں ٹی وی اور دیڈیو دوام الخبائث" کا درجہ رکھتے ہیں اور سے سیروں خبائث کا سرچشہ ہیں۔

#### آنخضرت علی کے بارے میں بنی ہوئی فلم دیکھنا؟

س ..... وی سی آرنے پہلے گندگی پھیلائی ہوئی ہے اب معلوم ہواہے کہ وی سی آر بر ملتان اور ساہیوال میں وہی فلم دکھائی جارہی ہے 'جو نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ پر منی ہے اور اس فلم پر دنیائے اسلام نے غم وغصہ کا اظہار کیا تھا اور اسلامی حکومتوں نے فدمت بھی کی تھی ۔

کیا حکومت اس سلسلے میں کوئی مثبت قدم اٹھائے گی اور اس شیطانی عمل کو روکنے کے لئے عوام الناس کا فرض نہیں ہے۔ جو لوگ بیہ فلم چلانے ' دیکھنے یا دکھانے کے مجرم ہیں ان کے لئے شریعت محری ساتھ کاکیا تھم ہے۔

میں نے اس سلسلے میں بورے وثوق اور معتبر شادتوں سے معلوم کر لیا ہے کہ بید فلم دکھائی جا رہی ہے مزید تصدیق کیلئے میں اپنے آپ میں جرات نہیں یا اکد بید نایاک فلم دکھوں۔

ج ..... آنخفرت ﷺ کی ذات مقدسہ کو فلم کا موضوع بنانا نمایت دل آزار توجین ہے ' دشمنان اسلام نے بارہا اس کی کوشش کی لیکن غیور مسلمانوں نے سرایا احتجاج بن کران کی سازش کو ہیشہ ناکام بنایا۔ اگر آپ کی اطلاعات صحیح بیں تو یہ نمایت افسوس ناک حرکت ہے ' حکومت کو اس کا نوری نوٹس لینا جاہئے اور اس کے مرتکب افراد کو توجین رسالت ﷺ کے جرم پر سخت سزا دینی جاہئے۔ اس کے مرتکب افراد کو توجین رسالت تھے کے جرم پر سخت سزا دینی جاہئے۔ اگر حکومت اس طرف توجہ نہ کرے تو مسلمانوں کو آگے بردھ کر خود اس کا

#### ٹیلیویژن دیکھناکیسا ہے جبکہ اس پر دینی پروگرام بھی آتے ہیں؟

س ..... ملی ویژن دیکھناکیسا ہے جبکہ اس پر دین غورو فکر اور تفییر وغیرہ بھی بیان کی جاتی ہے 'رہاتصویر کامسئلہ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بیہ پر چھائیں ہے عکس ہے کوئی کہتا ہے کہ تصویر ساکن یعنی فوٹو کی ممانعت ہے۔اور بیہ چلتی پھرتی ہے۔ وضاحت فرماویس۔

ج ..... ملی ویژن کا مدار تصویر ہے اور تصویر کا ملعون ہونا ہر مسلمان کو معلوم ہو اور کسی ملعون چیز کو کسی نیک کام کا ذریعہ بنانابھی درست نہیں مثلاً شراب سے وضوء کرکے کوئی شخص نماز پڑھنے گئے ' تمام اہل علم اس پر متفق ہیں کہ عکمی تصویریں جو کیمرے سے لی جاتی ہیں ' ان کا حکم تصویر ہی کا ہے خواہ وہ متحرک ہویا ساکن ۔

# فلم دیکھنے کے لئے رقم دینا

س ..... ہمارے مخلہ کے چند الاک فلم کے لئے پیسے جمع کرتے ہیں اور ہم نے اکو پہلے ۲۵ روپید دیئے تھے اور ہم نے فلم نہیں دیکھی تھی اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ فلم کے لئے پیسے دینا بھی گناہ ہے ان کو آخرت میں کیا مزادی جائے گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کی کیا سزا ہے اور کیا گناہ ہے؟

ج ..... جوسزا فلم دیکھنے والوں کی ہے وہی اس کے لئے بیسے دینے والوں کی۔ ویڈیو فلم کو چھری 'چاقو پر قیاس کرنا درست نہیں

س ..... اس ماہ رمضان میں اعتکاف کے لئے ایک خانقاہ پر گیا۔اس خانقاہ کے

جو پیر صاحب ہیں ان کے طریق کار پر میں کافی عرصہ سے ذکر کرتا رہا ہوں۔اس دفعہ جب میں بیعت ہونے کے ارادہ سے ان کے پاس گیا تو وہاں عجیب منظر دکھنے میں آیا۔ پیر صاحب ظہراور عصر کے در میان ایک گھنٹے تک درس قرآن دیتے تھے جس کی ویڈیو فلم بنتی تھی۔جب میں نے بیہ چیز دیکھی تو میں نے بیعت کا ارادہ بدل دیا۔ یمال اپ مقام پر واپس آگر ان کے پاس خط کھاجس میں ان کے پاس کھا کہ علاء کر ام تو ویڈیو فلم کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔انہوں نے جواب میں تحریر فرایا آگہ ویڈیو فلم ہو یا کلا شکوف یا چھری چاتو ہو'جائز کام کے لئے ان جیزوں کا استعال بھی جائز اور ناجائز کاموں کے لئے ان کا استعال بھی ناجائز۔ بین کی تبلیغ کے گئے ویڈیو فلم کو انجاز کاموں کے لئے ان کا استعال بھی ناجائز۔ اب آپ فرمائیں کہ علائے دین اور مفتیان صاحبان اس سلیلے میں کیا فرمائے ہیں۔کیا دریا کی تبلیغ کے لئے ویڈیو فلم کا استعال جائز ہے اور آگر نہیں تو تحریر فرمائیں ' تاکہ میرے پاس اس کے بارے میں کوئی مثبت جواب ہو۔ان کا جواب فرمائیں ' تاکہ میرے پاس اس کے بارے میں کوئی مثبت جواب ہو۔ان کا جواب فرمائیں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔

ج ..... ویڈیو فلم پر تصویریں لی جاتی ہیں اور تصویر جاندار کی حرام ہے 'اور شریعت اسلام میں حرام کام کی اجازت نہیں۔اس کئے اس کو چھری چاقو پر قیاس کرنا غلط ہے۔ اور ان پیرصاحب کا اجتماد ناروا ہے۔ آپ نے اچھا کبا کہ ایسے برخودغلط آدمی سے بیعت نہیں گی۔

#### بیوی کو ٹی وی دیکھنے کی اجازت دینا

س ..... ایک مخص کے باپ کے گھر ٹیلی ویژن ہے ،گھر کے سارے افراد ہر پروگرام دیکھتے ہیں کین وہ مخص اس سے نفرت کر آہے 'اس کی بیوی ٹیلی ویژن دیکھنے کی اس سے اجازت چاہتی ہے مگر وہ مخص اس کو پند نہیں کر آ 'ٹیلی ویژن پروگرام دیکھناکیا ہے ؟ ج ..... ٹیلی ویژن جس میں کہ فخش تصاویر کی نمائش ہوتی ہے اور انسان کے لئے ایک اعتبار سے اس میں دعوت گناہ ہے اس کا دیکھنا شرعاً جائز نہیں 'کیونکہ جس طرح غیر محرم عور توں کو دیکھنا جائز نہیں 'اسی طرح مردول کی تصاویر بھی دیکھنا جائز نہیں ۔ لنذا جناب کو اپنی بیوی کو ٹیلی ویژن دیکھنے کی اجازت نہیں دینی چاہئے۔

ویڈیوکیسٹ بیچنے والے کی کمائی ناجائز ہے نیزیہ دیکھنے والوں کے گناہ میں بھی شریک ہے

س ..... میری د کان سے جو لوگ فلمیں (جو بعض او قات بے ہو دہ بھی ہوتی ہیں) لے جاکر دیکھتے ہیں۔کیاان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی گناہ ہو گا؟

یں۔ ج .....جی ہاں! آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں مزید بر آل سے کہ سے آمدنی بھی پاک نہیں ۔

س ..... کما جاتا ہے کہ فلمیں دیکھنے سے معاشرہ گرز جاتا ہے 'لڑکیاں بے پردہ ہو جاتی ہیں' اور چھوٹے جھوٹے بچے گلیوں میں قرآئی آیات کے بجائے نت نئے مقبول گانے گاتے ہوئے نظر آتے ہیں' اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے 'لکین کیا اس کا گناہ میرے سریا میرے جیسے دو سرے لوگ جنہوں نے ویڈیو کی دکانیں کراچی میں بلکہ ملک کے چھے ہیں کھولی ہوئی ہیں' ان کے بھی سر ہوگا۔ ہمرحال ہم تو روزی کی خاطر ہے سب کچھ کرتے ہیں اور ہمار امتصد روزی موتا ہے کہی کو بگاڑنا نہیں۔

ج ..... یہ تو اوپر لکھ چکا ہوں کہ آپ اور آپ کی طرح کا کاروبار کرنے والے اس گناہ میں ار اس گناہ سے پیدا ہونے والے دو سرے گناہوں میں برابر کے شریک ہیں۔ رہا ہے کہ آپ کا مقصد روثی کمانا ہے معاشرے میں گندگی چھیلانا

نہیں 'اس کا جواب بھی اوپر لکھ چکا ہوں کہ ایس روزی کمانا ہی طلال نہیں جس سے معاشرہ میں بگاڑ پداہو اور گندگی پھیلے۔

# ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے سب گناہ گارہیں

س ..... ٹیلی ویژن میں عام طور سے گانے اور میوزک کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں 'اکثر مخلوط گانے اور پروگرام ہوتے ہیں اور اس گناہ کے فعل میں ٹیلی ویژن کے ارباب واختیار بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس گناہ کا کفارہ ممکن ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کیا؟

ج ..... تاج اور گانا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ناپچنے والی' ٹیلی ویژن چلانے والے اور ٹیلی ویژن دیکھنے والے سبھی گناہ گار ہیں۔اللہ تعالیٰ نیک ہدایت فرمائیں۔

# ریڈیو اور ٹیلی و ژن کے محکموں میں کام کرنا

س ..... جیسا کہ سب لوگ جلنے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت ہے ایسے
ادارے ہیں جن کا وجود ہی اسلامی نقط نگاہ سے جائز نہیں۔ مثلاً ٹیلی ویژن '
ریڈیو وغیرہ جن سے رقص وموسیقی اور ای قتم کی دو سری چیزیں نشر ہوتی ہیں '
جس کی وجہ سے میرے اور بہت سے مسلمانوں کے دل میں بیہ مسئلہ ہوگا کہ ان
محکموں سے ہزاروں بلکہ لاکھول لوگوں کی روزی وابسۃ ہے ' ان میں بہت سے
الیے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے فرض کو بہت ہی خوش اسلوبی اور دیانتداری
سے انجام دیتے ہیں۔ توکیا ان لوگوں کی روزی جو ان اداروں سے نسلک ہیں۔
جائز ہے اور اگر جائز نہیں توکیا وہ لوگ گناہ گار ہیں کیونکہ وہ لوگ اس پیسے سے
جائز ہے اور اگر جائز نہیں توکیا وہ لوگ گناہ گار ہیں کیونکہ وہ لوگ اس پیسے سے
اپنے معصوم بچوں کی پرورش کرتے ہیں 'جن کو ابھی اچھے اور برے کی تمیز نہیں

توکیا وہ بھی اس گناہ میں شریک ہیں یا پھران کے والدین پر ہی تمام گناہ ہوگا۔ ح ..... رقص وموسیقی کے گناہ ہونے اور اس کے ذریعہ حاصل کی گئی رقم کے ناپاک ہونے میں کیاشہ ہے؟ باقی وہ معصوم بچے جب تک نابالغ ہیں ، گناہ میں شریک نہیں 'بلکہ حرام آمدنی سے پرورش کا وبال ان کے والدین پر ہے۔

#### وی می آر دیکھنے کی کیاسزاہے؟

س ..... ہمارے معاشرے میں وی سی آرکی لعنت پھیل گئی ہے جس سے ہماری نئی نسل فلمیں دیکھ کربری طرح متاثر ہوئی ہے' اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں واضح کیجئے کہ اس کی سزاکیا ہے؟ ج ..... اس کی سزا دنیا میں تو مل رہی ہے کہ نئی نسل نے اپنی اور دو سروں کی زیدی کہ جے۔ تخرت کاعذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔

# نی وی اور و ڈیو فلم

س ..... کیا فرواتے ہیں مفتیان شرع متین وعلاء دین اس بارے میں کہ ٹی وی اور ویڈیوکیسٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے 'آیا یہ تصویر کی حیثیت سے ممنوع ہیں یا نہیں ۔ اس بارے میں مندرجہ ذیل اپنی گذارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔

ا- ..... اگر فی وی براہ راست ریز (شعاعوں) کے ذریعہ جو کچھ وہاں ہورہا ہے وہ اس آگر فی وی براہ راست ریز (شعاعوں) کے ذریعہ جو کچھ وہاں ہورہا ہے وہ اس آن میں بھی جج پروگرام نشر ہوتے ہیں جو کچھ وہاں حجاج کرام کرتے ہیں وہ ہم اس آن میں یمال دیکھتے ہیں 'کیا اس وقت فی وی دور بین جیسی نہیں ہوتی اور کیا کسی آلہ سے اگر دور کی آواز سننا جائز ہے تو کیا دور کا دیکھنا جائز نہیں ۔

۲۔ ..... فلم میں ایک خرابی بہ بتائی جاتی تھی کہ اس میں تصویر ہے اور تصویر حرام ہے۔ گر ویڈیوکیٹ کی حقیقت سے ہے کہ ویڈیوکیٹ میں کسی طرح کی تصور نمیں چھپتی 'بلکہ اس کے زرایہ اس کے سامنے والی چیزوں کی ریز (Rays) شعاعوں کو ثبی کر لیا جاتاہے جس طرح آواز کو ثب کر لیا جاتا ہے ٹیپ ہونے کے باوجو دجس طرح آواز کی کوئی صورت نہیں ہوتی بلکہ وہ غیر مرقی ہوتی ہے اس طرح ان ریز شعاعوں کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی ' للذا فلمی فیتوں اور ویڈیوکیسٹ میں بردافرق ہے ' فلمی فیتوں میں توتضویر با قاعدہ نظر آتی ہے جس تصویر کو پردہ پر بردھاکر دکھایا جاتا ہے ، مگر ویڈیو کیسٹ (مقناطیسی) موت بي جو ندكوره ريز كرنول كوجذب كريلت بي - پعران جذب شده كو في وي ے متعلق کیا جاتاہے تو ٹی۔وی ان ریز کو تصویر کی صورت میں بدل کر این آئینے میں ظا ہر کر دیتی ہے 'چونکہ یہ صورت متحرک اور غیر قار ہوتی ہے سے عام آئینوں کی صورت پر قیاس کیا جاتاہے۔جب تک آئینے کے روبرو ہواس میں صورت رہے گی اور ہٹ جانے کی صورت میں ختم ہو جائے گی - یول ہی جب تک ویڈیوکیٹ کا رابطہ ٹی وی سے رہے گاتصویر نظر آئے گی اور رابطہ منقطع ہوتے ہی تصویر فنا ہو جائے گی۔

خراب یا مذموم نہیں' ہاں موجودہ پروگراموں کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹی وی کو مذموم کھا جاسکتا ہے'گر اس سے بیہ لازم نہیں آنا کہ آدمی ٹی وی نہ رکھے بلکہ مذموم پروگرام کو نہ دیکھے'جیسے ویڈیو۔

مدر اپرور است دریا میں میں رہیں ہے۔ ایک است کا مقدر اچھا بن جائے اور بہال مکمل اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو کیا ٹی وی اور ٹی وی اسٹیش ختم کئے جائیں گے؟ اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو کیا ٹی وی اور ٹی وی اسٹیش ختم کئے جائیں گے؟ اس سے کہ یمال پر ہم سے بیہ کما جاتا ہے کہ مفتی محمود تقمیمی بھی ٹی وی پر اپنی تقریر ساتے تھے 'کیا ان کاعمل میہ نہیں بتا رہا ہے کہ وہ فی ذاتہ ٹی وی کو فدموم نہ سجھتے تھے۔

٨- .... بير كه علماء تجاز ومصركا اس بارے ميں كيا خيال ہے؟

9- ..... ہم سے سائنس کے طلباء کہ رہے ہیں کہ جو ہم میں سے ٹی وی دکھ رہا ہے ' وہ علمی سائنس میں ہم سے آگے ہے کیونکہ ٹی وی میں جدید پروگرام دیکھتے ہیں 'کیاہمیں آگے بردھنے کی اجازت نہیں۔

اور آخر میں یہ عرض کر دینا ضروری سبھتا ہوں کہ میری یہ ساری بحث ٹی وی کو خواہ مخواہ جائز کرنے کے لئے نہیں 'بلکہ اس جدید مسئلے کے سارے پہلو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے غلطی ہو تو معاف فرمائیں۔

ج ..... جو نکات آپ نے پیش فرمائے ہیں ۔اکٹروبیٹٹرپہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں 'ٹی وی اور ویڈیو فلم کاکیمرہ جو تصویریں لیتاہے وہ اگرچہ غیر مرئی ہیں 'لیکن تصویر بسرحال محفوظ ہے اور اس کوٹی وی پر دیکھا اور دکھایا جاتاہے ۔اس کو تصویر کے حکم سے خارج نہیں کیا جاسکا 'زیادہ سے زیادہ بید کما جاسکتا ہے کہ ہاتھ سے تصویر بنانے کے فرسودہ نظام کی بجائے سائنسی ترقی میں تصویر سازی کا لیک دقیق طریقہ ایجاد کر لیا گیاہے ۔لیکن جب شارع نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے تو تصویر سازی کا طریقہ خواہ کیسا ہی ایجاد کر لیا جائے تصویر تو حرام ہی رہے گی۔ اور میرے نا قس خیال میں ہاتھ سے تصویر سازی میں وہ قباحتیں نہیں تھیں جو اور میرے نا قس خیال میں ہاتھ سے تصویر سازی میں وہ قباحتیں نہیں تھیں جو

ویڈیو فلم اور ٹی وی نے پیداکر دی ہیں۔ ٹی وی اور ویڈیوکیسٹ کے ذریعہ گھر گھر سینما گھر بن گئے ہیں۔ کیا سینما گھر بن گئے ہیں۔ کیا سینما گھر بن گئے ہیں۔ کیا سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ شارع ہاتھ کی تصویروں کو تو حرام قرار دے۔ اس کے بنانے والوں کو ملعون اور "اشدُ عذابًا يوم القيمة" بنائے اور فواحش وبے حیائی کے اس طوفان کو جے عرف عام میں ٹی وی کما جاتاہے 'حال اور جائز قرار دے؟

رہا ہے کہ اس میں کچھ فوائد بھی ہیں تو کیا خراور خزیر 'سود اور جوتے میں نوائد شیں؟ لیکن قرآن کریم نے ان تمام نوائد پر سے کہ کر لکیر پھیر دی ہے "و المهما اكبر من نفعهما . "بي بهي كما جاتاب كه ويديو فلم اور في وي سے تبليغ اسلام کاکام لیا جاتاہے - امارے سال ٹی وی پر دین پروگر ام بھی آتے ہیں لیکن کیا میں بڑے ادب سے بوچھ سکتا ہوں کہ ان دین پروگر اموں کو دیکھ کر کتنے غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے؟ کتنے بے نمازیوں نے نماز شروع کر دی؟ كتے گناه گاروں نے گناہوں سے توبدكر لى؟ الذابيد محض دھوكہ ب ، فواحش كا یہ آلہ جو سرما سرنجس العین ہے اور ملعون ہے اور جس کے بنانے والے دنیا و آخرت میں ملعون ہیں وہ تبلیغ اسلام میں کیا کام دے گا؟ بلکہ ٹی وی کے بدوین پروگرام گمراہی پھیلانے کا ایک مستقل ذریعہ ہیں 'شیعہ ' مرزائی' ملحد'کمیونسٹ ' اور نا پختہ علم لوگ ان دین پروگر امول کے لئے ٹی وی پر جاتے ہیں اور اناپ شناپ جوان کے منہ میں آتا ہے کہتے ہیں ۔ کوئی ان پر پابندی لگانے والانہیں ' اور کوئی صیح وغلط کے درمیان تمیز کرنے والانس 'اب فرمایا جائے کہ بداسلام کی تبلغ واشاعت ہورہی ہے ' یا اسلام کے حسین چرے کومنے کیا جارہا ہے۔

ر ما بيه سوال كه فلال بير كيت بين - اوربيركرت بين بيد مارك كئ جواز

کی دلیل نہیں۔

فلم اور تبليغ دين

س سیجمرات ۲۹ اکتوبر ۱۹۸۱ء کی اشاعت میں جناب کوشنیازی صاحب نے

کھا ہے کہ فلم اور ٹی وی کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ہونی چاہئے 'اور فلم اور ٹی وی ایسا ذہر دست میڈیا ہے کہ ہرگھر میں موجو دہے اور اس کا ہرچھوٹے برے کو چسکا ہے۔ آگے کو شرصاحب لکھتے ہیں کہ ''اب وہ زمانہ نہیں کہ فلم کے جائزیا ناجائز ہونے کے بارے میں بحثیں کی جائیں ہم پند کریں یا ناپند دنیا بحر میں اجائز ہونے کے بارے میں بحثیں کی جائیں ہم پند کریں یا ناپند دنیا بحر میں اے بطور تفریح اپنا لیا گیا ہے ' تو کیا واقعی ان ذرائع کو اسلام کی عظمت کیلئے استعال کیا جاسکتا ہے ؟

آگے چل کر لکھتے ہیں کہ جب حلال وحرام کے اجارہ دار حلقے خود اس عصری ربحان کے سامنے بے بس ہوں توکیا مناسب نہ ہوگا کہ مسلمان ملک انتنا پندی کے سکھاس سے نیچے اتر کر صنعت فلم سازی کے لئے اصلاحی اور انقلابی انداز فکر افتیار کریں ۔

ج ..... آپ کے سوال میں چند باتیں قابل غور ہیں۔

اول ..... جناب کوٹر صاحب نے حلال وحرام کے دد اجارہ دار حلقوں"
کے لفظ سے جو طنز کیا ہے آگر ان کی مراد علاء کرام سے ہے تو قابل افسوس جہل مرکب ہے۔ اس لئے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا اللہ درسول کا کام ہے۔ علاء کرام کا قصور صرف سے ہے کہ وہ اللہ درسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو محض اپنی خواہش نفس یا لوگوں کی غلط خواہشات کی وجہ سے حلال کئے سے معذور ہیں 'آگر کوٹر صاحب اسی کو اجارہ داری 'سے تعبیر کرتے ہیں کہ حضرات علاء کرام 'کفرو نفاق کو اسلام کیوں نہیں کہتے 'حرام کو حلال کیوں نہیں کر دیتے 'مکرات وخواہشات کو نیکی و پارسائی کیوں نہیں جاتے اور ہروہ ادائے کہ جو معاشرہ ہیں رواج پذیر ہو جائے اس کو عین صراط متقیم کیوں نہیں کہتے ؟ تو کی جو معاشرہ ہیں رواج پذیر ہو جائے اس کو عین صراط متقیم کیوں نہیں کہتے ؟ تو ہیں جناب کوٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ سے اجارہ داری بہت مبارک ہے ' فیل جناب کوٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ سے اجارہ داری بہت مبارک ہے ' اور امید ہے کہ قیامت کے دن ان کے ان الفاظ کو شہاوت کے طور پر بارگاہ خداوندی ہیں پیش کیا جاسکے اور ان سے بھی توقع رکھوں گا کہ وہ اعظم الحاکمین کی خداوندی ہیں پیش کیا جاسکے اور ان سے بھی توقع رکھوں گا کہ وہ اعظم الحاکمین کی

عدالت میں بہ گواہی ضرور دیں (اگر وہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں) کہ یا اللہ!

تیرے ان بندوں نے طال وحرام کی اجارہ داری قائم کر رکھی تھی۔ آپ نے
اور آپ کے رسول اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا ہم نے زمانے کے
حالات کا واسطہ دے کر ان سے بار بار اپیل کی اب ان چیزوں کو طال کر دیا
جائے۔ گر ان بندگان خدانے کسی کی ایک نہ مالی 'ان کی ایک ہی رث رہی کہ
جس چیز کو اللہ ورسول نے حرام قرار دیدیا ہے وہ ہمیشہ کے لئے حرام رہے گی 'قیامت تک کوئی شخص خدا اور رسول کی حرام کی ہوئی چیز کو طال نہیں کر سکتا۔
جب کو شرصاحب بارگاہ اللی میں بہ شمادت دیں کے تو ہم دیکھیں گے کہ احکم جب کو شرصاحب بارگاہ اللی میں بہ شمادت دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ احکم الحاکمین کا فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ و قَدْ حَابَ مَنِ اَفَتَر ی

دوم: کوشرصاحب کاب ارشاد کہ اب وہ زمانہ نمیں کہ فلال چیز کے جائز
یا ناجائز ہونے کے بارے میں بحثیں کی جائیں .... یہ قصہ پڑھ کر کم از کم میرے
تو رو نگئے کھڑے ہوگئے ہیں۔کیاکسی ایسے شخص سے جس کے دل میں رائی کے
دسویں جھے کے برابر بھی ایمان ہو۔ یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ کسی چیز کے شرعاً
حلال یا حرام اور جائز یا ناجائز ہونے کی بحث ہی کو بے کار کہنے لگے۔العیاذ باللہ '
استغفر اللہ۔

اور کور صاحب کی ہے دلیل بھی عجیب ہے کہ دہم پند کریں یا ناپند ' دنیا بھر میں اسے بطور تفریخ اپنالیا گیا ہے " ۔ کیا جو چیز انسانیت وشرافت اور آئین وشرع کے علی الرغم فساق و فجار کے عام حلقوں میں اپنا لی جائے وہ جائز اور حلال ہو جاتی ہونے کے بارے میں بحث کرنالغو اور ب کار ہو جاتا ہے ؟ آج ساری دنیا میں قانون شکنی کا رجحان بوھتا جا رہا ہے "کور صاحب کو چاہئے کہ دنیا بھر کی حکومتوں کو مشورہ دیں کہ سے آئین و قانون کی پابندیاں لغو ہیں ۔ ہرجگہ بس جنگل کا قانون ہونا چاہئے کہ جس کے و قانون کی پابندیاں لغو ہیں ۔ ہرجگہ بس جنگل کا قانون ہونا چاہئے کہ جس کے جی میں جو آئے کرے اور جدھرجس کا منہ اٹھے ادھر چل نکے مہذب حکومتوں کو

ایبا مشورہ دیا جائے ' تو یقین ہے کہ مشورہ دینے والے کی جگہ دماغی شفاخانہ ہوگ 'کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص ' جو مسلمان کملاتا ہے خدا ورسول کو سے مشورہ دیتا ہے کہ جناب! سے بیسویں صدی ہے۔اس زمانے میں آپ کے حلال وحرام کو کوئی نہیں بوچھتا اس لئے ہمیں اس سے معاف رکھئے۔ لاحول ولا فو ۃ الا باللہ

سوم: قلم اور تصویر کو خدا و رسول نے حرام قرار دیا ہے اور ان کے بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ کوثر صاحب کابیہ مشورہ کہ اس حرام اور ملعون چیز کو عظمت اسلام کے لئے استعال کرنا چاہئے۔اس کی مثال بالکل ایس ہے کہ کوئی شخص میہ مشورہ دے کہ چونکہ اس زمانے میں سود سے چھٹکاراممکن نہیں اس لئے اس کے حلال یا حرام ہونے کی بحث تو بے کار ہے ' ہونا یہ چاہئے کہ تمام اسلامی ممالک سود کی نجاست سے معجدیں تغیر کیا کریں میں یہ سجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر وہ کونسا اسلام ہو گاجس کی عظمت ایک حرام اور ملعون چیز کے ذر بعه دوبالای جائے گی؟ جب حلال وحرام کی بحوّل کو ہی بالائے طاق رکھ دیا جائے تو اسلام باقی ہی کہاں رہا'جس کی تبلیغ واشاعت اور عظمت و سرپلندی مطلوب ہے؟ کوٹر صاحب شاید سے نہیں جانتے کہ اسلام اپنی اشاعت و سربلندی کیلئے ان شیطانی آلات کا منت کش نہیں ہے' اور ان شیطانی آلات سے جو چیز فروغ پائے گی وہ اسلام محمد رسول اللہ ﷺ کا لایا ہوا اسلام نہیں ہو گا'بلکہ کوٹر صاحب اور ان کے ہم نواؤں کا خودساختہ اسلام ہوگا۔جس میں نہ کفروایمان کا امتیاز ہو' نہ حلال وحرام کی تمیز ہو' نہ جائز وناجائز کا سوال ہو' نہ مردوزن کے حدود ہول 'نہ نیکی وہدی کا تصور ہو'نہ اخلاص ونفاق کے درمیان کوئی خط امتیاز مو-ایسے نام نماد اسلام میں سب کچھ ہو گاگر محد رسول اللہ عظیم کا اسلام نمیں ہو گا۔

چهارم : کوثر صاحب اسلامی ممالک کو میه مشوره دیتے ہیں کہ وہ انتما

پندی کے سکھان سے نیچ اترکر فلم سازی کی صنعت میں اصلاحی وانقلابی تبدیلیاں کریں۔

جمال تک فلم میں اصلاحی وانقلابی تبدیلیوں کا تعلق ہے میں بتا چکا ہوں
کہ رسول اللہ ﷺ کی نظر میں تصویر نجس العین اور ملعون ہے۔ اور امام الهند
مولانا ابو الکلام آزاد اور مورخ اسلام علامہ سید سلیمان ندوی الی نا مفہ
شخصیتوں کو بھی جو کسی زمانے میں بڑے شدومہ سے تصویر کے جواز کے قائل
تھے ' یہ اعتراف کرنا پڑا تھا کہ موجودہ دورکی عکسی تصویر بھی فرمودہ نبوی
سے ' یہ اعتراف کرنا پڑا تھا کہ موجودہ دورکی عکسی تصویر بھی فرمودہ نبوی
(الله کے مطابق حرام اور ملعون ہے۔ پس جو چیز بذات خود نجس ہواس کو
کس طرح پاک کیا جاسکتا ہے ' جبکہ اس کی ماہیت بدستور باقی ہو۔ کیا پیشاب کو
کسی لیبارٹری میں صاف کر لیا جائے تو وہ پاک ہوجائے گا؟

فلموں میں کیسی بھی تبدیلیاں کرنی جائیں ان کی اہیت نہیں بدل سکی اس آپ ہیہ کر سے ہیں کہ اس کے فخش اجزاکو حذف کر دیں۔ اس میں سے نسوانی کر دار چھانٹ دیں 'اس کے باوجود فلم فلم ہی رہے گی۔اس کی اہیت ہی سرے سے حرام اور ملعون ہے۔ تو کوئی سا اصلاحی وانقلابی اقدام بھی اس کو حرمت وملعونیت سے نہیں بچاسکتا 'ہاں اس کا ایک نقصان ضرور ہوگا کہ اب تو عام سلمان بھی فلم کو گناہ سجھتا ہے۔کوئر صاحب کے فتو کی کے بعد بست سے ناواتف لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سجھیں گے۔ یوں فسق سے کفر کی حد تک پہنچ جائیں گے۔

اور اگر کوشر صاحب کامقصد سے ہے کہ حج وغزوات وغیرہ اسلامی شعائر کو فلمایا جائے تو سے اس سے بھی بد ترین چیز ہے 'اس لئے کہ اسلامی شعائر کوتفر کے اور لہوو لعب کاموضوع بنانا شعائر اللہ کی بے حرمتی اور توہین ہے۔اگرچہ ایسا کرنے والوں کا بیمقصد نہ ہو اور اگرچہ وہ اس دقیقہ کو بجھنے کی بھی صلاحیت نہ رکھتے ہوں۔ اور اس سے بھی بدتریہ کہ ایک فلموں کو ناواقف لوگ کار ثواب مجھا
کریں گے۔ (جیسا کہ فلم حج کو بہت سے لوگ بری عقیدت سے ثواب اور
عبادت سمجھ کر دیکھتے ہیں) اس کا سکین جرم ہونا بالکل واضح ہے کہ جس چیز کو
اللہ تعالی اور اس کے رسول ہوئی نے گناہ کا کام اور خدا تعالی کے غضب ولعنت
کاموجب قرار دیا تھا'یہ لوگ ٹھیک اس چیز کو عبادت اور رضائے اللی کاموجب
سمجھتے ہیں'یہ خدا ورسول کا صریح مقابلہ ہے' اور خدا تعالی کی شریعت کے
متوازی ایک نئی شریعت تھنیف کرناکس قدر سکین جرم ہے۔ اس کو ہر شخص
سمجھ سکتا ہے خلاصہ یہ کہ فلمی صنعت میں کوئی ایسا اصلاحی وانقلابی اقدام ممکن
ضیں جو اس صنعت کو خداکی لعنت سے نکال سکے۔

یں برال سے و لدای سے اس سے نیچ اتر نے کے مشورے کا تعلق ہے 'میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حال و حرام کا اختیار امت کے کسی فرد کو خیل ہوں کہ حال و حرام کا اختیار امت کے کسی فرد کو خیل دیا گیا اور خدا کے حرام کئے ہوئے فعل کو حرام کمنا انتها پندی نہیں 'بلکہ عین ایمان ہے ' اگر اس کو سگھا من کے لفظ سے تعبیر کرناضچ ہے ' تو یہ ایمان کا سنگھا من ہے اور ایمان کے سنگھا من سے نیچ اتر نے کا مشورہ کوئی مسلمان نہیں دے سکتا ۔ اور جو شخص نیچ اتر نے کا ارادہ کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا ۔ کوثر صاحب کو اگر اسلام وایمان مطلوب ہے ۔ تو میں ان کو مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ وہ خود مغرب پرستی کے سنگھا من سے نیچ اتر کر ایپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں اور ایپنے کفریہ کلمات سے تو ہہ کریں ۔

the second of the second of

# مرد اور عورت ہے متعلق مسائل

عورت پر تمت لگانے' مار پہیٹ کرنے والے پڑھے لکھے باگل کے متعلق شرعی تھم

س ..... ایک آ دمی پڑھالکھا ہے اسلامیات میں ایم اے کیا ہواہے ' بیوی کو کوئی عزت شیں دیتا' بیوی پر طرح طرح کے الزامات لگاماہے۔ ہر کام میں نقص ا کالتاہے ' ہر نقصان کا ذمہ دار ہوی کو ٹھر آتا ہے 'گندی گندی گالیاں مکتاہے ' ہوی کی پاک دامنی پر الزامات لگاتاہ ' بیوی کے رشتہ داروں کی باک دامنی پر بھی الزامات لگاتاہے ' بیوی کو اس کے رشتہ داروں کے گھر جانے نہیں دیتا ہوی کا دل اگر چاہتاہے کہ وہ بھی اپنے میکے میں کہیں جائے تو ڈر کی وجہ سے اجازت طلب نہیں کرتی کیونکہ شو ہراس کے گھر والوں کا نام سنتے ہی آگ بگولہ ہو جاتاہے اور چلا چلاکر اس کے گھر والوں کو گندی گندی گالیاں بکتاہے 'بیوی بے چاری مینوں مینوں اینے گھر والوں کی صورت کو بھی ترس جاتی ہے ۔ب بس ہے جب زیادہ یاد آتی ہے تو چیکے چیکے رولیتی ہے اور صبر اور شکر کرے خاموش ہو جاتی ہے۔ بیوی کے گھر والے اگر بلائیں تو (شو ہرجو کہ شکی مزاج ہے ) بیوی اور اس کے میکے والوں پر گندے گندے الزامات لگاناہے کتا ہے تجفے بلاکر تیرے ماں باب تجھ سے گندہ دھندہ کرواتے ہیں اور پیبہ خود کھاتے ہیں - بات بات ہر گالیاں دینا' پاک دامنی ہر الزام لگانا' زیادہ غصہ آئے تو چرے پر تھیٹرول کی بھرار کرنا گھر سے نکل جانے کی دھمکی دینا 'شو ہرکے نزدیک بیوی کا حق روٹی کپڑااور مکان سے زیادہ نہیں ہے۔جب شو ہر کاغصہ ٹھنڈا ہو جاتاہے تووہ

ہوی سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے غصہ میں جو پچھ بھی کیا تم معاف کر دو۔ عورت بے جاری مجبور ہو کر معاف کر دیتی ہے۔ کچھ عرصہ کی بات ہے کہ شو ہر نے اپنی بوی کو گالیاں ویں اور بہت سے مردول کے نام لے کر اس کی پاک وامنی پر الزام لگایا یمال تک کہ بیوی کے بھانجوں اور بھتیجوں تک کے ساتھ الزام لگانے سے بازنہ آیا'اس کے میکے والوں پر بھی گندے گندے الزامات لگائے تین چار روزبعد بیوی سے کہا کہ مجھے معاف کر دو بیوی نے کہا کہ اب تو میں بھی بھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ آپ ہربار معافی مانگنے کے بعد بھی بی کرتے ہیں۔ لیکن شو ہر بارہا معافی مانگنا رہا اور اس نے یمال تک وعدہ کیا کہ دیکھو میں کعبتہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاکر حلفیہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اب میں بھی بھی تم پر اور تہمارے گھر والوں پر کوئی الزام نہیں لگاؤں گا۔ بیوی نے معاف کر دیا مگر آبھی اس معانی کو بمشکل دو ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ شو ہر صاحب پھروعدہ بھلا کر اپنی پرانی روش پر اتر آئے اب تو بیوی بالکل بھی معانب نہیں کرتی 'شو ہرجب بھی اس کی پاک دامنی پر الزامات لگاتا ہے تو ہوی چار بار آسان کی طرف انگل اٹھا کر چار گواہوں کی طرف سے اللہ کو گواہ بناتی ہے اور یانچویں بار اللہ کو گواہ بناکر اپنی پاک دامنی پر لگائے ہوئے الزامات کا بدلہ اللہ کو سونب دیتی ہے ۔ کیونکہ کہتے ہیں عورت کی پاک دامنی پر الزام کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے الزام لگانے والے پر ۸۰ دروں کی سزار کھی ہے اب بیوی اپنے شو ہر کی ہربات صبر اور شکر سے سنتی ہے اور خاموش رہتی ہے اور اللہ تعالی کو کہتی ہے کہ اے اللہ تو ہی انصاف سے میرے ساتھ کی جانے والی ان تمام حق تلفیوں کا بدلہ دنیا اور آخرت میں لے لینا۔

مولانا صاحب اسلام کی بیٹی کیا آئ گھٹیا اور حقیرے کہ جو ایک مردکیلئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نام پر حلال کی گئی ہو اور وہ مرد اس کے اوپر جیسا چاہے الزم لگائے اور اس کے میکے والوں کو یہ کمہ کر حقیر جانے کہ میں ان كى بينى بياه كر لايا مول اس لئے ميرى عزت اور رتبه زياده ہے اور بينى اور اس کے گھر والے مرد سے کم ترہیں 'ان کی کوئی عزت نہیں جس کے سامنے جو چاہے ان كوكمه ديا جائے -كيا اسلام نے بيلي والول كو اتنا حقير بنا ديا ہے (تعوذ بالله) كه وہ سنت رسول علی کو اداکر کے ایک بیٹی اللہ اور اس کے رسول علی کے نام پر ایک مرد کیلئے حلال کر دیں اور پھر بیٹی والے اور بیٹی زندگی بھر ان کے آگے جھکیں کیا۔عورت کو (خاص کر اس کے منہ یر) زور دار تھیٹروں کی مار سے ناک اور منہ سے خون تکالنے کی اجازت ہے جبکہ عورت اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اینے تمام فرائض ایمان داری سے اداکرتی ہو اور وہ شو ہرکی اجازت کے بغیرگھر ے باہر بھی نہ جاتی ہو (کیا ایسے شوہرکی عبادت قبول ہو سکتی ہے) کیا یوم حساب الله تعالی صابر بیوی کو اس کے شو ہرہے تمام حقوق اداکروا دے گاجو کہ دنیا میں اسے نہ ملے ہوں - کیونکہ اب بیوی کی کہتی ہے کہ اب تو قیامت کے دن ہی حساب ہے باق ہو گا جو الله تعالیٰ کے ماتھوں ہو گا۔ ج ..... اس شخص کے جو حالات آپ نے لکھے ہیں ان کے نفیاتی مطالعہ سے معلوم ہوتاہے کہ بیہ شخص ''پڑھا لکھا پاگل'' ہے۔ گالیاں بکنا' تہتیں دھرنا' مارپیٹ کرنا' وعدوں سے پھرجانا اور فتمیں کھا کھاکر توڑ دیناکسی شریف آدمی کا کام نہیں ہوسکتا۔ جو شخص کی پاک دامن پربدکاری کا الزام لگائے اور اس پر چار گواہ پیش نہ کر سکے اس کی سزا قرآن کریم نے ۸۰ درے تجویز فرمائی ہے اور ا تخضرت على نے اس كو سب سے بدے كبيره كناموں ميں شار فرمايا ہے اور جو مخض ایی بیوی پر تهت لگائے بیوی اس کے خلاف عدالت میں لعان کا دعویٰ کر سکتی ہے ' نکاح ختم کرنے کا دعویٰ کر سکتی ہے۔جس کی تفصیل یہاں ذکر کرنا غیرضروری ہے 'اب آگر آپ اپنا معالمہ یوم الحساب پر چھو ڈتی ہیں تو اللہ تعالی قیامت کے دن آپ کو ان تمام زیاد توں کا بدلہ دلائیں گے اور اگر آپ دنیامیں اس کے خلاف کارروانی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو عدالت سے رجوع کرنا ہو گا کہ

مظلوم لوگوں کے حقوق دلانا عدالت کا فرض ہے۔اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر علی ہے جا کہ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر علی ہی کہ دوچار شریف آدمیوں کو درمیان میں ڈال کر اس سے طلاق لے لیں اور کسی دو سری جگہ عقد کرکے شریفانہ زندگی بسر کریں۔بسرحال اس پاگل کے فعل کو اسلام کی طرف منسوب کرنا اور یہ کمنا کہ ''اسلام کی جٹی کیا آئی گھٹیا اور حقیرہے'' بالکل غلط ہے اسلام کی تعلیم تو وہ ہے جو آنخضرت سے نے اپنے نے اپنے ایک ارشاد میں ذکر فرمائی:

خیر کم خیر کم لأهله و أنا خیر کم لأهلی. (مفکوة ص ۲۸۱) ترجمہ: دوتم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کیلئے سب سے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کیلئے تم سب سے بڑھ کر اچھا ہوں''۔

### عورت کے افراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے

س ..... کیا اسلام عور تول کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ دفتروں میں مردول کے دوش بدوش کام کریں؟ حالانکہ اسلام کمتا ہے کہ ان کا اص گھر اور کام گھر میں ہے جمال ان کورہ کر ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں ۔ آخر میہ بات کمال تک درست ہے؟

ج ..... کماکر کھلانے کی ذمہ واری اسلام نے مرد پر ڈالی ہے 'عور تیں اس بوجھ کو اٹھا کر اپنے لئے خود ہی مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔اسلام میں کمائی کے لئے بے یر دہ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔

ہوی کے اصرار پر لڑکیوں سے قطع تعلق کر ٹا اور حصہ سے محروم کر نا س ..... میں نے اپنی پہلی ہوی کو طلاق دے دی جس سے تین لڑکیاں ہیں اور میں نے ان کی شادی بھی کر دی 'اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جائیداد میں یہ لڑکیاں حقد ار نہ رہیں اور تعلق تو میں نے پہلے ہی ختم کر لیا ہے کیونکہ میری بیوی کی خواہش بی ہے ۔ کیا میرا یہ فیصلہ شریعت کے عین مطابق ہوگا؟

ج ..... بیٹیوں سے قطع تعلق؟ توبہ کیجے! یہ سخت گناہ ہے۔ ای طرح ان کو جائیداد سے محروم کرنے کی خواہش بھی سخت گناہ ہے۔ خدا اور رسول عظے نے جس کو وارث بنایا ہے بیوی کے اصرار پر اس کو محروم کرنے کی کوشش کامطلب یہ ہے کہ آپ کو بیوی خدا اور رسول سے زیادہ عزیز ہے۔

#### باوجود کمانے کی طاقت کے بیوی کی کمائی پر گذارہ کرنا

س .... کیا مردوں کو عور توں کی کمائی کھانے کی اجازت ہے مثلاً کسی کی ہوی کما کر لاتی ہے اور مرد باوجود تندرستی کے تکما ہے کمانا نہیں تو ایسے شخص کو ہوی کی کمائی حلال ہے ' یاکسی نوجوان کی بمن کماتی ہے اور وہ بیٹھ کر کھاتا ہے۔ تو کیا ایسے جوان کو بمن کی لائی ہوئی تخواہ میں سے خرچ کرنے کاحق ہے؟

ج ..... عورتوں کے معاش کا ذمہ دار مردوں کو بنایا گیا ہے۔ مگر عورتوں نے سے بوجھ خود افٹانا شروع کر دیا اور تسابل بیند مردوں کو ایک اچھا خاصا ذریعہ روز گارمل گیا۔جب عورت اپنی خوشی سے کماکر لاتی ہے اور مردوں پر خرچ کرتی ہے ان کے لئے کیوں حلال نہیں۔

س ..... بیوی کو خرچہ نہ دینا اور بیوی کا ردعمل نیز گھر میں سودی پیسے کا استعال

س ..... میرے میاں اپنا پیبہ سودی بینک میں مختلف اسکیموں پر لگاتے ہیں اور اس کا منافع ہر ممینہ جو ہوتا ہے اس کو بھی گھر کے خرج میں لگا دیتے ہیں ۔ والد صاحب کے سائے سے بجین سے محروم ہو گئے اور اس زمانے میں لؤکیوں کی

شادی ایک مئلہ ہے تو پھر میرے گھر والوں نے بہ شادی کر دی میرے میاں کی ملازمت حبیب بینک میں بہ حیثیت آؤٹ آفیسرہے ایک تو بینک کی نوکری اور اوپر سے سود کی اسکیموں میں لگایا ہوا بیبہ بہ تمام بیبہ مجھ پر اور میرے بچوں پر خرچ ہوتا ہے۔

ا- ..... اس بیے کے کھانے سے میری نماز 'میراکھانا درست ہے؟

٧- ..... اى بيے سے ميں اپنے زيور كى زكوة اداكرتى مول كيا وہ درست ہے؟

ج ..... سود تو حرام ہے۔ آپ ایسا کیا کریں ' ہر میننے کسی غیر مسلم سے قرض لیکر

گھر کا خرچ چلایاکریں اور آپ کے میاں اپنی رقم سے غیرمسلم کا وہ قرض اداکر دیاکریں ۔

## مقروض شو ہرکی ہوئی کا اپنی رقم خیرات کر ٹا

س ..... ایک شخص پانچ ہزار روپے کا مقروض ہے اور بیہ قرض حسنہ لیا ہوا ہے '
اس کی بیوی کے پاس تقریباً تین ہزار روپے کا زیور ہے۔اب بیوی چاہتی ہے کہ
۱۵۰۰ روپے کے زیورات خی کر گاؤں میں ایک کنوال کھدوائے 'لیکن اس کے
میاں کا اصرار ہے کہ بیہ پندرہ سو روپے کنوال پر خرچ کرنے کے بجائے میرا
قرض اداکر دو۔ بیوی کہتی ہے کہ بیہ میراحق ہے میں جمال چاہوں خرچ کر سکتی
ہوں۔اس کا ثواب مجھے ضرور ملے گا اور خاوند کہتا ہے کہ میاں اگر مقروض ہو
تواس کی بیوی کو خیرات کا کوئی ثواب نہیں ماتا۔

اب دریافت طلب میہ بات ہے کہ کیا ہوی اپنے زیورات کو فروخت کرکے اس رقم کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتی ہے یا خاوند کی اطاعت اس کے لئے ضروری ہے؟

ج ..... اگر زیور ہوی کی ملکیت ہے تو وہ جس طرح جاہے اور جمال چاہے خیرات کر سکتی ہے ۔شو ہر کا اس پر کوئی حق نہیں ۔لیکن حدیث پاک میں ہے کہ عورت کے لئے بہتر صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنے شو ہراور بال بچوں پر خرچ کرے۔اس لئے میں اس نیک بی بی کو جو پندرہ سوروپے خرچ کرنا چاہتی ہیں مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے سارے زیور سے اپنے شو ہر کا قرضہ اداکر دے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور اس کو جنت میں بہترین زیور عطاکریں گے۔

## والدین سے اگر بیوی کی لڑائی رہے تو کیا کروں؟

س ..... میری شادی کو واحاتی سال ہوئے واحاتی سال میں میرے سسروال والول سے میری معمولی معمولی بات میں نہیں بنتی اور میرے شو ہرکے ساتھ بھی ان کے مال باپ کی نہیں بنتی -ان لوگول نے مجھے بھی پیار محبت سے نہیں دیکھا اور میری بیٹی کے ساتھ بھی وہ لوگ بہت تنگ مزاج ہیں ۔ بات بات پر طنز كرنا كا كان كان كاروبار جارك يمال مل كركرت بين اور تمام محنت میرے شو ہر ہی کرتے ہیں الحمد للہ ہمارے یمال رزق میں بید برکت ہے۔ وُهائی سال کے عرصے میں میں کی بار اپنی والدہ کے یمال آگئ اور ان لوگوں کے کہنے پر کہ اب کوئی جھکڑ انہیں ہوگا۔ بروں کا لحاظ کرتے ہوئے والدین کا کہنا ملنتے ہوئے میں معافی مانگ کر دوبارہ چلی جاتی۔تھوڑے عرصے تک ٹھیک رہتا بھروہی حال۔اس بار بھی میرے شو ہراور ان کے والد میں معمولی بات پر جھکڑا ہوگیا اور میں مع شو ہرائی والدہ کے یمال ہول۔ میرے شو ہراور میں دونول چاہتے ہیں کہ مال باپ کی دعاؤل اور پیار محبت سے الگ مکان لے لیں۔ كاروبارے الگ نہ مول اس كئے كه مال باپ كى خدمت بھى مو وہ لوگ دوبارہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کہیں گے جیسے پہلے کہتے تھے۔ آپ بنائے کہ جب گھر میں روز جھڑا ہو تو برکت کمال سے رہے گی۔ آپ ہمیں مثورہ دیں کہ ہم الگ مکان لے لیں -ان سائل کا حل بتائے -اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اور میں تا زندگی دعا دیتی رہوں گی ۔ میں بید دکھی

ج ..... آپ کا خط غور سے پڑھا۔ ساس بو کا تنازعہ تو پیشہ سے پریشان کن رہا ہے اور جہاں تک تجربات کا تعلق ہے اس میں قصور عموماً کی ایک طرف کا نہیں ہوتا بلکہ دونوں طرف کا ہوتا ہے۔ ساس 'بو کی ادنی ادنی باتوں پر تقید کیا کرتی اور ناک بھوں چڑھایا کرتی ہے اور بہو جو اپنے میکے میں ناز پروردہ ہوتی ہے ساس کی مشقانہ نصیحت کو اپنی تو ہین تصور کرتی ہے۔ یہ دو طرفہ نازک مزاجی مستقل جنگ کا اکھاڑہ بن جاتی ہے۔

آپ کے مسلم کا حل میہ ہے کہ اگر آپ آئی ہمت اور حوصلہ رکھتی ہیں کہ این خوشدامن کی ہربات برداشت کر سکیں 'ان کی ہرنازک مزاجی کا خندہ پیشانی ے استقبال کر سکیس اور ان کی کسی بات پر دو ہوں ، کہنا بھی گناہ مجھیں تو آپ ضرور ان کے پاس دوبارہ چلے جائیں اور بد آپ کی دنیا و آخرت کی سعادت ونیک بختی ہوگی ۔ اس ہمت وحوصلہ اور صبرواستقلال کے ساتھ اپنے شو ہرکے بزرگ والدین کی خدمت کرنا آپ کے متنقبل کو لائق رشک بنا دے مگا اور اس کی برکتوں کا مشاہدہ ہر شخص کھلی آنکھوں سے کرے گا۔ اور اگر اتن ہمت اور حوصلہ آپ اپنے اندر نمیں یاتیں کہ اٹی رائے اور این دوانا، کو ان کے سامنے كمرمنا واليس تو پر آپ كے حق ميں بهتريہ ہے كه آپ اپنے شو ہرك ساتھ الگ مکان میں رہاکریں ۔ لیکن شو ہر کے والدین سے قطع تعلق کی نیت نہ ہونی چاہئے بلکہ نیت میرنی چاہئے کہ ہمارے ایک ساتھ رہنے سے والدین کو جو اذیت ہوتی ہے اور ہم سے ان کی جو بے ادلی ہو جاتی ہے اس سے بچا مقصود ہے ۔ الغرض اینے کو تصور وارسمجھ کر الگ ہونا چاہئے ' والدین کو قصور وارٹھمراکر نہیں ۔ اور الگ ہونے کے بعد بھی ان کی مالی وبدنی خدمت کو سعادت سمجھا جائے۔ایے شو ہرکے ساتھ میکے میں رہائش افتیار کرناموزوں نہیں 'اس میں شو ہرکے والدین کی سکی ہے۔ ہاں! الگ رہائش اور اپنا کاروبار کرنے میں میکے

والول كا تعاون حاصل كرنے ميں كوئى مضائقہ نهيں۔

میں نے آپ کی الحص کے حل کی ساری صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ ایپ حالات کے مطابق جس کو چاہیں اختیار کر سکتی ہیں۔ آپ کی وجہ سے آپ کے شوہر کا اپنے والدین سے رنجیدہ و کبیدہ اور برگشتہ ہونا ان کے لئے بھی وبال کا موجب ہوگا اور آپ کے لئے بھی۔ اس لئے آپ کی ہر ممکن کوشش یہ ہونی چاہئے کہ آپ کے شوہر کے تعلقات ان کے والدین سے زیادہ خوشگوار ہوں اور وہ ان کے زیادہ سے زیادہ اطاعت شعار ہوں کونکہ والدین کی خدمت واطاعت ہی دنیا و آخرت میں کلید کامیابی ہے۔

#### مرداور عورت کی حثیت میں فرق

س ..... کیا الله تعالی نے عورت کو مرد کے غم کم کرنے کے لئے پیداکیا ہے جیسے مرد حضرات کا دعویٰ ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں 'اسے الله تعالیٰ نے مرد کے لئے پیداکیا ہے ۔ کے لئے پیداکیا ہے ۔

ج ..... الله تعالی نے نسل انسانی کی بقا کے لئے انسانی جو ڑا بنایا ہے اور دونوں کو ایک دو سرے کا مختاج بنایا ہے 'میاں ہوی ایک دو سرے کا انس ڈالا ہے اور دونوں کو ایک دو سرے کا مختاج بنایا ہے 'میاں ہوی ایک دو سرے کے بہترین مونس وغم خوار بھی ہیں ' رفق وہم سفر بھی ہیں ' یارومد دگار بھی ہیں ۔ عورت مظہر جمال ہے اور مرد مظہر جلال ' اور جمال وجلال کا بیہ آمیزہ کا ننات کی بمار ہے ' دنیا میں سرتوں کے پھول بھی کھلاتا ہے ' ایک دو سرے کے دکھ در دبھی بٹاتا ہے ' اور دونوں کو آخرت کی تیاری میں مدد بھی دیتا ہے ۔ فطرت نے ایک کے نقص کو دو سرے کے ذریعے بوراکیا ہے ' ایک کو دو سرے کا معاون بنایا ہے ' عورت کے بغیر مرد کی ذات کی محمل نہیں ہوتی اور مرد کے بغیر عورت کا حسن زندگی نہیں نکھر آ' اس لئے یک طرفہ طور پر بیہ کہنا کہ عورت کو صرف مرد کے لئے پیدا کیا ورنہ اس کی کوئی طرفہ طور پر بیہ کہنا کہ عورت کو صرف مرد کے لئے پیدا کیا ورنہ اس کی کوئی

حیثیت نہیں ' بالکل غلط ہے ۔ ہال ہید کہنامیج ہے کہ دونوں کو ایک دو سرے کاغم خوار ومد دگار بنایا ہے ۔

س ..... میں نے اکثر جگہ پڑھا ہے کہ مرد اچھی عورت کی طلب کرتے ہیں اور نیک بیوی چاہتے ہیں 'اکثر اپنی پند کی شادی بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ مرد ہیں کیا ہے تھیک کرتے ہیں؟ بیہ ٹھیک کرتے ہیں؟

ج ..... نیک اور انتھے جوڑے کی خواہش دونوں کو ہے اور پند کی شادی بھی دونوں کرتے ہیں۔میں تو اس کا قائل ہوں کہ اپنے بزرگوں کی پند کی شادی کی حائے۔

س ..... کیا عورت اپنے لئے ایکھے نیک شو ہری خواہش نہ کرے؟ عورت کی ایسے شخص کو پیند کرتی ہے اور اس سے عزت سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے تو اس بارے میں آپ کیا گئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی حرکت عورت کو زیب نہیں دیتی جبکہ مردائی خواہش پوری کر سکتا ہے؟ ح. ..... اوپر لکھ چکا ہوں اکٹراڈ کیاں کی شخص کو پیند کرنے میں دھو کا کھا لیتی ہیں اپنے خاندان اور کنے سے پہلے کٹ جاتی ہیں ان کی محبت کا ملمع چند دنوں میں اثر جاتا ہے ' پھرنہ وہ گھر کی رہتی ہیں 'نہ گھاٹ کی ۔ اس لئے میں تمام بچیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ شادی دستور کے مطابق اپنے والدین کے ذریعہ کیا کریں ۔ مشورہ دیتا ہوں کہ شادی دستور کے مطابق اپنے والدین کے ذریعہ کیا کریں ۔ مشورہ دیتا ہوں کہ شادی دستور کے مطابق اپنے والدین کے ذریعہ کیا کریں ۔ مشورہ دیتا ہوں کہ شادی دستور کے مطابق اپنے والدین کے ذریعہ کیا کریں ۔ مشورہ دیتا ہوں کہ شادی دستور کی خواہش کی تھی جو کہ حضور اگرم ہیں نے تول کر کی شی جو کہ حضور اگرم ہیں نے قبول کر کی شی ؟

ج .....ع ہے۔

س ..... اگر آج ایک نیک مومن عورت کسی نیک محف سے شادی کی خواہش کرے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے جبکہ عورت اپنی خواہش بیان نہ کر سکتی ہو تو کیا کرے -کیونکہ اگر بیان کرتی ہیں تو والدین کی مجھائیوں کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے آگر والدین کی بات مانے تو اپنے آپ کو عذاب میں بتلا کرنا ہوگا؟
ج ..... اس کی صورت یہ ہے کہ خود یا اپنی سیلیوں کے ذریعے اپنی والدہ تک
اپنی خواہش پہنچا دے اور یہ بھی کمہ دے کہ میں کی ہے دین سے شادی کرنے '
کے بجائے شادی نہ کرنے کو ترجیح دول گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی رہے۔
س ..... آگر عورت اپنی خواہش سے شادی کر بھی لے تو یہ مرد حضرات طعنہ دینا
اپنا فرض سجھتے ہیں ۔ جبکہ عورت کم ہی ایساکرتی ہوگی ۔ ایسے حضرات کے بارے
میں آپ کیا جواب دیں گے ؟

ج ...... بی نہیں؟ شریف مرد کبھی اپنی ہوی کو طعنہ نہیں دے گا۔ ای لئے تو میں نے اوپر عرض کیا کہ آج کل کجی عمراور کچی عقل کی لڑکیاں محبت کے جال میں پھنس کر اپنی ذندگی برباد کر لیتی ہیں۔ نہ کسی کا حسب ونسب دیکھتی ہیں' نہ اضلاق و شرافت کا امتحان کرتی ہیں' جبکہ لڑکی کے والدین ذندگی کے نشیب و فراز سے بھی واقف ہوتے ہیں' اور یہ بھی اکثر جانے ہیں کہ لڑکی ایسے شخص کے ساتھ نبھاکر سکتی ہے یا نہیں؟ اس لئے لڑکی کو چاہئے کہ والدین کی تجویز پر اعتاد کرے۔ اپنی ناتج ہہ کاری کے ہاتھوں دھوکا نہ کھائے۔

## شو ہرکی تنخیرے لئے ایک عجیب عمل

س ..... میری شادی کو دو سال ہوئے ہیں مجھے شادی سے پہلے پھھ سورتیں پھھ دعائیں اور آیات وغیرہ پڑھنے کی عادت تھی۔اب وہ ایسی عادت ہوگئی ہے کہ پاکی کا پچھ خیال نہیں رہنا اور وہ زبان پر ہوتی ہیں۔خیال آنے پر رک جاتی ہوں گر پھروہی۔اس لئے آپ سے بیہ بات پوچھ رہی ہوں کہ اگر کسی گناہ کی مرتکب ہو رہی ہوں تو آگاہی ہو جائے۔اس کے علاوہ میں اپنے شو ہرکی طرف سے بہت پریشان کرتے ہیں 'کوئی توجہ نہیں طرف سے بہت پریشان ہوں ' جھے بہت پریشان کرتے ہیں 'کوئی توجہ نہیں ویتے۔ہم دونوں میں آپس میں زہنی ہم آہئی کسی طور نہیں ہے 'بہت کوشش

کرتی ہوں لیکن بے انتاشکی ہیں۔

ج ..... نابای کی حالت میں قرآنی دعائیں تو جائز ہیں گر تلاوت جائز نہیں۔اگر بھول کر پڑھ لیں توکوئی گناہ نہیں 'یا د آنے پر فور اُبند کر دیں۔

. شو ہر کے ساتھ ناموانقت براعذاب ہے لیکن سے عذاب آدمی خود اپنے اویر مسلط کر لیتا ہے۔خلاف طبع چیزیں تو پیش آتی ہی رہتی ہیں کیکن آدمی کو چاہئے کہ صبرو تحل کے ساتھ خلاف طبع باتوں کو ہر داشت کرے ۔سب سے اچھا وظیفہ بی ہے کہ خدمت کو اپنانصب العین بنایا جائے۔ شو ہرکی بات کالوث کر جواب نه دیا جائے 'نه کوئی چیتی ہوئی بات کی جائے۔ آگر این غلطی ہو تو اس کا اعتراف کرکے معافی مانگ کی جائے۔ الغرض خدمت واطاعت 'صبرو تخل اور خوش اخلاقی سے برھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ یمی عمل تسخیرے ، جس کے ذریعے شو ہر کو رام کیا جاسکتا ہے 'اس سے بردھ کر کوئی عمل تنخیر مجھے معلوم نہیں۔اگر بالفرض شو ہرساری عمر بھی سید ھا ہو کر نہ چلے تو بھی عورت کو دنیا و آخرت میں اپنی نیکی کا بدلہ دیر' سویر ضرور ملے گا اور اس کے واقعات میرے سامنے ہیں اور جو عورتیں شو ہرکے سامنے تر تر بولتی ہیں ان کی زندگی دنیا میں بھی جنم ہے ' آخرت كاعذاب تواجعي آنے والا ہے \_ بهن بھائيوں كيلئے روزانہ صلوۃ الحاجت يرمه كر وعاكيا يجيح \_

#### قصور آپ کا ہے

س ..... وهائی تین سال ہوئے ایک شادی کی تقریب میں جبکہ میں چند قریبی رشتہ داروں اور عزیز وں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھاگھر کے در انڈے میں میری چھوٹی سالی کے لڑکے نے مجھ سے بہت برتمیزی اور بے ادبی کی جس پر پاس بیٹھے ہوئے عزیزوں نے بھی میری طرف تسخوانا نظروں سے دیکھا مجھے بہت سبکی محسوس ہوئی مگر وقت کی نزاکت کی وجہ سے خاموش رہا اور صرف اپنی اہلیہ سے محسوس ہوئی مگر وقت کی نزاکت کی وجہ سے خاموش رہا اور صرف اپنی اہلیہ سے

اس کا ذکر کیا۔

سال بھر تک میں خاموش رہا اور اس انظار میں رہا کہ میری چھوٹی سالی' اہلیہ یا چھوٹی سالی کالڑ کاخود آگر مجھ سے اپنی بے ادبی اور بدتمیزی کی معذرت کرے گا گر وہ لوگ ہمارے گھر برابر آتے رہے۔

المیہ کو تو اس بے ادلی کا بالکل احساس نہیں وہ لڑ کا بھی آما اور میرے سامنے سے انی خالہ کے باس چلاجاتا دونوں مال بیٹے نے مجھے سلام تک نہیں کیا۔ خیر ایک سال یونی گزر گیا ایک روز وہ لڑکا آیا اور میری المیہ سے باتیں کرکے جب جانے لگا تومیں نے اس کو روک کر کہا کہ آئندہ اس گھر میں نہ آنا اس پر وہ بت سیخ یا ہوا اور کما کہ میں آؤل گا دیکتا ہول کون میراکیا بگاڑ سکتا ہے؟ ميرى الميه بيرسب سنتي ربين مكر خاموش ربين -١٥مكي ٩٧ء صبح سا زهے آتھ بيح مجھے عارضہ قلب ہوامیں صوفے برلیث گیا اور اس مرض کی گولی زبان کے ینچے رکھی ہم گولیاں رکھنے پر افاقہ ہوا اور در د کی شدت کم ہوئی اس دوران میری چھوٹی سالی آئیں اور اپن بن سے باتیں کرنے لگیں - دن بھر رہیں مگر میرے بارے میں بالکل لا تعلقی ظاہری 'حالانکہ میں نے جو مجھ سے ہو سکا ان لوگوں کی بہت مدد کی ہے 'میں نہیں جاہتا کہ اس کو ظاہر کروں۔شام کو چھوٹی سالی کالڑ کا ماں کو لینے آیا اس کو دبکھ کر مجھے بے حد غصہ آیا اور سخت تکنح کلامی ہوئی لڑ کا بھی برابر جواب دیتا رہاگر نہ اس کی مال نہ میری اہلیہ اور نہ ہی میرے صاحزادے کچھ بولے ۔ وہ لوگ جلے گئے اور آ دھ گھنٹہ بعد چھوٹی سالی کی لڑکی نے میری الميه كو فون كيا اور نه معلوم ميرے متعلق كياكياكماك ميرى الميه نے مجھ كو سخت برا بھلا کہا اور مجھ ہے طلاق مانگی اور گھر سے نکل جانے کو کہا۔ میں نے کہا آپ ظم لے لیں طلاق تو میں نہیں دول گا اس سے بھی کافی تلخ کلامی ہوئی اور مجھ سے یمال تک کما کہ میرے لئے اب اچھانہیں ہوگا اس دن سے میری اہلیہ کی بھی مجھ ہے بات چیت بند ہے - میں برابر جو میرافرض ہے لینی پنش وغیرہ ان کو

دے رہا ہوں۔ آپ سے عرض ہے کہ لیک سال سے زیادہ عرصہ گزر چکاہے اور ہم دونوں میں بالکل بات چیت بند ہے اس سلسلہ میں شرع کے کیا احکامات ہیں میں بہت ممنون ہوں گابہت ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوں۔

ج ..... شریعت کا علم بیہ ہے کہ دونوں میاں ہوی پیار و مجت سے رہیں ' ایک دو سرے کے حقوق واجبہ اداکریں اور اگر نہیں کر کتے تو علیحدگی افقیار کر لیں۔ سالی کے لڑکے کی وجہ سے آپ نے اپنا معالمہ بگاڑلیا اگر وہ بے اوب تھاتو آپ اس کو منہ نہ لگاتے ' آپ کے معالمات کو تو اللہ تعالیٰ ہی ہم جانا ہے لیکن آپ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے دل میں کھر نہیں کر سکے ' لیک سال سے گفتگو بند ہے ' گر نہ آپ نے بیوی سے بوچھا نہ بیوی نے اس سے ' نہ صاجزادے نے دونوں سے ۔ گناہ گار تو آپ کی بیوی نیادہ ہے لیکن اصل قصور آپ کی سخت طبی کا ہے جو کسی کے ساتھ بھی نہ بن سکی ۔ میرا آپ معالمہ کریں پھر نہ آپ کو بیوی سے شکایت رہ معالمات اور حسن دل ربائی کا معالمہ کریں پھر نہ آپ کو بیوی سے شکایت رہ معالمات اور حسن دل ربائی کا معالمہ کریں پھر نہ آپ کو بیوی سے شکایت رہ معالمات اور حسن دل ربائی کا معالمہ کریں پھر نہ آپ کو بیوی سے شکایت رہ معالمات اور حسن دل ربائی کا معالمہ کریں پھر نہ آپ کو بیوی سے شکایت رہ میں سب سے اچھا ہو اور میں سب سے اچھا ہو اور میں سب سے اچھا ہو اور میں اسب سے اچھا ہوں۔ (مکورۃ میں ۱۸۲۱)

#### شو ہر کا ظالمانہ طرزعمل

س ..... آٹھ برس قبل ایک متشد دشو ہرنے بہت زیادہ مارپیٹ کر اپنی بیوی کو آدھی رات کو گھر سے باہر گلی میں چھینک دیا جمال اسے پڑوس کی بزرگ عورتوں نے گالی گلوچ کی' آوانیس سن کر پناہ دی' اور اس کے (عورت کے) مال باپ کے گھر خبر بھوا دی۔ درس اثنا شو ہرنے اپنے برے بھائی اور بردی بسن کو ساتھ لے کر عورت کو ایس کے چار چھوٹے بچوں سمیت اس کے نانا کے گھر

پنجا رہا ایک بی اس وقت پید میں تھی بسرحال سد مظلوم عورت نضیال سے اسے مال باپ کے باس پہنچ گئی -عورت کے خاندان کی طرف سے مصالحت کی درخواستیں بلاشنوائی شو ہرکے خاندان نے ردکر دیں اور دونتین برس بعد شوہر نے دو طلاقیں اپنی بیوی کو دے دیں اس وقت اس کے پانچے بھی نخسیال یعنی عورت کے مال باپ کے پاس رہتے تھے -عدت شو ہرنے گزار وی اور بچوں کا خرچ (بست بی معمولی ) بجوانا شروع کر دیا۔ بھی نہ شو ہر (بچوں کا باپ ) ملنے یا بچوں کو دیکھنے آیا نہ ہی اس کے خاندان کاکوئی رحمل فردیا بررگ آیا یہ لوگ عجیب روایتی لڑکی والوں کو نفرت سے دیکھنے والا خاندان اثابت ہوئے اب صورت حال بدے کہ بچوں کے لئے باب خرچہ مھی بھیجا تھا بھی نہیں الندا برے بچے نے ذاکئے سے کہ کر واپس کر دیا اور پھر بالکل ہی بند ہو گیا۔ تکاح پر بطور مرمجل دیا ہوا ہار (تین ہزار مالیت کا)گھرے نکالتے وقت شو ہرنے چھین لیا تھا اس طرح اس کے جیز کی تمام چیزیں جو بوقت شادی شو ہرکی بہنول نے دکی دکی کر بوری لی تھیں ان میں سے کھ بھی واپس تک نہیں کیا ہے ۔ کہتے ہیں ہم نے تین طلاق نہیں دی الذامعالمہ جاری طرف سے بند نہیں ہوا مطلقہ خلع لے ۔ آپ جانتے ہیں عدالتوں میں شرفاء اور دیندار نہیں جانا جاہتے ۔اس مرد نے دوسری شادی کی ہوئی ہے اور وہاں سے اس کی چی بھی ہے (بچول کو اس کا کارڈ آیا تھا) اب آپ ہی مشورہ دیں کہ بیہ مطلقہ مظلوم عورت کو کیا کرنا

ج ..... شرعی تھم "امساك بمعروف او تسریح باحسان "كا ہے ۔ یعنی عورت كو ركھو تو دستورك مطابق ركھو اور اگر نہیں ركھنا چاہتے تو اسے خوش اسلوبی كے ساتھ چھوڑ دو۔ آپ نے جو المناك كمانی درج كی ہے وہ اس تھم شرى كے خلاف ہے ، يہ تو ظا ہر ہے كہ شو ہركو عورت كى كى غلطى پر غصہ آيا ہو گاليكن شو ہرنے غصہ كے اظہار كا جو انداز افتياركيا وہ فرعونيت كامظر ہے ۔

ا۔ ..... آدھی رات کو مار پیٹ کر اور گالم گلوچ کرکے گھر سے باہر پھینک دینا دور جاہلیت کی بادگار ہے ' اسلام ایسے غیرانسانی اور ایسے غیر شریفانہ فعل ک اجازت نہیں دیتا۔

۲۔ .... عورت کو بغیرطلاق کے اس کے چار پانچ بچوں سمیت اس کے نانا کے گھر بھا دینا بھی اوپر کے درج کردہ شرعی تھم کے خلاف تھا۔

۳- ..... عورت کے میکے والوں کی مصالحانہ کوشش کے باوجود نہ مصالحت کے لئے آبادہ ہوتا اور نہ طلاق دے کر فارغ کر نابھی تھم شری کے خلاف تھا۔ ۷- ..... عورت کو دیا ہوا مرضبط کر لینا اور اس کے جیز کے سامان کو روک لینا

بھی صریحاًظلم وعدوان ہے ' حالانکہ دو نتین سال بعد شو ہرنے طلاق بھی دے دی اس کے بعد اس کے مراور جہز کوروکنے کاکوئی جواز نسیں تھا۔

۵- ..... بیج تو شوہر کے تھے اور ان کا نان نفقہ ان کے باپ کے ذمہ تھا گر طویل عرصہ تک بیجوں کی خبر تک نہ لینا' نہ ان کے ضروری اخراجات کی کفالت اٹھانا بھی غیرانسانی فعل ہے ۔ یہ مظلوم عورت اگر عدالت سے رجوع نہیں کرنا چاہتی تو اس معاملہ کو حق تعالیٰ کے سپردکر دے اس سے بہتر انصاف کرنے والا کون ہے؟ حق تعالیٰ اس کی مظلومیت کا بدلہ قیامت کے دن دلائیں گے اور بید غاصب اور ظالم دنیا میں بھی اپنے ظلم وعدوان کا خمیا زہ بھگت کر جائے گا' حدیث شریف میں ہے کہ:

ان الله ليملى الطالم حتى اذا احذه لم يفلته

(سنن عليه -مفكوة ص ٥ ٣٩)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر چھو ڑتے نہیں''۔

شو ہرآگر زندہ ہواور بہ تحریر اس کی نظر سے گزرے تو میں اس کو مشورہ دوں گا کہ اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کو ڑااس پر بر سنا شروع ہو اس

كوان مظالم كاندارك كرلينا چاہئے \_

### بیوی کی محبت کامعیار

س ..... میری شادی میری کزن سے ہوئی ہے۔شادی سے پہلے میں اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اس کی وجہ صرف اور صرف اس کا بایر دہ اور باکر دار ہونا تھا۔ ہمارے در میان شاوی سے پہلے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی الیکن شادی سے پہلے وہ بھی مجھے پیند کرتی تھی گیہ بات ہم دونوں جانتے تھے۔شادی ہمارے والدین نے اپنی پند اور خوشی سے طے کی تھی ۔شادی کے بعد جب میری ہوی گھر میں آئی تو مجھے بے حد خوشی ہوئی 'کین شادی کے بعد میری بیوی کا روبیہ میرے ساتھ ایک محبت کرنے والی ہوی کانہیں رہاہے ' ہماری شادی کو بے سال ہونے والے ہیں۔شادی کے بعد سے آج تک میری بیوی کاروبہ میرے ساتھ مجھی بھی ایک دوست ایک محبت اور الفت رکھنے والی بوی کا سیس رہابلکہ مجھے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کسی مجبوری میں رہ رہی ہے اور اس کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے نہ میری کسی خوشی اور کسی غم میں این ول اور جاہت کے ساتھ شریک ہوتی ہے۔ ہرانسان جب پریشان ہوتا ہے توبد چاہتا ہے کہ کم از کم اس کی بیوی اس کے غم اور پریشانی میں اس کا ساتھ دے اور وہ گھر میں آئے تو اس کا خوش ولی سے استقبال کرے۔ میرے ساتھ معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے بلکہ وہ تو میرے سلام کابھی جواب نہیں دیتی جارے در میان کسی بھی قتم کی بات چیت نہ ہونے کے برابرہے وہ میرے تمام کام ایک مشین کی طرح انجام دی ہے کھانے کا وقت ہوا تو کھانا لگا دیا اور ای طرح کے دو سرے تمام کام ایک مشین کی طرح انجام دیتی ہے اور جلد از جلد مجھ سے جان چھڑ انا چاہتی ہے۔ انسان شادی اس لئے کر تاہے کہ جمال اسے محبت کرنے والا دوست ملے گا وہاں اس سے اپن تمام فطری تقاضے بھی بورے کر سکے گا۔ میری بیوی کی

صحت اچھی ہے لیکن اس کے دل میں میرے لئے محبت بالکل نہیں ہے 'اگر جنسی خواہش نہ ہو تو انسان محبت سے تو پیش آسکتا ہے۔جناب مولانا صاحب میری بوی میرے ساتھ رہنا تو چاہتی ہے لیکن ایک بیوی کی طرح نہیں بلکہ ایک خادم کی طرح میں حساس آ دمی ہوں اور اس مسئلے پر بہت سوچتا ہوں اور رات ' رات بحرجاً كتا رہتا ہوں ليكن كوئى حل نظر نهيں آيا۔ جناب مولانا صاحب ميں خو دبھى یردے کا برا قائل ہول میں نے اپنی جائز اور طال آمنی سے اپنی اور بیوی بچوں کی ضروریات کا پوراخیال رکھا ہے اور خاص کر اپنی بیوی کی تمام جائز ضروریات برے اچھے طریقے سے پوراکرنے کی کوشش کی ہے۔ جناب کسی کو سمجھنے کے لئے سات سال کاعرمہ بہت ہوتاہے۔لیکن جب کسی کو آپ سے محبت ای نہ ہوتو آپ کوئس طرح سمجھ میں آئے گا اگر کوئی تکلیف ہوتو اس کے بارے میں بات کی جائے تومعلوم ہو کہ اس کو مجھ سے کیا تکلیف ہے میں نے جب بھی اپی بیوی سے معلوم کیا کہ تم کو میری ذات سے کوئی تکلیف یا شکایت ہے تو بناؤ اس کا ہرباری جواب ہوتاہے کہ آپ دو سری شادی کرلوایک عورت خودیہ کے کہ تم دو سری شادی کر لوتو اس سے میں کیا مجھوں ۔ جناب مولانا صاحب سارا دن کاروباری مصروفیات کے بعد جب گھریر آیا ہوں تو گھر آگر اپنی بیوی کے رویئے کی وجہ سے اور بھی پریثان ہو جاتا ہوں اور ساری رات جاگا رہتا ہول 'جس کی وجہ سے اب میں زہنی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ جناب مولانا صاحب شریعت کے حوالہ سے میری رہنمائی فرمائیں اور مجھے کوئی وظیفہ بھی بتائیں کہ مجھے گھریلو سکون نصیب ہو اور میری بیوی مجھ سے محبت کرنے لگے اور اپنے بچول پر بھی توجہ دے اور میرے لئے پہلے آپ (استخارہ) بھی کریں اور دعا بھی کریں ۔ جناب مولانا صاحب مجھے امید ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی طرح میری رہنمائی فرمائیں گے اور جلد از جلد مجھے اس پریشانی کا کوئی حل بھی ہتائیں

ج ..... آپ نے اپنی چاہت کی شادی کی 'اس کے باوجودوہ آپ کے بلند ترین د معیار "پر بوری نہیں اتری 'اس پر قصور اس غریب کا نہیں بلکہ آنجناب کے بلند معیار کی بلندیوں کو چھونے بلند معیار کا ہے چونکہ وہ عورت ذات ہے آپ کے معیار کی بلندیوں کو چھونے سے قاصرہے اس لئے آپ کو شکایت ہاں کا علاج ہے کہ آپ اپنے معیار کو ذرانجا بیجئے۔

ا ..... کون بیوی ہوگی جس کو اپنے میاں کے رنج و خوشی سے کوئی تعلق نہ ہو؟ گر اس کا اظہار ہر شخص کے اپنے بیانے سے ہوتاہے ۔ کوئی ڈھول کی طرح اظہار کرتا ہے 'کوئی ہار مونیم کی نمایت ہلکی ہی آواز میں اور کوئی سب کچھ اپنے نمال خانہ دل میں چھپالیتے ہیں کسی کو خبر ہی نہیں کہ اس کے دل پر کیاگزر رہی ہے اب ہارمونیم کی نمایت خفیف اور سریلی آواز کو ڈھول کی آواز میں کیسے تبدیل کیا جائے۔

۲ ..... آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کا جو پر جوش استقبال نہیں ہوتا کچھ معلوم ہے کہ وہ بے چاری گھر گرہتی کے کاموں میں کتنی مصروف رہی؟ ذرا ایک دن گھر کا چارج خود لے کر اس کا تجربہ کر لیجئے۔

۳ ..... وہ آپ کے تمام کام مشین کی طرح انجام دیتی ہے اور چالو مشین کی اس کے اس خانسا مال رکھے ' آپ کے دل میں کوئی قدروقیت نہیں کھانا پانے کے لئے ایک خانسا مال رکھے ' گھر کی صفائی وغیرہ کے لئے ایک خادمہ رکھے ' کپڑے دھونے کے لئے ایک انا رکھے اور گھر کی گرانی کے لئے ایک انا رکھے اور گھر کی گرانی کے لئے ایک انا رکھے اور گھر کی گرانی کے لئے ایک چوکید ارمقرر کیجے ' ان تمام ملازمین کی نوج کے باوجود گھر کا نظم ونس ایس نہیں چلے گا جیسا کہ یہ مشین چلارہی ہے لیکن آپ کے زہنی معیار میں اس کی ان خدمات کی کوئی قیت نہیں۔

م ..... سات سال کا عرصہ واقعی بہت ہوتاہے لیکن افسوس کہ آپ نے اپنے بلند معیار کی بلندیوں سے نیچے اتر کر اپنی بیگم کے پوشیدہ کمالات کو جن کو حق تعالی نے حیاکی چادر سے دھانک رکھا ہے جمجی جھانکا ہی نہیں۔ آپ بھی عرش معلی سے نیچ اترتے تو اس فرشی مخلوق کو سمجھتے۔

ہ ..... آپ جاہے کتنی خادیاں رچالیں جب تک اپنے ذہنی عرش معلی سے ینچے خبیں تشریف لائمیں گے نہ آپ کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آئے گانہ آپ کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آئے گانہ آپ کو زہنی تسکین ہوگی۔

۲ ..... آپ کوکسی وظیفہ یاکسی تعوید گندے کی ضرورت نہیں۔البتہ کسی اللہ کے بندے کی صوبت میں رہ کر انسان بننے کی ضرورت ہے۔جب آپ کی نگاہ جو ہر شناس کھلے گی تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بردی نعمت اس بیوی کی شکل میں دے رکھی ہے۔

#### چولها الگ کر کیں

س ..... میراسکلہ بہ ہے کہ میری شادی کو دس سال ہوگئے ہیں 'میرے تین نیج ہیں 'میرے تین نیج ہیں 'میرے شون ہیں 'ہم سب ساتھ رہتے ہیں 'میری ساس نمیں ہیں اور سسر کی ایسی طبیعت خراب ہے کہ ان کو اپنے آپ کا بھی ہوش نمیں ہے 'میرے شو ہراکٹر جماعتوں میں جاتے رہتے ہیں ۔میں بھی میکے رہتی ہوں 'بھی سرال میں رہتی ہوں ' تو مجھ بہ معلوم کرنا تھا کیا میں اپنے شو ہر کے پیچے اپنے سرال میں رہ سکتی ہوں جبکہ میراوہاں کوئی محرم نمیں ۔ایک دیور ہو کی جبائے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس مسللہ کو بمتر طریقے سے ایک جیٹھ ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس مسللہ کو بمتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔

دو سرابیہ مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ ہم سب ساتھ رہتے ہیں تو اب میں الگ رہنا چاہتی ہوں 'کیونکہ ہماری عور توں کی آپس میں بنتی نہیں ' پچوں کی بھی آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں 'بہت سی غلط فہمیاں بھی ہوتی رہتی ہیں ' ذرا ذراسی بات پر لڑائیاں ہوتی ہے اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں۔ بچوں کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو جاتی ہے پھراس میں پریشان اور الجھی رہتی ہوں ماتھ ہی اس طرح کہ بالکل ایک دو سرے کے کمرے ملے ہوئے ہیں۔ میں اپنے شو ہر سے الگ رہنے کا کہتی ہوں تو وہ یمی کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں 'ایسے سوچتے سوچتے بھی یا چے سال گزر گئے ایمی صورت میں کیا مجھے یہ حق ہے کہ میں الگ گھر کا مطالبہ کروں اور کیا ہے شو ہر کا فرض ہے کہ وہ الگ گھر دے 'الگ گھر سے مراد چولها وغیرہ الگ یا صرف کمرہ الگ مراد ہے ؟

ج ..... اگر عزت و آبرو کو کوئی خطره نه مو تو شو هر کی غیرحاضری میں سسرال ره سکتی میں ۔

الگ گھر کا مطالبہ عورت کا حق ہے گر الگ گھر سے مرادیہ ہے کہ اس کا چولها اپنا ہو اور اس کے پاس مکان کا جتنا حصہ ہے اس میں کسی دو سرے کاعمل دخل نہ ہو۔خواہ بڑے مکان کا آیک حصہ مخصوص کر لیا جائے۔

#### اسلامی احکامات میں والدین کی نافرمانی کس حد تک؟

س ..... آج کل کے ماحول میں اگر اسلای تعلیمات پر کوئی شخص پوری طرح عمل کرنا چاہے تو باتی دنیا اسکے پیچے پر جاتی ہے اور اگر وہ شخص اپئی ہمت اور قوت برداشت سے ان کا مقابلہ کر بھی لیتا ہے تو اس کے گھر والے خصوصا والدین اس کے راہتے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ مثلاً میں کئی لوگوں کو جانیا ہوں جنہوں نے اپنے مال باپ کی وجہ سے نگ آگر اپنی واڑھیاں تک کڑا دیں اور اگر والدین کو بھے اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو باپ اور مال کا بہت مقام ہے ۔ مال کی اجازت کے بغیر جماد پر بھی نہیں جاسکتے الذاکوئی عمل بھی ہماری مرضی اور اجازت کے بغیر جماد پر بھی نہیں جاسکتے الذاکوئی عمل بھی محاری مرضی اور اجازت کے بغیر جماد پر بھی نہیں جاسکتے الذاکوئی عمل بھی محاری مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ خصوصاً جب کوئی شخص اپنا لباس ماور چرہ ست کے مطابق بنالیتا ہے تو پھر اس کے گھر والے اسکا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ یا کوئی شخص ٹی وی دیکھنا چھوڑ دے ' گانے سننا چھوڑ دے ' بینک میں جیں۔ یا کوئی شخص ٹی وی دیکھنا چھوڑ دے ' گانے سننا چھوڑ دے ' بینک میں

نوکری نہ کرے' نامحرم ہے بات چیت نہ کرے اور حتی الامکان اپنے آپ کو مکر ات ہے بچائے تو والدین کہتے ہیں جناب سے کونیا اسلام ہے کہ آدمی باتی ونیا ہے اللّٰہ تھلگ ہوکر بیٹھ جائے اسلام کے اندر کیا حدود ہیں ۔ کسی سنت کو اگر والدین منع کریں تو ہم اس کو چھوڑ دیں (مثلاً لباس اور ظاہری صورت) اور اگر والدین کسی واجب پر ناراض ہوں تو پھر کیا کیا جائے اور فرائض کے معاملے میں کیارویہ رکھنا چاہئے؟

ج ..... یہ اصول سمجھ لینا چاہئے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ۔نہ مال باپ کی نہ پیراور استاد کی 'نہ کسی حاکم کی ' اگر کوئی شخص کسی کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور جس کے کہنے پر نافرمانی کی تھی اس کو بھی ساتھ لیکر جائے گا۔

بعت با الرجا کے اور اس کے میں اور کا مالا کا اور اس کو منڈ انا یا گنانا (جب کہ ایک مشت سے کم ہو) شرعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل میرے رسالہ '' داڑھی کا مسئلہ'' میں دیکھ لی جائے لنذا والدین کے کہنے سے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب جائز نہیں اور جو والدین اپنی اولاد کو اس گناہ کبیرہ پر مجبور کرتے ہیں ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور وہ دنیا سے ہیں ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور وہ دنیا سے جاتے وقت ایمان سے محروم ہو کر جائیں۔ (اللہ تعالی اس سے اپنی پناہ میں رکھیں)۔

ای طرح والدین کے کئے سے ٹی وی دیکھنا 'گانے سننا اور نامحرموں سے ملنا بھی حرام ہے 'جب ان گنا ہوں پر قبر اللی نازل ہو گا تو نہ والدین بچاسکیں گے اور نہ عزیز وا قارب اور دوست احباب – اور قبر میں جب ان گناہوں پر عذاب قبر ہوگا تو کوئی اس کی فریا دسننے والا بھی نہ ہوگا اور قیامت کے دن ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والا گر فتار ہوکر آئے گا تو کوئی اس کو چھڑ انے والا نہیں ہوگا۔ والدین کا بردا درجہ ہے اور ان کی فرمانبرداری اولا دیر فرض ہے گر اس

شرط کے ساتھ کہ والدین کی جائز کام کا تھم کریں لیکن آگر بگڑے ہوئے والدین اپنی اولاد کو جہنم کا ایڈھن بنانے کیلئے گناہوں کا تھم کریں تو ان کی فرمانبرداری فرض کیا' جائز بھی نہیں۔بلکہ ایسی صورت میں ان کی نافرمانی فرض ہے' ظا ہرہے کہ والدین کا حق اللہ تعالی سے بڑھ کر نہیں جب والدین گناہ کے کام کا تھم کر کے اللہ تعالی کے نافرمان بن جائیں تو ایسے نافرمانوں کی فرمانبرداری کب جائز ہو سکتی ہے؟

اور بید دلیل جو پیش کی گئی کہ والدین کی اجازت کے بغیر جماد پر جانا بھی جائز نہیں بید دلیل غلط ہے۔ اس کئے کہ بید تو شریعت کا تھم ہے کہ اگر جماد فرض عین نہ ہو اور والدین خدمت کے مختاج ہوں تو والدین کی خدمت کو فرض کفا بید سے مقدم سمجھا جائے اس سے بید اصول کیسے نکل آیا کہ والدین کے کہنے پر فرائض شرعیہ کو بھی چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی کھی نافرمانیوں کا بھی ار تکاب کیا جائے۔

اور بید کمنا که دوید کونسا اسلام ہے آدمی باتی دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائے ؟'' نمایت کچراور بے ہودہ بات ہے اسلام تو نام ہی اس کا ہے کہ ایک کیلئے سب کو چھوڑ دیا جائے قرآن کریم میں ہے:

دو آپ فرما و سیحے کہ یقینا میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جینا اور میرا مرنامیہ سب خالص اللہ ہی کا ہے 'جو مالک ہے سارے جمان کا 'اس کاکوئی شریک نہیں اور مجھ کو اس کا تھم ہواہے اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہول'' (سورۂ انعام)

کیا رسول الله ﷺ اور صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنم الله تعالیٰ کے احکام کی تغیل کیلئے باقی ساری دنیا ہے الگ تھلگ نہیں ہو گئے تھے؟

اگر دنیا بگری ہوئی ہو تو ان سے الگ تھلگ ہونا ہی آدمی کو تاہی وہر بادی سے بچاسکتا ہے 'ورنہ جب میہ بگری ہوئی دنیا قہر اللی کے شکنج میں آئے گی تو ان

#### ے مل کر رہنے والابھی قبر اللی ہے پچ کر نہیں نکل سکے گا...... '' بابارشتہ سب سے تو ژ۔ بابارشتہ حق سے جو ژ''۔

#### عورت اور مرد کارتبه

س ..... رئیس امروہوی صاحب نے اپنے دو کالموں بعنوان ودگر بد مسکلہ زن، اور دوآہ بیچاروں کے اعصاب، (جو مورخہ ١٤ اور ٢٨ سمبر كو جنگ ميں شائع ہوئے ) میں عورتوں کے معاشرتی مقام پر بحث کی ہے انہوں نے مولانا عمراحمد عثانی کی تصنیف دونقہ القرآن، (جلد سوم) سے اقتباسات نقل کئے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں قرآنی حوالوں سے علبت کیا گیا ہے کہ نہ عورت کی عقل نا تص ہے نہ ایمان! بلاشبہ مردوعورت کی صلاحیتوں میں فرق ہے۔ مگر اس فرق ے سے ثابت نمیں ہوتا کہ عورت مردے کم ترے۔ "قو امو ن علی النساء" کے بیہ معنی لینا کہ مرد عورت کے حاکم اور داروغہ ہیں۔ صحیح نہیں۔ ازروئے لغت قوام کے معنی معاشی کفیل کے ہیں۔اور یقیناً مرد عورت کا معاشی کفیل ہوتا ہے۔ مرد کو عورت پر ازروے قرآن کوئی فضیلت حاصل نہیں۔مصنف نے عالمانہ بحث کے بعد (جو صرف قرآنی استدلال پر منی ہے ) یہ ثابت کر دیا ہے کہ عورت کی شمادت مرد کی طرح متند' قابل قبول اور شرعی اعتبار سے درست

#### ا مروہوی صاحب آگے چل کر رقمطراز ہیں۔

دو قرآن مجید کا خطاب ہر معاملے میں عورت اور مرد دونوں کی طرف
کیساں ہے ۔ عورت کی کمتری کی لیک طفائہ دلیل سے دی جاتی ہے کہ
قرآن مجید میں صالح مردول سے وعدہ کیا گیا ہے کہ انہیں جنت میں
حوریں میں گی ۔ جب کہ عورت سے اس قتم کا کوئی وعدہ نہیں کیا
گیا۔ مولانا عمراحمہ عثانی فرماتے ہیں کہ اس وعوے کی کمزوری سے ہے

کہ حور کے معنی ہیں - سفید رنگ (عورتیں بھی سفید رنگ کی ہوسکتی ہیں - مرد بھی) توسفید رنگ کے مرد کو بھی حور کما جاسکتا ہے "۔ م ۲ ستمبر کے کالم میں رقمطراز ہیں -

دو قرآن کریم میں انسانیت کی ان دونوں صنفوں (لینی مردول اور عورتوں) میں کوئی فرق وامتیاز نہیں رکھا گیا۔ دونوں کو ایک سطح پر رکھا ہے۔''

مصنف نے ہر جگہ قرآنی استدلال کے ساتھ تاریخ اور روایات سے سند لی ہے ' مرد کے بجائے عورت سربراہ خانہ ہے کاروبار حکومت لینی شور کی ۔

میں بھی عورت کا مشورہ (ووٹ) اس طرح حاصل کیا جانا چاہئے جس طرح مردوں کا۔ مولانا نے ثابت کیا ہے کہ عورتیں الی مشترک محفلوں میں شریک ہوسکتی ہیں جن میں مرد موجود ہوں۔ شرط بی ہے کہ وہ اپنی ذیت کی نمائش نہ کریں۔ پارلیمنٹ ' آمبلی اور مردانہ مجمعوں میں عورتیں تقریر کر سکتی ہیں۔ شرط بی ہے کہ اسلامی سترو حجاب کو ملحوظ رکھیں۔ وہ تنما سفرکر سکتی ہیں۔مصنف نے قرآنی دلائل سے اس مفروضے کو غلط ثابت کیا ہے کہ عورت بیں۔مصنف نے قرآنی دلائل سے اس مفروضے کو غلط ثابت کیا ہے کہ عورت کی دیت ' (خون بہا) مردسے نصف ہوتی ہے ' عورت قاضی (جج ) کے فرائض انجام دے سکتی ہے۔ سربراہ مملکت بن کی دیت نے شرعی پر دے کے بارے میں مولانا عمراحمہ عثانی کی بحث فیصلہ کن سکتی ہے۔ شرعی پر دے کے بارے میں مولانا عمراحمہ عثانی کی بحث فیصلہ کن ہے۔ شرعی پر دے کے بارے میں مولانا عمراحمہ عثانی کی بحث فیصلہ کن ہے۔ شرعی پر دے کے بارے میں مولانا عمراحمہ عثانی کی بحث فیصلہ کن ہے۔ شرعی پر دے کے بارے میں مولانا عمراحمہ عثانی کی بحث فیصلہ کن دی ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید نے عام مسلمان خواتین کو اس سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں وہ یہ ہیں کہ حرآن میں دی ہیں وہ یہ ہیں کہ حرآن ہیں وہ یہ ہیں کہ حرآن میں وہ یہ ہیں کہ حرآن ہی ہی مولوں میں دی ہیں وہ یہ ہیں کہ حرآن میں دی ہیں وہ یہ ہیں کہ حرآن ہیں وہ یہ ہیں کہ حرآن

ا ..... اپني نظرين نيجي رکھيں -

۲ ..... بے حیاتی کی مرتکب نہ ہوں۔ زینت و آرائش جمال کی نمائش نہ کرتی پھریں۔ زیورات پینے ہوں تو پیروں کو اس طرح زور سے نہ ماریس کہ تھنگر و بجنے ٣ .....گر سے با ہر نکلیں تو جلباب (او ڑھنی) او ڑھ لیا کریں - مولانا (عمر احمد عثانی) کا بیان ہے کہ ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے عمد مبارک میں عورتیں اپنے چرول کو کھول کر خود بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہواکرتی تھیں اور آپ ﷺ نے بھی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا''۔

مولانا! بیہ بیں وہ مخضری باتیں جو رئیس امروہوی نے مولانا عراحمہ عثانی کی ایک کتاب کو بنیاد بناتے ہوئے نقل کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ مندرجہ ذیل سوالات کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دے کر ان شکوک وشہمات کا ازالہ فرمائیں گے جو مذکورہ مضامین پڑھ کر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ۔

س ا ..... کیا دافعی قرآن کریم میں مردوں اور عور توں میں کوئی فرق وامتیا زنہیں رکھا گیا؟

س ۲ ..... کیا صلحاعور تول کو بھی جنت میں حوریں (مرد' جیسا کہ مضمون میں کہا گیا ہے ) ملیں گی؟

س ٣ ..... كيا حضور ﷺ كے عمد ميں عورتيں اپنے چروں كو كھول كر خود بارگاہ نبوى ﷺ ميں حاضر ہواكر تي تھيں اور آپ نے بھى ناگوارى كا اظمار نہيں فرمايا؟ س ٢ ..... كيا مردانہ مجمعوں ميں عورتيں تقرير كرسكتى ہيں؟

س ۵ ..... کیا عورت قاضی بن سکتی ہے۔ سیاسی تحریکوں میں حصہ لے سکتی ہے اور سربراہ مملکت بن سکتی ہے؟

#### الجواب

جناب عمر احمد عثانی کے جو افکار سوال میں نقل کئے گئے ہیں بیہ ان کے زاتی خیالات ہیں۔ قرآن کریم 'حدیث نبوی ﷺ اور شریعت اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

عثانی صاحب کے نزدیک توقو امون علی النساء کے بیہ معنی کہ مرد حاکم بیل صحیح نہیں۔ گر ان کے دادا حکیم الامت مولانا اشرف علی تعانوی "اپنی تغییر دمیمان القرآن" میں آیت کریمہ "الرحال قو امون علی النساء" کا خیمہ یہ کرتے ہیں:

" مرد حاکم بین عورتوں پر (دو وجہ سے ایک تو) اس سب سے کہ اللہ
تعالیٰ نے بعضوں کو (بین مردوں کو) بعضوں پر (بین عورتوں پر
قدرتی) نضیلت دی ہے۔ (بیہ تو وہبی امرہ) اور (دو سری) اس
سب سے کہ مردول نے (عورتوں پر) اپنے مال (مرمیں نان و نفقہ
میں) خرچ کئے ہیں۔ (اور خرچ کرنے والے کا ہاتھ اونچا اور بہتر
ہوتاہے۔ اس سے جس پر خرچ کیا جائے اور بیہ امرمکسب ہے)۔
سو جو عورتیں نیک ہیں۔ (وہ مرد کے ان فضائل وحقوق کی وجہ
سے ) اطاعت کرتی ہیں۔ (وہ مرد کے ان فضائل وحقوق کی وجہ
سے ) اطاعت کرتی ہیں۔ ....

اور عمراحمد عثانی صاحب کے والد ماجد شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثانی نورِ الله مرقده دواحکام الفرآن، میں اس آیت کے زیل میں لکھتے ہیں:

دو توام وہ مخص ہے جو دو سرے کے مصالح 'تدلیر اور آدیب کا ذمہ دار ہو۔اللہ تعالی نے مردول کے عور تول پر قوام ہونے کے دو سبب ذکر کئے ہیں۔ ایک وہی ' دو سرا کسی چنانچہ ارشاد ہے۔ دواس سبب سے کہ اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ''۔ لیمی مردول کو عور تول پر فضیلت دی ہے۔اصل خلقت میں 'کمال عقل میں 'حسن تدہیر میں 'علم کی فراخی میں 'اعمال کی مزید قوت میں اور بلندی استعداد میں۔ یک وجہ ہے کہ مردول کو بہت سے ایسے احکام بلندی استعداد میں۔ یک وجہ ہے کہ مردول کو بہت سے ایسے احکام کے ساتھ مخصوص کیا ہے جو عور تول سے متعلق نہیں۔مثلاً نبوت' امامت' قاضی اور جج بنا' حدود وقصاص وغیرہ میں شادت دینا۔

وجوب جماد' جمعہ عیدین' اذان' جماعت' خطبہ' وراثت میں حصہ کا ذائد ہونا۔ نکاح کا مالک ہونا۔ طلاق دینے کا اختیار' بغیرو تف کے نماز روزے کا کامل ہونا۔ وغیر ذالک۔ یہ امر تو وہبی ہے۔ پھر فرمایا: دور اس سبب سے کہ مردول نے (عور تول کے نکاح میں) اپنے مال خرچ کئے ہیں''۔ یعنی مہر اور نان و نفقہ اور یہ امر کمبی ہے''۔ مال خرچ کئے ہیں''۔ یعنی مہر اور نان و نفقہ اور یہ امر کمبی ہے''۔

اس کے بعد حضرت شخ الاسلام "نے اس آیت کے شان نزول میں متعددروایات نقل کی ہیں۔ جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی ہوی کے طمانچہ مار دیا تھا۔ انہوں نے آنخضرت کے اسے شکایت کی اب کھنے نے اسے شو ہر سے بدلہ لینے کی اجازت دی اس پر بیہ آیت نازل ہوئی اور آنخفرت کے اسے نو ہر سے بدلہ لینے کی اجازت دی اس پر بیہ آیت نازل ہوئی اور آنخفرت کے نیہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ نیز حضرت علی کرم کرم اللہ وجہہ سے آیت کی بیہ تغییر نقل کی ہے۔ "ویقومو ن علیمن قیام الولاۃ علی الرعیة مسلطو ن علی تادیبھن. " بعنی مرد عور تول کے مصالح کے ذمہ دار ہیں۔ جس طرح حکام رعیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں 'اور الن کو عور تول کی آد یب پر مقرر کیا گیا رعیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں 'اور الن کو عور تول کی آد یب پر مقرر کیا گیا ہے۔ "واللہ گذشتہ)

اس سے واضح ہے کہ آنخفرت ﷺ محابہ کرام رضی اللہ عنم اور برگان امت نے تو آیت "قو آمو ن علی النساء" کا یمی مطلب مجھا ہے کہ مرد کی حیثیت حاکم کی ہے اور وہ صرف عورت کا معاشی کفیل نہیں ۔بلکہ اس کے دین واخلاق کی گرانی کا ذمہ دار اور اس کی آد یب پر مامور بھی ہے۔

## مرد کی عورت پر فضیلت

مردو عورت کی تخلیق میں حق تعالی نے فطری تفاوت رکھاہے اور ہر ایک کو ان صلاحیتوں سے بسرہ ور فرمایا ہے جو اس کے فرائض کے مناسب حال ہیں۔ مردوں کے اوصاف عور توں میں نہیں' نہ عور توں کے اوصاف مردوں میں ہیں۔ کی فرد کی فنیلت عنداللہ کا مدار صلاح وتقوی پر ہے' خواہ مرد ہو یا عورت 'آہم اللہ تعالی نے بہت سے امور میں مردکی صنف کو عورت کی صنف پر فوقیت عطافرہائی ہے جن کا ذکر اوپر حضرت مولانا ظفر احمد عثانی "کے حوالے سے گزر چکا ہے ..... دو جگہ اللہ تعالی نے عورت پر مردکی فضیلت کی صراحت فرمائی ہے۔ ایک تو ہی گزشتہ بالا آیت جس میں "ما فضل اللہ بعضهم علی بعض "کی تقریح ہے بعنی اللہ تعالی نے مردوں کو عور توں پر نضیلت عطافرہائی ہے اور دو سری ای سورة النہ ای آیت نہر ۲۳ میں ہے جس میں فرمایا گیا ہے: "ولا تعمد واما فضل اللہ به بعض کم علی بعض " حضرت کیم الامت " نے اس کا تتمنو اما فضل اللہ به بعض کم علی بعض " حضرت کیم الامت " نے اس کا تتمنو اما فضل اللہ به بعض کم علی بعض " حضرت کیم الامت " نے اس کا ترجمہ بید کیا ہے:

دوادر تم (سب مردول اور عورتول کو عکم ہوتاہے کہ فضائل دھیدہ میں سے) الیے کی امری تمنا مت کیا کر وجس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو (مثلاً مردول کو) بعضوں پر (مثلاً عورتوں پر بلا دخل ان بعضوں کو (مثلاً مردول کو) بعضوں پر (مثلاً عورتوں پر بلا دخل ان حصہ ہونا 'یا ان کی شادت کا کائل ہونا دغیرہ ذالک ) ''۔ حصہ ہونا 'یا ان کی شادت کا کائل ہونا دغیرہ ذالک ) ''۔ اور حضرت آم سلمہ رضی اللہ عنما نے ایک بار حضور کیا ہے کہ: دحضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما نے ایک بار حضور کیا ہے کہ ہم کو آدھی میراث ملتی ہے اور بھی فلال فلال فرق ہم میں اور مردول میں ہیں۔ مطلب اعتراض نہ تھا بلکہ ہیہ تھا کہ آگر ہم بھی مرد مردول میں ہیں۔ مطلب اعتراض نہ تھا بلکہ ہیہ تھا کہ آگر ہم بھی مرد مردول میں ہیں۔ مطلب اعتراض نہ تھا بلکہ ہیہ تھا کہ آگر ہم بھی مرد مردول میں ہیں۔ مطلب اعتراض نہ تھا بلکہ ہیہ تھا کہ آگر ہم بھی مرد مردول میں ہیں۔ مطلب اعتراض نہ تھا بلکہ ہیہ تھا کہ آگر ہم بھی مرد مردول میں ہیں۔ مطلب اعتراض نہ تھا بلکہ ہیہ تھا کہ آگر ہم بھی مرد مردول میں ہیں۔ مطلب اعتراض نہ تھا بلکہ ہیہ تھا کہ آگر ہم بھی مرد مردول میں ہیں۔ مطلب اعتراض نہ تھا بلکہ ہیہ تھا کہ آگر ہم بھی مرد سے تو اچھا تھا ۔ اس پر آبیت نازل ہوئی ''۔

ہوئے و بینا ما ..... اس پر ایک ہاں ہوں ۔ اس سے واضح ہو ماہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرَدوں کو عور توں پر فطری وقیت و فضیلت دی ہے اور بہت سے احکامِ شرعیہ میں اسے ملحوظ رکھا گیا ہے 'گر جناب عمراحمہ عثانی کو اس مسئلہ میں اللہ میاں سے اختلاف ہے۔

### مردوعورت کے در میان فرق وامتیاز

موصوف کاب دعویٰ کہ قرآن کریم میں مردوعورت کے درمیان کی سطح میں کوئی فرق وانتیاز نہیں رکھا گیا 'بلکہ ہرجگہ دونوں کو ایک ہی سطح پر رکھا ہے یہ ایک ایک غلط بیانی ہے جسے ایک عام آدمی بھی جو قرآن کریم سے پچھ مناسبت رکھتا ہو واضح طور پر محسوس کر سکتا ہے ' دونوں کے درمیان فرق مراتب کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائے:

ا ..... قرآن کریم نے عورت کو مرد کی فرمانبرداری کا عکم فرمایا ہے اور ای کو شریف اور نیک بیبیوں کی علامت قرار دیا ہے: "فالصالحات قانتات" (النساء) جب که مردوں کو عورتوں کی اطاعت وفرمانبرداری کا نمیں 'بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا عکم فرمایا ہے: "وعاشر و هن بالمعر و ف" (النساء) اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالی نے مردکوحاکم اور گھر بلوریاست کا سربراہ اور افسراعلی بنایا ہے اور عورت کو اس کی ماتحق میں رکھا ہے۔ کا سربراہ اور افسراعلی بنایا ہے اور عورت کو اس کی ماتحق میں رکھا ہے۔ اللہ کر مدان کریم نے عورت کا حصہ وراثت مردسے نصف رکھا ہے: "للذ کر

مثل حظ الانٹيين " چنانچ لڑك كاحمد لؤكى ئے ' باپ كاحمد مال سے ' شو مر كاحمد بيوى سے اور بھائى كاحمد بهن سے دو گنا ہے -

۳ ..... قرآن کریم نے عورت کی شمارت مرد سے نصف رکھی ہے: "فان لم
 یکونار جلین فرحل و امر آتان . "

م ..... قرآن کریم نے طلاق کا اختیار مردکو دیا ہے اور اگر عورت کو کسی بد قماش شو ہر سے پالا پڑے اور وہ اس سے گلو خلاصی چاہتی ہو تو اس کے لئے دو خلے "ک صورت تجویز فرمائی ہے 'جو یا تو برضامندی طرفین ہوسکتا ہے 'یا بذریعہ عدالت۔ ۵ ..... قرآن کریم نے مردکو بیک وقت چار تک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے اور اسے بابند کیا ہے کہ وہ متعد دبیویوں کی صورت میں ان کے درمیان عدل

ومساوات کے نقاضوں کو ملحوظ رکھے گا'لیکن عورت کو ایک سے زیادہ شو ہر کرنے کی اجازت نہیں دی۔

ان چند مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم نے مردوعورت کے درمیان فرق وامنیاز کو ہر ملح پر المحوظ رکھا ہے 'جسے کوئی مسلمان نظر انداز نہیں کر۔ سکتا۔ سکتا۔

### عورت کی دیت

شریعت اسلام میں عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے اور اس پر صحابہ کرام رضی الله عنهم سے لے کر ائمہ اربعہ تک سب کا اتفاق ہے۔ چنانچہ ملک العلماء امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود الکاب انی المحنفی دو بدائع الصنائع،، میں لکھتے ہیں:

"فدية المرأة على النصف من دية الرحل لاجماي الصصابة رضى الله عنهم فانه، روى عن سيدنا عمر وسيدنا على و ابن مسعود و زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم انهم قالوا في دية المرأة انها على النصف من دية الرحل و لم ينقل انه انكر عليهم احد، فيكون اجماعاً ولان المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرحل فكذالك في ديتها، "-

ترجمہ: دولیں عورتول کی دیت مردکی دیت سے نصف ہے کیونکہ اس پر سحابہ رضی اللہ عنم اجمعین کا اجماع ہے۔ چنانچہ حضرات عمر علی اللہ تعالی عنم اجمعین سے علی اللہ تعالی عنم اجمعین سے

مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے۔ اور کس صحابی سے بید منقول نہیں کہ اس نے ان حضرات پر اس مسئلہ میں کیرکی ہو للذابید اجماع ہوا اور عقلی دلیل بید ہے کہ عورت کی وراثت وشادت مرد سے نصف ہے' ای طرح اس کی دیت بھی نصف ہوگی''۔

امام ابو عبدالله محد بن احد الانساري القرطتي المالكي ابني تغيير دوالجامع الاحكام القرآن ، ميس لكه عبي:

"و أجمع العلماء على إن دية المرأة على النصف من دية الرحل، قال ابوعمر، إنجا صارت ديتها. (والله اعلم) على النصف من دية الرحل من احل ان لها نصف ميراث الرحل، وشهادة امرأتين بشهادة رحل."

(الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج ٥ ص ٣١٥)

ترجمہ: دواور علاء کا اس پر اہماع ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سرد کی دیت سرد کی دیت سرد کی دیت سرد کی دیت سے نصف ہے ابو عمرو (ابن عبدالبر") فرماتے ہیں کہ اس کی دیت مرد کی دیت سے نصف اس لئے ہوئی کہ عورت کا حصہ وراثت بھی مرد کی شمادت بھی مرد کی شمادت سے نصف ہے چنانچہ دو عورتوں کی شمادت مل کر ایک مرد کی شمادت کے برابر ہوتی ہے"۔

شرح منذب کے سملہ میں ہے۔

"دية المرأة نصف دية الرجل هذا قول العلماً كافة الا الاصم و ابن علية فانهما قالا ديتها مثل دية الرجل دليلنا ماسبقناه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الهل اليمن وفيه "ان دية المرأة نصف دية الرجل" وما حكاه المصنف عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت انهم قالو "دية المرأة نصف دية الرجل" ولا مخالف لهم في الصحابة فدل على انه اجماع."

(شرح مندبج ١٩ص ٥١)

رجمہ: ووعورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے بیہ تمام علاکا قول ہے سوائے اصم اور این علیہ کے بیہ دونوں صاحب کتے ہیں کہ اس کی دیت مرد کی دیت کی مثل ہے ہماری دلیل آنجفرت ﷺ کا وہ مرای نامہ ہے۔ جو آپ نے الل یمن کو لکھا تھا اور جے ہم پہلے نقل کر آئے ہیں 'اس میں بیہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے ' نیز جیسا کہ مصنف نے نقل کیا۔ حضرات کی دیت سے نصف عر' عثان ' علی ' این مسعود ' این عمر' این عباس اور زیر بن ظبت مرضی افتد عنم کا ارشاد ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہوتی ہے اور صحابہ کرام رضی افتد عنم میں اس کے کوئی خلاف نہیں ہوتی ہے اور صحابہ کرام رضی افتد عنم کا اہماع میں اس کے کوئی خلاف نہیں معلوم ہوا کہ اس مسئلہ پر صحابہ رضی افتد عنم کا اہماع ہے ''

اور سیدی و مرشدی حضرت شیخ مولانا محد زکریا کاند هلوی ثم مدنی ' نور الله مرقده "او حز المسالك" میں فرماتے ہیں :

> "قال ابن المنذر و ابن عبدالبر، اجمع اهل العلم على ان دية المرأة نصف دية الرجل وُحكى غيرهما عن ابن علية

و الأصم انهما قالا ديتها كدية الرحل، لقوله صلى الله عليه وسلم في النفس المومنة مائة من الابل، وهذا قول شاذيخالف اجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان في كتاب عمر وبن حزم دية المرأة على النصف من دية الرحل وهي اخص مما ذكروه فيكون مفسرً الما ذكروه غيصصاله، و دية نساء كل اهل دين على النصف من دية رحالهم. " (اوتة المالك ج ١١٣ م ٢٨ طيح يروت)

ترجمہ: "حافظ این منذر" اور حافظ این عبدالبر" فرماتے ہیں کہ الل علم کا اس پر اجماع ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے۔ بعض دو سرے حضرات نے این علیہ اور اصم سے نقل کیا ہے کہ عورت کی دیت سے اور اصم سے نقل کیا ہے کہ عورت کی دیت سو اونٹ ہے' اور یہ قول ارشاد ہے کہ امومن جان کے قتل کی دیت سو اونٹ ہے' اور یہ قول شاف شاذ ہے جو اجماع صحابہ رضی اللہ عنم اور سنت نبوی ﷺ کا گرائی نامہ مروی ہے' چنانچہ عمروین حزم سے جو آنخفرت ﷺ کا گرائی نامہ مروی ہے اس میں ہے کہ "عورت کی دیت سے نصف ہے' ۔اس میں چونکہ خصوصیت سے عورت کی دیت ندکور ہے اس ہی چونکہ خصوصیت سے عورت کی دیت ندکور ہے اس ایک یہ دوایت کردہ حدیث کی شارح محصص ہوگ اور تمام اہل ادیان میں عورت کی دیت سرد کی دیت سے نصف اور تمام اہل ادیان میں عورت کی دیت سرد کی دیت سے نصف اور تمام اہل ادیان میں عورت کی دیت سرد کی دیت سے نصف ہوگ

ان تقریحات سے واضح ہوتاہے کہ عورت کی دیت کا مرد کی دیت سے نصف ہوتا، وفائد مفروضہ " نہیں بلکہ اسلام کا اجماعی مسئلہ ہے اور اس کا انکار آناب نصف النہار کا انکار ہے۔

## مردوعورت کی شهادت

موصوف کا بید کمنا آیک حد تک صحیح ہے کہ دوعورت کی شادت مرد کی طرح متند' قابل قبول اور شری اعتبار سے درست ہے ''- لیکن آگر بید مطلب ہے کہ مرد اور عورت کی شادت میں کوئی فرق نہیں تو تیہ غلط ہے ' قرآن وسنت نے مردو عورت کی شادت میں چند وجہ سے فرق کیا ہے۔

ا .....عورت کی شادت مرد کی شادت کانصف ہے 'لیعنی دو عور توں کی شادت مل کر مرد کی شادت کے قائم مقام ہوتی ہے۔

ا ..... مردکی شادت عورتوں کی شادت کے لئے شرط ہے 'ہیں تناعورتوں کی شادت مقبول نہیں ہوگ ،جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی مردشادت دینے والا نہ ہو (اللہ کہ وہ معاملہ ہی عورتوں کے ساتھ مخصوص ہو کہ اس امریر مردوں کا مطلع ہونا عادة ممکن نہیں) - ان دونوں مسلولی کو سورة بقرہ کی آیت ۲۸۲ کے مطلع ہونا عادة ممکن نہیں) - ان دونوں مسلولی کو سورة بقرہ کی آیت ۲۸۲ کے ایک فقرے میں بیان فرمایا گیا ہے: "فان لم یکونا رحلین فرحل کے ایک فقرے میں بیان فرمایا گیا ہے: "فان لم یکونا رحلین فرحل و امرأتن " پھراگر دو گواہ مرد (میسر) نہ ہول تو ایک مرداور دو عورتیں (گواہ بنالی جاویی) (بیان القرآئن)

٣ ..... مدود وقصاص ميں صرف مردول كى شادت معترب عور تول كى نيس ، شخ الاسلام مولانا ظفر احمد صاحب عثاني سنة احكام القرآن ج اص ٥٠١ ميس نصب الرابي (ج ٢٠٨) كے حوالے سے امام زہرى كى مديث نقل كى ب

"عن الزهرى قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه مدوسلم و الخليفتين بعده من أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود و القصاص ، رواه ابن ابي شيبة .

ترجمہ : ووصرت زہری" ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اور

آپ ﷺ کے بعد کے دو حلیفول حفرات ابوبکر وعررض الله عنما سے یہ سنت جاری ہے کہ عورتول کی شادت حدود وقصاص میں معترضیں ۔'' (ابن ابی شید)

عن الحكم ان على بن ابى طالب قال لا يجوز شهادة النساء في الحدود و الدماء. " (احرجه عبدالرزاق) ترجمه : ووجم سے روایت ہے کہ حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ عرتوں کی شادت حدود وقعاص میں معترضیں "۔

# خواتین کاگھر ہے با ہر نکلنا

عورتوں کے لئے اصل تھم توبیہ ہے کہ بغیر ضرورت کے گھرے باہر قدم نہ رکھیں 'چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیت نبر ۳۳میں ازواج مطرات رضی اللہ عنبن کو تھم ہے:

﴿ وقرن في بيوتكن والاتبر جن تبرج الحاهلية الاولى . ﴾

ترجمہ: (دم اپنے گرول میں قرار سے رہو۔ (مراد اس سے یہ ہے کہ محض کپڑا اوڑھ کر پردہ کر لینے پر کفایت مت کرو 'بلکہ پردہ اس طریقے سے کرو کہ بدن مع لباس نظر نہ آوے جیسا آج کل شرفا میں پردہ کا طریقہ متعارف ہے کہ عور تیں گھرول ہی سے نہیں نکلتیں البتہ مواقع ضرورت دو سری دلیل سے مستثنیٰ ہیں 'اور (ای تھم کی البتہ مواقع ضرورت دو سری دلیل سے مستثنیٰ ہیں 'اور (ای تھم کی البتہ کے دستور کے الکید کے لئے ارشاد ہے کہ ) قدیم زمانہ جابلیت کے دستور کے موافق مت پھرو (جس میں بے پردگی رائج تھی 'گوبلا فحش ہی کیوں نہ ہو) اور قدیم جابلیت سے مراد وہ جابلیت ہے جو اسلام سے پہلے تھی اور اس کے مقابلہ میں ایک مابعد کی جابلیت ہے کہ بعد تعلیم و تبلیخ

ادکام اسلام کے ان برعمل نہ کیا جائے ۔ پس جو تمرج بعد اسلام ہوگا وہ جالمیت اخری ہے " - (تغیربیان القرآن از عیم الامت )

اس پر شاید کسی کو بید خیال ہو کہ بید تھم تو صرف ازواج مطرات رضوان اللہ علیبن کے ساتھ خاص ہے گر بید خیال صحیح نہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب "دواحکام القرآن" بیں لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں پانچ تھم دیئے ہیں۔

ا- اجنبی لوگوں سے نزاکت کے ساتھ بات نہ کرنا۔ ۲۔گروں میں جم کر بیٹھنا۔ ۳۔ نماز کی پابندی کرنا۔ ۲۔ للہ تعالیٰ کی اور رسول بیٹھنا۔ ۳۔ نماز کی پابندی کرنا۔ طا ہر ہے کہ سے تمام احکام عام ہیں۔ صرف ازواج مطرات رضی اللہ عنهن کے ساتھ مخصوص نہیں ' جنانچہ تمام ائمہ مغمرین اس پر مشتق ہیں کہ سے احکام سب مسلمان خواتین کیلئے ہیں۔ حافظ ابن کیر سکتے ہیں کہ سے بحام سب مسلمان خواتین کیلئے ہیں۔ حافظ ابن کیر سکتے ہیں کہ سے پند آ داب ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے آکھرت سے کی ازواج مطرات کو تھم فرمایا ہے اور اہل ایمان عورتیں ان احکام میں ازواج مطرات کے تابع ہیں۔ فرمایا ہے اور اہل ایمان عورتیں ان احکام میں ازواج مطرات کے تابع ہیں۔

البتہ ضرورت کے موقعوں پر عور توں کو چند شرائط کی پابندی کے ساتھ گھر سے نکلنے کی اجازت ہے۔ حضرت مفتی صاحب سے نکلنے کی اجازت ہے۔ حضرت مفتی صاحب سے نکلنے کی آجات واحادیث کو تفصیل سے لکھنے کے بعد ان شرائط کا خلاصہ حسب ذیل نقل کیا ہے:

۱- نُکلتے وقت خوشبو نہ لگائیں اور زینت کا لباس نہ پہنیں 'بلکہ میلے <u>پچیلے</u> کپڑوں بس نکلیں -

۷-اییا زیور پین کرنه نکلیں جس میں آوازہو۔

٣- زمين پر اس طرح بإؤل نه ماريس كه ان كے خفيه زيورات كى آواز كسى كے

کان میں پڑے۔

م- اپنی جال میں اترانے اور منکنے کا انداز اختیار نہ کریں جو کسی کے لئے کشش کا ماعث ہو۔

۵-راستے کے درمیان میں نہ چلیں بلکہ کناروں پر چلیں ۔

۱- نطنتے وقت بڑی چادر (جلباب) اوڑھ لیں جس سے سرے پاؤں تک پورا بدن دھک جائے صرف ایک آگھ کھلی رہے۔

>-اپ شو ہرول کی اجازت کے بغیر گھرے نہ نکلیں۔

٨- أي شو برول كى اجازت كے بغير كى سے بات نه كريں \_

9- کسی اجنی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو انکے لب ولہ میں نرمی اور نزاکت نہیں ہونی چاہئے جس سے ایسے شخص کو طمع ہو جس کے دل میں شوت کا مرض ہے۔

۱۰- اپنی نظریں پست رکھیں حتی الوسع نا محرم پر ان کی نظر نہیں پر نی جاہئے۔ ۱۱- مردول کے مجمع میں نہ تھیں۔

اس سے میہ بھی واضح ہو جاتاہے کہ پار لیمینٹ وغیرہ کی رکنیت تبول کر نا اور مردانہ مجمعوں میں تقریر کرنا عور تول کی نسوانیت کے خلاف ہے کیونکہ ان صور توں میں اسلامی سترو حجاب کا ملحوظ ر کھنا ممکن نہیں ۔

## عورتوں كا تناسفركرنا

عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں۔احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے ' چنانچہ صحاح ستہ ' موطا امام مالک ' مند احمد اور حدیث کے تمام متداول مجموعوں میں متعد و صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کی روایت سے آنحضرت عظیم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ دوکسی عورت کے لئے جو اللہ تعالی پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ بغیر محرم کے تین دن کا سفر کرے ''۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر محرم کے سفرنہ کرنا عورت کی نسوانیت کا ایمانی تقاضا ہے۔جو عورت اس تقاضائے ایمانی کی خلاف ورزی کرتی ہے وہ فعل حرام کی مرتکب ہے کیونکہ اس فعل کو آتخضرت عظیہ دلاید حل" فرمارہ ہیں (لعنی طال نہیں)

## عورتوں كا جج بننا

ایسے تمام مناصب جن میں ہرکس وتاکس کے ساتھ اختلاط اور میل جول کی ضرورت پیش آتی ہے شریعت اسلامی نے ان کی ذمہ داری مردوں پر عاکد کی ہوروں تور تور تول کو اس ہے سکدوش رکھاہے۔ (ان کی تفصیل اوپر شخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثانی نور اللہ مرقدہ کی عبارت میں آچکی ہے) انہی ذمہ داریوں میں سے ایک جج اور قاضی بننے کی ذمہ داری ہے۔ آنخضرت علیہ اور حضرات ملفاء راشدین رضوان اللہ علیم کے زمانے میں بردی فاضل خواتین موجودتھیں مگر بھی کسی خاتون کو جج اور قاضی بننے کی زحمت نہیں دی گئی چنانچہ اس پر ائمہ مگر بھی کسی خاتون کو جج اور قاضی بننے کی زحمت نہیں دی گئی چنانچہ اس پر ائمہ اربعہ کا انقاق ہے کہ عورت کو قاضی اور جج بنانا جائز نہیں ' ائمہ ثلاثہ " کے نزدیک نزدیک تو کسی معاملہ میں اس کا فیصلہ نافذ ہی نہیں ہو گا امام ابو حنیفہ " کے نزدیک حدود وقصاص کے ماسوامیں اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا'گر اس کو قاضی بنانا حدود وقصاص کے ماسوامیں اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا'گر اس کو قاضی بنانا حدود وقصاص کے ماسوامیں اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا'گر اس کو قاضی بنانا حدود وقصاص کے ماسوامیں اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا'گر اس کو قاضی بنانا حدود وقصاص کے ماسوامیں اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا'گر اس کو قاضی بنانا کا نوم کی کو تو تا کی کا تھی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے:

"و المرأة تقضى في غير حدوقود وان اثم المولّى لها لخبر البحار ى لن يفلحقوم ولو المرهم امرأة . "

(شای طبع جدید ص ۲۳۰ ج۵)

ترجمہ: وداور عورت حدوقعاص کے ماسوا میں فیصلہ کر سکتی ہے

اگرچہ اس کو فیصلہ کے لئے مقرر کرنے والا گناہ گار ہوگا کیونکہ سیج بخاری کی مدیث ہے کہ وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنا معاملہ عورت کے سیرد کر دیا"۔

# عورت کو سربراه مملکت بنانا

اسلامی معاشرہ میں عورت کو سربراہ مملکت بنانے کا کوئی تصور نہیں ' حدیث میں ہے کہ انخضرت ﷺ کو اطلاع ملی کہ اہل فارس نے سریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنائیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

"لن يفلح قوم ولو ا امرهم امر أة . "

(می سفاری بلد۲-م > ۱۰۲ه-۱۰۱-نسانی تاس ۲۰۰- تندی تاص ۲۳۳)-

ترجمہ: دو وہ قوم بھی فلاح باب نہیں ہوگی جس نے اپنا معاملہ عورت کے سپرد کر دیا"۔

#### ایک اور حدیث میں ہے:

"اذا كان امراءكم خياركم واغنياؤكم سمحاء كم اموركم شورى بينكم فظهر الارض خيرلكم من بطنها واذاكانت امراءكم شرار كم واغنياؤكم بخلاء كم واموركم الى نساء كم فبطن الارض خيرلكم من ظهرها. أثني ٢٣٣ ميراكم

رجمہ: دوجب تمہارے حکام تم میں سب سے ایجھے لوگ ہوں' تمہارے مالدار سب سے تی اور کشادہ دست ہوں اور تمہارے معاملات آپس کے مغورے سے مطے ہوں' تو تمہارے لئے زمین کی پشت اس کے پیٹ سے بہترہے اور جب تمہارے دکام برے لوگ موں تمہارے مالدار بخیل موں اور تمہارے معاملات عور توں کے سرد موں تو تمہارے لئے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے (مینی الی صورت میں جینے سے مرنا اچھاہے"۔

چنانچہ امت کا اس پر اتفاق واجماع ہے کہ عورت کو سرپر اہ مملکت بنانا جائز نہیں ۔ (بدایة الجنهدج ۲ ص ۴ م)

"وازال جمله آن است که ذکر باشد نه امراة 'زیراکه در حدیث بخاری آمده "ما افلح قوم ولو ا امرهم امرأة " چول بسمع مبارک آخضرت شخص رسید که الل فارس دخر کسری راببادشای برداشته اند فرمود رستگار نشد قوی که والی امر بادشای خود ساختندز نے را وزیرا که امرأة ناقس العقل والدین است ودرجنگ و پیکار بیکار و قابل حضور محافل و مجالس فی ازوے کارمائے مطلوب نه برآید."

(ازالته الخفاء ص مج ١)

ترجمہ: وداور ایک شرط بیہ کہ سربراہ مملکت مرد ہو عورت نہ ہو کیونکہ صحیح بخاری میں آخضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ما افلح قوم ولو ا امر هم امر أة - جب آخضرت ﷺ کو بید اطلاع پینی کہ الل فارس نے مرئی کی بیٹی کو باوشاہ بنا لیا ہے تو فرمایا کہ وہ قوم بھی فلاح نہیں یا ی جس نے اپنی بادشاہ کا معاملہ عورت کے سرد کر دیا '

نیزاں گئے کہ عورت فطرۃ نا قص العقل والدین ہے 'جنگ و پیکار میں بیکار ہے اور محفلوں اور مجلسوں میں حاضر ہونے کے قابل نہیں 'پس اس سے مقاصد مطلوبہ بورے نہیں ہو کتے ہیں۔

#### حورس اور حورے

اور سوال میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں نیک مردوں کو حوریں ملیں گی تو نیک عورتول کو ده حورے "ملیں گے یہ محض لطیفہ ہے -بلاشبہ جنتی مردول کے چیرے بھی روش نورانی اور سفید ہوں گے 'گر لغت وعرف میں ''حور'' کا اطلاق صرف عورتوں ير موتاہے ' مردوں كو ان كے زمرے ميں شامل كرنا بدى زیادتی ہے 'کیونکہ ''حور'' کا لفظ حُوراً کی جمع ہے اور حَوراً کا لفظ مونث ہے ۔جس کے معنی میں گوری چٹی ۔نیز قرآن کریم میں "جمال حور" کا ذکر آیا ے وہاں آئی صفات مونث ہی ذکر کی گئی ہیں۔ مثلًا دو جگہ ارشادہے: "وزوجناهم بحورعين" لَيُ*ك جَلَّه ارشادے*: "وحور عين كا مثال اللولو المكنون " اور ايك عبد ارشاوي "حور مقصورات في الخيام. " مُوْخر الذكر دونول آيات شريفه سے بھي معلوم ہوتا ہے كہ عورتول كى اصل خولی بوشیدہ رہنا ہے اور خیموں میں بند رہنا ہے کہ ان دونوں صفتوں کے ساتھ حق تعالی شانہ حوران بہشتی کی مدح فرمارے ہیں۔ حافظ ابو نعیم اصغمانی نے حلية الاولياء (ص ٢٠ ج ٢) مين اور حافظ نور الدين بينمي "في مجمع الزوائد (ص ۲۰۲ ج ۹) میں سے حدیث نقل کی ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت ﷺ نے محابہ کرام رضی الله عنم سے دریافت فرمایا جاؤ 'عورت کی سب سے بری خوبی كيا ب ' صحابه كرام سے اس كا جواب نه بن يرا - سوچنے لگے - حضرت على ﷺ ' چیکے سے اٹھ کر گھر گئے۔ معزت فاطمہ سے آنحفرت ﷺ کا سوال ذکر کیا'

انهوں نے برجتہ فرمایا کہ تم لوگوں نے بید جواب کیوں نہ دیا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی بیہ ہے کہ غیر مردوں کو دیکھے۔
سے بڑی خوبی بیہ ہے کہ غیر مرد اس کو نہ دیکھیں نہ وہ غیر مردوں کو دیکھے۔
حفرت علی انگانے نے بیہ جواب آنخفرت الگے کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ
نے فرمایا بیہ جواب کس نے دیا ہے؟ عرض کیا فاطمہ نے فرمایا! کیوں نہ ہو فاطمہ
آخر میرے جگر کا فکر اے۔

موجودہ دور کے روش خیال حصرات جن کی ترجمانی جناب عراح عثانی کر رہے ہیں 'خدانخواستہ جنت میں تشریف لے گئے تو یہ شاید وہاں بھی ' حوران بہتی '' میں آزادی کی مغربی تحریک چلائیں گے اور جس طرح آج مولویوں کے خلاف احتجاج ہورہا ہے یہ وہاں حق تعالی شانہ کے خلاف احتجاج کریں گے کہ ان مظاوموں کو "مقصو رات فی الحیام "کیوں رکھا ہے 'انہیں آزادانہ گھونے کھرنے اور اجنی مردوں سے گھلنے سلنے کی آزادی ہونی چاہے۔

and the second s

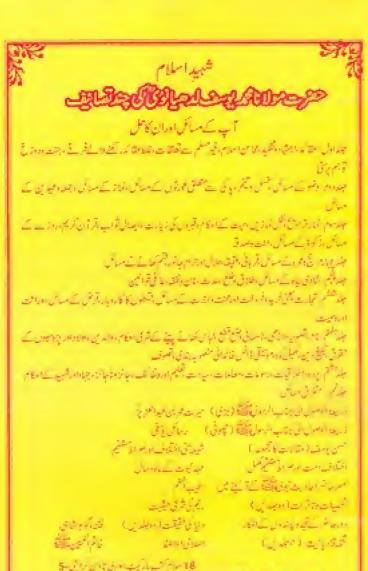

الالتهاء والأرائل الماسية والمراتبة الراجي

7780337 37

7780340 \_-8

Comulece